#### انيوين صدى من

## بنكال كالروفارب

پیش خدمت ہے کتب خاتہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 🧣

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستماني

0307-2128068



ارد ورائيرس كلد ١/١٨ فيرسس لين امرادمنزل ، كلكته-١١

#### انتساب

یں اپنی کتاب ایا مرحوم محد بیقوب وکیل ہآتم اوگانوی کے نام معنون کرتا ہوں جونہ صرف شغیبق باب سے محمد بلکہ رحمد ل دوست بھی، اور میں جو کچھ بھی بن سکا ان کی ترببیت سے بن سکا۔

## فهست مضامين

|     |                                |     |      | 6                                    |    |
|-----|--------------------------------|-----|------|--------------------------------------|----|
| 130 | عنسوان                         |     | موير | عنوان                                | W  |
| 4   | اردولفت                        | 4   |      | نتا ن راه                            | 48 |
| ۸.  | لشكرى لغت                      | -   | ,    | a to the wife                        | 1  |
| A1  | وزن مر                         | 4   | 44   | بنكال ين ارد وكاارتقا                | *  |
| AY  | فراليس كليدن                   | 1   | 01   | فورك وليم كالح اوراردونتر            |    |
| 1   | كالج كم مندستاني دباد سورا     |     | 4-   | جان بارتقوك كل كرمت                  | 4  |
| 14  | مربهادر عاصيني                 | 1 1 | 41-  | الله كالرسط ورمندوتا في رس           |    |
| 10  | ناریخ آیام                     |     | 4.4  | الردولغت اورقواعد                    | 67 |
| AA  |                                |     | 44   | منزى درل                             |    |
| 41  | نترب نظیر                      |     |      | מל לט לו שונו עו                     |    |
| 91  | اخلاق مبندی                    | 1   | 41   | مندتان ي عبول رين بان                |    |
| 99  | مرشرعلی افسوس<br>مرکز کمیز مین |     | 44   | ין ביטים. פטינטים<br>פושנונרנ        |    |
| 10  | را كش محفل                     |     | 4    | نقلیات بندی                          |    |
| 1-4 |                                | 1   | Ch   | مشرق داستان كو                       |    |
| 1.0 |                                |     | the  | 1                                    | -  |
| 119 |                                | -   | 144  | تامس دویک<br>عاداله آن سرکالای و دول | 2  |
| 171 | נדש יו כנט                     | 1   | 491  | وى تالى قى دى كالى آن فورك           |    |

بفتيم IAL شكنتلاناك تعدجاتم طائي 144 IAA ستكمعاس تبيسي كلزاردانش 146 144 وحرقرآن متزلعيث كلمغفرت 149 194 كلدمته جيدري بارهاسا 141 199 كلتن بند 44 ولوال حوال 4.4 توتاكهاني ١٢٣ 4.6 ميرامن دلى والم 4.6 164 اعوبار 114 410 الخ وي نتخب الفوائد 00 MIA منظم على خال ولا تعدرمنوان شاه 140 بے ال یجیسی انتخاب سلطان داددو 441 144 مفت گلش واتعات اكبر 474 جا لگرشانی 10. داستان امرحزه 144 ارس خسرتای عبى ترائن جا ب 144 400 ماد صول اوركام كندلا دلوالاحال 149 404 ديوان ولا 444

| صغير | عنسوان                                 | 12/ | 1.50       | عنوان          | 121 |  |  |
|------|----------------------------------------|-----|------------|----------------|-----|--|--|
| m. a | کی وصنوبر                              |     | 44.        | تبنيه الغاقلين |     |  |  |
| 414  | مولوی امانت شرشیدا                     |     | 747        | للولال جي كب   | 14  |  |  |
| 717  | وايت اسلام                             |     | 444        | بطائفت متذى    |     |  |  |
| 414  | مرت اردو                               | -   | 440        | Juli           |     |  |  |
| 419  | اقلاق جلالى                            |     | 444        | بديادرين       |     |  |  |
| ٣٠٢  | مرزاعلى نطفت                           | ٣٣  | YEA        | را ن می تی     |     |  |  |
| 411  | كاشن مند                               |     | YEA        | سبحاس بلاس     | 170 |  |  |
| 479  | عنوى لطف                               |     | TEA        | مندى كمنوى     |     |  |  |
| Mah  | مرداحان فسس                            | +   | 4v-        |                | IA  |  |  |
| MAC  | سمس البيان                             | 1   | TAI        |                |     |  |  |
| 444  | بهاردانش                               | 1   | TAP        |                |     |  |  |
| 444  | (1)                                    | -1  | 110        |                | -   |  |  |
| 770  | Ti 15.10                               |     | YAD        | A . 11.5 115.  |     |  |  |
| 401  | 13%                                    | -   | 297        | -=0 .          |     |  |  |
| 101  | 3 - 112                                |     | 19r<br>1-r | 201 1          |     |  |  |
| 70   | ربل کتھا ، محرکبش<br>ربل کتھا ، محرکبش |     |            | 8.0            |     |  |  |
| 1 4  | 0.4                                    | 100 | 1, 1,      |                |     |  |  |

---

| 1.80   | عنوان                | 14  | 1.30 | عنوان                | jet |
|--------|----------------------|-----|------|----------------------|-----|
| المالم | ناريخ بنظر           |     | 244  | اقبال نامد سيخشش علي | 19  |
| PYY    | مربعش جسي شاه        |     |      |                      |     |
| MYN    | या न्यारा ११ वर्ष    |     |      | كوعشق بدمنصور على    | mi  |
| اسالها | واجتم عمرًا اربان    | 1   |      | حن وسنى غلام حيدرعزت |     |
| rrr    | نسخدنكشا             |     |      | بهارعشق ورعلي        |     |
| ١      | مرشدآ با د کا حصہ    |     | 494  |                      |     |
| 444    | مرشدابا دى مارى حييت | - " | 444  | قصه دلريا            |     |
| 444    | تا بى كتب فانه       |     | 4.4  | 7:52.8               | 70  |
| 444    | انشارات ظال انسا     |     | 4.4  | 200                  |     |
| 444    | 14-                  |     | 4.4  | حسن اختلاط           |     |
| MOY    | 11                   | - 1 | 41-  | كلت فلاق سيعنى معفى  | ٣٧  |
| 400    | رانی کیتگی           |     | MIT  | تورخاں               | 14  |
| 404    | اشنام امرام على      |     |      |                      |     |
| 400    | جودت بردى رام        | 1 3 |      | لتنوى كلكت           |     |
| 441    | درد مند كرفيقر وفق   | 46  | 914  | جيس فرائيس كاركرن    |     |
| 444    | 1                    | 1 6 | 4    | 1                    |     |
| 441    | شاه قدرسان رقررت     | 19  | 444  | جو ہرافلاق           |     |

| مغغر | عثوان              | No. | 130   | عنوان              | N. |  |
|------|--------------------|-----|-------|--------------------|----|--|
| 040  | قاضىء للحدميد      | 24  | علماه | ا بوالقاسم محرشمس  | ۷. |  |
| 000  | على صدرنظ طباطباي  | 44  | חאם   | شب جندر کرد کار    |    |  |
| DAL  | حافظاكرام المحصيغم | 41  | 00.   | محد على داؤد تادان | 4  |  |
| 09.  | نواب سير كرازاد    | 49  | DOY   | ميدم خدالقادري     | 44 |  |
| 394  | الردوصحا ونت       | A*  | 04-   | راجركرشناديب       | 44 |  |
| 15   | انتاريه اشغاص      | 11  | 244   | راجرام موسن راك    | 40 |  |
|      | اخاربيركتب         |     |       | لونس دى كاستا      |    |  |
| 15.6 |                    | 7   | 044   | لب التواريخ        |    |  |
| -=4  |                    | -   | 1     |                    |    |  |

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نَظُر کتاب فیس بک گروپ کتب خالہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068



### نشان راه

بنگال میں ارد وادب کی تاریخ سر بویں صدی عیسوی سے شروع ہو ہے۔اس صدی کی ابتداہی میں صوفیائے کرام کی جدوجہدا ورکوشش کی وجے يندوا ، مرنا پور الكمنوتى اور كورس ارد و كاجلن مون لگا عقا اور سرو ل اوران ك نوسلم مريدول كرورميان يبى زيان درليد كفتلوبنى . تاريخ بناتى ب كرنهال مين صوفيا مع كرام كي مركا سلسله علام فا بدان كے پدسے متروع موكيا تھا۔ اس خاندان كى بانى اور سيلے تا بدار قطب لدين ايك مح جزل مختیار هلی نے مکھنوتی ریغیر مزاحمت قبضہ کرلیا ا در نبکال میں سلمانوں کی حكومت كى نبيا دركعى سختيار فلجى كاحمله تيرموس معدى عليسوى ميس موالقا-اس وقت راجه محشن سين حكمران تقا مسلانون كى بورش اور فوج كشى كى خبريا ى فرارموكيا اوراس كى ملطنت مسلمانون كے قبصه ميں على كئى . رفت رفت بركال میں الم فاتنین کے قدم مضبوطی ہے جم کئے اور سیفان مکم انوں کی سربر بنی اور ابث بناجى كى وجر معصوفيا مع كرام كوتبليغ اورا شاعت مدمب ك كامين آساني مونى اورنگال كے بس ماندہ اور تظلوم طبقه كى اكثریت نے بڑى تعداوميں غرب اسلام قبول كرايا-

تبلیغی کام اوراتاعت مذمب میں کامیابی ماصل کرنے کے لئے

صوفیا ہے کرام نے تین بیاراہم اور کلیدی شہروں میں اپنے مراکز قائم کئے۔ان شہروں میں وہ بسس گئے۔ایخوں نے بنگالیوں کے ساتھ دست نا تہ جوڑا۔ بچھان سپاہیوں، کاریگروں اور سوداگروں نے بنگالی عور توں سے شادی کی جس کے باعث شالی ہندسے آنیوا نے بچھان سپاہیوں اور سوداگروں کی زبان کابنگلہ زبان پرگراا ٹرمرتب ہوا، اور بتدریج فارسی کے بہت سے الفا و برگلمین الی

مشہور دور بی سیاح ٹیری نے جوستر ہویں صدی میں ہندوستان آیا تھا، اپنے سفرنا مہ مشرقی ہند کا سفر "میں لکھا ہے کہ "بہاں کی زبان نبگلہ ہے لیکن عام بول جال کی زبان شروشانی ہے جو کباڑیوں کی زبان ہے "

یری کے اس بیان سے ظاہر موتا ہے کہ سر مویں صدی ہی میں ارد و دریکال میں رواج پاگئی تھی لیکن اس معارم مویں صدی کی آعظویں دہائی میں اسے یہاں ادبی حیثیت حاصل ہوسکی اورم شدا با دارد دکا بہلا اورا ہم مرکز نباجہاں قدرت اللہ قدرت اللہ قدرت الله قدرت الله قدرت الله قدرت الله قدرت الله قدرت الله قدات اورم تستدری شاعری کی دھوم ہی ہوئی تھی ۔ مرت دانی فال مخلف اورانت آ اورم تستدری شاعری کی دھوم ہی ہوئی تھی ۔ مرت دانی دہ نہیا برح ، ہوگی اور کلکتے کے مشہورا وہی مرکز نبنے کی ان گنت وجو ہیں، گرست اہم وجہ شالی مندوستان کی ساجی اور ثقافتی زندگی کا بحران ہے جس عہد میں مندوستان کی اس مقبول اور نئی ذبان کو فروع نصیب ہوا وہ جس عہدانتھا ہوں کا تھا شالی مندوستان کی اس مقبول اور نئی ذبان کو فروع نصیب ہوا وہ عہدانتھا ہوں کا تھا شالی مندوستان کا نظام حیات ، بیرونی علوں اور انگریز مربط اور سکھوں کی فوجی طاقتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے اعظل تھی مہور ہا تھا۔ مربط اور سکھوں کی فوجی طاقتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے اعظل تھی مہور ہا تھا۔

سنطنت مغلیہ کا جراغ طوفان میں منا رہا تھا۔ ولی تاخت و تاراج موری تھی۔ وہاں طوائف الملوکی میں مبول تھی۔ اس نراج کے سے وتی میں موت دحیا کی شکات جاری تھی میں بہر لیوں کی جان ، مال اور آبر وخطرے میں تھی اسس کی کشکٹ جاری بڑے سور ماکے باؤں اکھڑ گئے۔ ولی کو حسن لے گیا میہ ویران مبولگی اورا میں کے ساتھ منر فا ، امرا، شعرا اورا دبا کی مفل بمی اجر گئی یہ ویران مبولگی اورا میں کے ساتھ منر فا ، امرا، شعرا اورا دبا کی مفل بمی اجر گئی یہ ویران مبولگی اورا میں جہاں جس کا سینگ سما یا جل بڑے ، بہلے لکھنوا میں ان کی محفق آباد اور مرت دآباد میں ان کے تنفی فضا میں دس گھولنے گئے ۔

ابڑی ہوئی اور بدحال دلی اورامراوشرفاکی ہجرت کی وا نئے تصویا مولوی عبد الحقظ ہیں کہ اس وقت دلی تاریخ ہیں فاص حیثیت رکھتی ہے وہ مندوستان کی اس وقت دلی تاریخ ہیں فاص حیثیت رکھتی ہے وہ مندوستان کی جا ن اورسلطنت مغلبہ کی راہد صانی فتی گرم طرف سے آفات کافٹانہ فتی ۔ اس کی حالت اس عورت کی سی تھی جو بیوہ نہیں پر بیوا وُں سے نیادہ دکھیا ری ہے ۔ اولوالعزم تیمورا در بابر کی اولا دان کے مشہور تخت پر بے جان تصویر کی طرح دحری تھی ۔ اقبال جواب ہے چیکا تخت بر بے جان تصویر کی طرح دحری تھی ۔ اقبال جواب ہے چیکا بیش منڈلار ہا تھا ۔ بار شاہ درت گرہ والمی اور سیاہ دور وال گردو پیش منڈلار ہا تھا ۔ بار شاہ درت گری نے دلی کو کو شاہ موری ہوئیان تھے ۔ سب بیوں کی جو ماکھ اور کی کے بنا ہ لواراد واس کے سب با میں میں کی مورن کی کارٹ کی کی کو کو کی کھسوٹ کی مونی کی درت کری نے دلی کو کو کی کھسوٹ کی مونیان کو دیا میں میں کی مورن کی کے دور کو کی کھسوٹ کی مونیان کردیا میں میں کی مورن کی کو رہ کے کہا در کی کے بنا ہ لواراد واس کے سیامیوں کی مورن کی کو رہ کے دلی کو کو کی کھسوٹ کی میں کی درنا کا کری کے درنا کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کارٹ کی کے درنا کی کھسوٹ کی مورن کی کارٹ کی درنا کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کی کھن کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کی کو کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کارٹ کی کو کو کی کھسوٹ کی مورن کی کو کو کارٹ کھسوٹ کی مورن کی کو کو کارٹ کی کھسوٹ کی مورن کی کو کو کو کو کھسوٹ کی مورن کی کی کو کو کو کھسوٹ کی مورن کی کو کو کو کارٹ کی کھسوٹ کی کھسوٹ کی مورن کی کی کو کو کھسوٹ کی کھسوٹ کی کھسوٹ کی کھسوٹ کی کھی کو کو کھسوٹ کی کھر کو کھی کو کھرن کی کو کو کھر کی کھرن کی کھرن کی کو کھرن کی کو کو کھرن کی کھرن کی کو کو کھرن کی کو کھرن کی کھرن کی کھرن کی کھرن کی کو کو کو کھرن کی کو کو کھرن کی کو کھرن کی کھ

مغاد ابھی یہ بھلنے ہی یائی تھی کر حبد سال بعدا حدثاہ درانی کی حرصالی مونی مجرم بول مالول اور روم بلول نے وہ او دھم میا کی کدری میں بات بعى جاتى رمى غرض مرطرت خود عرضى فالتريكي طوالعث لملوكي اورابتري منظر نظراً تا تعاريه ولي كا قبال كي شام مي جي كابتك طلوع نبين موتي منه اس طرح دلی کی تباہی و بربادی کے بعد لکھنو عظیم آبا داو رمزت رآبا دمیا دبی مفلیں رنگ براتی بین اوران تېرون مین اردو کی بھری موٹی زلفین پیرستور نے نکتی ہیں . مگر مدیشی الله وت كروج كر باعث ادد وكى محفلين ميلدي مونى الربنين توهيكى اورب والكر في الربين اوراس زبان کی شتی بھی ایسط نگریا کمینی اور مرت را باد کے نوابوں کی جنگ کے طوفان میں ایکولے کھانے ملی عصاری میں بلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کوشکست مولی او اس غيورا ورجيا ك نواب كى شهادت في مندوستان مين انگريزسوداگرون كى ملطنت كا كاسنك بنيا دركهاا وردفته رفته سارے بنكال بين السط الدياكمين كا مكر فيلنے لكا نواب اورالسط انديا كمينى حبك كازمانه اردوز بان اورادب كے لئے براناماز كا ر ہا گرجب جنگ بلاسی نے انگریزوں کو بنگال کی حکومت عطا کردی توان کی ملاقت برصف ملی ا اندوں نے مرت را بادی جگ کلکتے کو تعمیر کیا ۔ کلکتے کی تعمیر و راس کی وسعت وترتى، اردوادب خصومنًا نترك نشوو نما ورارتقاك كغيرًا ساز كارتابت بوق اور د اکرهمان بار مقوک مل کرسٹ سے ایما پر کور نرجزل ولز بی نے مند اور وہم كاج كانگ بنياد ركها جوارد و نترك كئے ننگ ميل ثابت ہوا. ا ردواد ب منسوسًا نثرى ادب كى كوئى تارتخ فورط وليم كا رلحك تعنيسلى ذكر د انتاب كلامي، مرتب مولوى عبدالحق سلا

کے بغیر متندا ور جامع نہیں کہی جاسکتی لیکن میتام افسوس ہے گار وہ نہ کے بیلے اور سب کرنے اس کے بیلے اور سب کرنے اس کا معتمل حال کسی طور خے نہیں لکھا ، ور نہی ار ووا و سب کی کسی ایر نے میں بنگال کے اردوا و ب فر بان کے ارتفا کے متعنی مفسس ذکر ہے ۔ کو برخفی اور برور خے خاس بات کا اعترات کیا ہے کہ کلکت ہی نے اردو نٹر کوبے توجہی کی دنیا ہے نکالا اور عوام نے اسے قبول کیا۔ فورط ولیم کالج کے منظیوں کی تالیعات شمالی شبد کے اوبا کے کے منظیوں کی تالیعات شمالی شبد کے اوبا کے کے منظوں کی باغ وہار وشیم کا اوبا کے مختل جددی کی تو تا کہا تی اور تفد ما تم طائی جمیر بہا دیگی جدینی کی خلاق مبندی معنی جددی کی تو تا کہا تی اور تفد ما تم طائی جمیر بہا دیگی جدینی کی خلاق مبندی موجودہ مالیت تھری بڑا دو نر کے علاوہ کل کرسٹ کی اور درگرام بی براد و نر کے موجودہ مالیت تھری بٹیا و پڑی ہے ۔ انہوں مدی کی ان نٹری داستا نوں کو فراموس نہیں کیا جاسکتا ۔

نورٹ ولیم کا بھے کے ہم ہ سال عبد میں قصد کہا نیوں "اریخ، ذہب وہلم واوی کے مست کے موضوعات برتھ بٹاڈی وصوک بین تالیف وتصنیف ہوئیں ۔اس کا بھے کے ہبت ایسے مثیوں کی تخلیفات مخطوطات کی سکل میں موجود ہیں جن کا ذکر کسی اردوک بسی میں بھی نہیں ملتا اورا کی جیات ورتالیفات گئا کی دبیر مادر میں لبٹی ہوئی ہے ہیں کا اسی میدان کو اپنی ادبی جو لائے وہنا یا اور حدزت اسان ی جناب واک کر زبر صدیقی کی ہزات اور مسلاح ومشورے برش کر کے انہیں میں مدی کے اپنی گنام اور نا معلوم خاعوں ور اور مدیوں کی ان تالیفات تصنیفات برجی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایس ہو دو والی کا ن تالیفات تصنیفات برجی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایس ہو دو والی کا ن تالیفات تصنیفات ہو جی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایس ہو دو والی کا ن تالیفات ترجی دو والیک کام تھاکیونکہ اس کے قبل نہیں لیس اور دو رو دو والیک کتا ہیں تا لیف د تر تیب موئیں ان میں فورٹ ولیم کا لی کے مشیوں کی تفصیلی مال

قرکا،ان کے نام اوران کی تالیفات کے سلسلے میں غلط بیانی مونی ہے۔ان میں بڑی گا بین ان کے مؤلفین کی جگہ دو ہرد اسے منسوب کردی گئی ہیں۔انمیسویں صدی ہیں بنگال کے ارد دادب پر یخفیقی مقالر سرد تلم کرنے دقت مجھے قدم قدم پر دستواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔اگرات فری مخرم کے علادہ مندوستان کے مشہور مقتی قامنی عبدالودددمی برد فیسرال احد سرد را جناب الک رام ایم اے جناب سعیدا تداکر آبادی ، برد فیسر رام منام کی احتیان محاسبان گراں قدر معلوات بھی زیبونیا نے توشاید میں اس کام کی در داری نباہے بین کام باب نہ موتا۔

میں نے اس مقامے میں فورٹ ولیم کا کے کے ادبا وشعراکے علاوہ فاص کلکتے،

موگلی، مرت آباد کے ادبا وشعرا کا حال درخ کیا ہے۔ بنگال میں اردوز بان کے نشوونما

اورار تقایر ردشنی ڈلننے کی ادر تاریخی سیاسی ادر معاشی لیس منظر میں شاعروں کے کلام او

ادیبوں کی تخلیقات سے بحث کرنے کی کوشنٹ کی ہے۔ اس میں فورٹ ولیم کا لج کے

ادیبوں کی تخلیقات سے بحث کرنے کی کوشنٹ کی ہے۔ اس میں فورٹ ولیم کا لج کے

ادیبوں کی تخلیقات سے بحث کرنے کی کوشنٹ کی ہے۔ اس میں فورٹ ولیم کا لجے کے

ادیبوں کی تخلیقات سے بحث کرنے کی کوشنٹ کی ہے۔ اس منظر مام برنہیں آئے

ایس ان میں منصور علی حسینی الاکھتری رام ، نور خان ، نور مان ، نور ملی ، نتا رانتوی باسط خال ،

قائم خان اور دود سے بیسیوں منشیوں کی زیرگی اوران کی تا لیفات پرسے بردہ

انگھانے کی کوشنٹ کی ہے۔

انگھانے کی کوشنٹ کی ہے۔

کلکتہ ، مرتبدا با داور موگلی کے ادبیوں اور شاع دن کے مالات جی جیسان بین کے بعد ہی درن کے گئے ہیں اور ابنی با ما کے مطابق میں نے رہی کوشش کی ہے کہ جو نظم کیا اور ابنی با ما کے مطابق میں نے رہی کوشش کی ہے کہ جو نظم کیا اور کے منتبوں ، کلکتہ مرشدا با داور موگلی کے شاعوں اور ادبیوں کے متعلق دواج باگئی ہیں ان کی تصبیح کردی جائے ، اس کام میں مجھے مسیمے ادبیوں کے متعلق دواج باگئی ہیں ان کی تصبیح کردی جائے ، اس کام میں مجھے مسیمے

زیادہ دوایشیاتک موسائی کلکت کے کتب ان کے اردو مخطوطات کے ذفیت سے
طی ہے جس کے لئے میں لا بر رہری کے منتظین کے شکر گذار موں خبعوں نے مخطوطات کی
فراہمی میں بڑی معاونت فرائی ان کے تعاون کے بغیریہ کام یا یہ کمیں تک نہیں ہوئی
سکتا تھا۔ است یا مک سوسائی لا ہر رہری کے علادہ نمیشنل لا بر رہری (کلکت) ولیم کیری
کا بر رہری میرام بور و بنگوما جتیہ اکاڈیمی، واجہ وام موس لا بر رہی، مولی جس کالے مولی
ام مارد لا بر رہی اور مولانا ازاد کالی کلکت کے کتب فاند کے علادہ مرت آباد کے شاہی
کتب فاند کے عہد میداروں کا ممنون موں جن کی مدد کے بغیرا کی قدم آ کے برصنا میرے
لئے دشوار کتھا۔

سیلی نے انمیسویں صدی اور موجودہ عبد کے بنگال کے اردوادب کی اریخ مرب کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہجو نکہ اس کا کینوس بہت وسیع ہے اورانمیسویں صدی کے اردوادب کی تاریخ ہی کتر بیونت کے بعد تقریبا چھ موصفیات میں ساسکی ہے لہٰذا میں نے فیصلہ بدل قیا اور سان ہے کہ تاریخ ہی کتر بیونت کے بعد تقریبا چھ موصفیات میں ساسکی ہے لہٰذا میں نے فیصلہ بدل قیا اور سان ہے سے مصاف ہے کی تاریخ کی دوسری جلدم تب کرریا موں ۔

اس اس کو ملیں گےجواب کے ایک اور اس میدان میں انے نشیب فرازے مجھے گذرنا کیا تھا اس کامیدان بہت وسیع ہے اور اس میدان میں انے نشیب فرازے مجھے گذرنا بڑا کربیااد قات اس منزل تک بیونچنے میں بائے استقلال میں لفرش بھی ہوئی گرمیں نے مہت نہیں جھیوٹری مخلص احباب نے مرقدم پر مجھے سہارادیا اور میں جدسال کی لویل محنت اور وق دیزی کے بعد کئی سوگ بول کی مرد سے نبگال میں ارد وادب کی ایک ایسی تاریخ اور وقت دیری کے بعد کئی سوگ بول کی مرد سے نبگال میں ارد وادب کی ایک ایسی تاریخ ایک ایسی تاریخ ایسی تاریخ ایسی تاریخ کے ساتھ میں کے جواب تک نظروں سے ارتبل متے۔

مجھے اس بات کا اعترات ہے کہ کتابت کی روائیت کومیں بدل نہیں سکا اور کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں اور تعیف اومیوں اور شاعوں کا صال بھی رہ گیاہے جس کی المانی آئٹ کہ ہ اشاعت میں کر دی جائے گئی ۔

ان حقرات عظاده میں اپنے عزیز شاکرد پر دفیمراغ ازا تصل برت پر مفامولی آزادیم مشاق از انصل برت پر مفامولی آزادیم مشاق این از زمنعلومالها درا بونهرکا شکر گذارمون جیفوں نے بڑی محنت سے پر دون پڑھا اورا بونهر نے رات دن ایک کرکے اشار یتر تیب دیا۔ اور بین ان حفرات کے علاوہ ان دوستوں کا بھی شکر گذارموں جن کی مخالفت نے میرے دل میں اس کا م

ایم'ان جسس باشمی (جاویدنهال) مولانا آزاد کالج بشعبه ارد دو (کلکته)

# TEACHER AND FRIENDS

( Left to Right AIZAZ AFZAL

A. A. KHAN BEKHUD

JAWAID NIHAL HASHMI

PARVEZ SHAHIDI

MUSHARRAF AMOI

ر'ئس ت دائين اعرار اعمل

اے منان بھعود وید نہال ھاشمی برویر ماعدی يرف يرسف اعولا



يريدبك ك يب نغمونات شل کو بر بی برابر ب وغرك بدم يترقى الكوال اسكوايك تاريخ الميانية كات التوق عدة المريخ كالمرين منظور مب ابن الاب ب كرية ت المويت موالي مولاتيت بي ورفين ب ا زمسری مت گذر اور کرانساد . بنیات بیکر معدن صن و طر ب ه مرز کا نام ملی و د ال بنا ر به مدی مبکی نظم بر محو جرناً ر شرس سے تامی بوان و فیت اسکالی کرون اسکال بران سای کریادک سے درسی کو ای سے رہے۔ ازدواان ف العن بالري فرسعداس شوى كريرل بعدتسين ور ما عطويد بون ساسالو بركبه بالموسكر بل معنى سان كيا مشوى بو ناسك كوجر ميهوى 

PHOTO OF "HAFT PAIKER"

By

HAIDER BUKHSH HAIDERI

William I.



بريسغير مبندد مستان اور پاکستان ميں آرووا دب کی مبت تا رئيس ترتیب یا میکی میں خصوصاً أرد وزبان اور ادب کے نشو ونها پرکئ معیاری کتابیں تنائع موكرمقبول انام مجى موئي مكراتبك زبان كى ابتدا اورا فرينش كے سوال پراختلات باتی ہے۔ حافظ محود مشیرانی کا کہنا ہے کے سعدسلمان کے وقب أردوزبان كاجنم نجاب س موآد دوس محققين كاخيال ب كرشمالى بندس كو ارد وجها نكيرا درشا هجهال كع عبدسي عام بول چال كي زبان بن على تقى يجربهي ادبي زبان کی حیثیت اسے جنوبی مندومستان میں مانسل مونی، اورار دوکا تشری اور شعری اوب اکھوں صدی بجری کے آخر میں دکن میں بدا ہوا۔ اور و بال سنگلاخ زمين براردد كاسخنت جان يودا الكابرها اورسايد دارد يخنت كيشكل افتياركركيار اردوزبان كي بتدأ اودنشو ونما سيمتعلق ابرمن لسانيات كارسان دّماسي جارح گریرس جمیزا در داکٹرسونتی کما رحیر جی کی رائیس من دعن قبول نہیں کی مسکتیں كيونك تحقيقي كام نع إس كى السي كالريال يالى بين جوان ما برين لسانيات كى تحقيق اوردائے سے ایک نکل کئی ہیں -اوران کی رائیس سنبدیس پڑھائی ہیں اب ک اس خیال کی کوئی محصوس با دنیس مل سکی ہے کہ مخدین قاسم کی سندھ پرفوج کشی کے وقت بى أردوزبان كا ميونى تيا رموديكا كقاء مكن بى كد برسول كى منت ادروق ديرى مله ديكه نجاب س اردو-

كے بعد كوفى اليسى كمت ده كروى ل جائے جوتمام شكوك وستبهات ووركريے۔ ا وراً رد وزبان كى ببدارت كمتعلق كوئى حتى اورفيلدكن رأف قائم كى جاسك اس بحث سے قطع نظرکه ار دوزبان ولی بنجاب دکن بسنده یا بنگال میں بردا ہوئی مگراس خیال سے تعین لوگ ہی اختلات کرنے کی جمارت کریں گے کہ والی ادراس کے گردونواع کی مغربی بندی جو براکرت شورشینی کی بیدادارہے ایک نی زبان كے سائجے ميں وصلتي كئي اور نجدس برج بھا شا، كھرى بولى ، فارسى اور مندى کے اختلاط سے عوام میں مقبول اور مروج ہوتی گئی اور متددستانی یا اردد کہلائی۔ دلى، آگره اوراس كردونواح كابراعلاقه مختلف بوليون كاستم تفا. اددهی تنوجی الب تحقانی بنجابی برای اور کھری بولی کے بومغربی مندی کی تاضي كفين ميل جول سے ايك نئى زبان كاخميرتيا د جوا۔ مد بوليال بنجابى ادرداجتها سے زیادہ متا تر ہوئی تھیں، اور جونکہ افغان ول تاجداروں کے عہدس دلی، مندتان كادل سمهم حاتى كفى ولهذا رعايا معيراه راست رابطربيدا كرف ادران كى زبانين جانتے کے لئے مسلم حکم انوں نوانوں اورجا گیردادوں نے مندوستانی زبانوں کی فاطرخوا ہ سرمیستی کی ا درحکماں توم ا درغیرملکی تاجردں کےمیل جول سے ولی ادر اسس کے گرد و نواح میں مردج زبان کھڑی ہولی میں فارسی ترکی اور عربی کے علاوہ دیگرصوبوں کی بولیوں کے القاظ شامل ہوتے کئے ۔ اس اخلاط سے ایک نئی زبان دجودس آئی جورفته رفته ترتی کی منزلیس طے کرتی گئی اودشوع میں مغربی مشاہیرا ودعلما دیمے پیاں انڈدسستان ، انڈوسستانیکا اورمورس كبلائ - اوربعدمين جسے واكم كل كرمط في بندوستاني كا نام ديا-

یمی میدوستان بندریج میدوستان کے مختلف علا تور میں میسل گئی اورعوام كى مقبول زيان موكى له

مندوستان کی دوسری جدید زبنول کی طرح اددو کی محی ترقی کی رفت ار سسست تھی۔ بہت دنوں تک یہ بول جال کی زبان رہی ۔ اظہار مطالب کے لئے استعال موتی ری گرسولهوس صدی صیسوی کے آخری جب مبندوستان کی مرزمين يربودين سياحول، ورمودا گرول كے قدم جمنے لگے تو النيس اس نئ آمان زمان کوسیکھنے اور کیسلانے کا خیار موا ماس دقت مندوستان کے مہر

مارقدس میں زبان تھی جوا سانی سے مجمعی اور ابولی جاتی تھی۔

حرت کی بات توید ہے کہ اردوشالی بندس میدا ہوئی عوام می وراحة کفتگونبی رہی اسکن اسے اوبی قالب میں دھالنے واے جنوبی مند کے دہ سلمان تھے جو محد بن فناق کے ہمر کاب بجرت کر کے دولت آباد کے تھے۔ اگرچہ یک فیال ب بهی کمادی صدی عیسوس سرائے مبہمشکل میں موجود کھی اور امرفسرد کے كادم مين س كى جعلك لمتى ہے . كراس خيال كى تصديق نيس بوسكى ہے . كي كرانيا اور بهیدیاں ہیں جو امر خسر وسے منسوب کی جاتی ہیں اور اکفی کی نیما دیواب میا س مولد نا محرسین زاد نے اردوکی اجداسلطان غیات الدین ببن کے عبد

وراسل اردوا کھا رموں صدی کے دوسے رنصف میں دبی زبان سرکی

Linguistice Survey of India vol 12

Ly G. Grarion P. 9

Or jon & development of Bergale Linguist by & a a a survey of Survey fee.

تھی، اوربرج بھاشا اور دیگرمقامی زبانوں کی زبر دمست حربیب بنی رہی تھی ، مسلمانوں کی آمدا ورمزد دمستنان میں ان کی حکومت کے قیام کے ساتھ ایک نیا دورشردع موا- ایک نئی تحریک محیراع سے کئی حراع جل اعظے - ادر سندی اور ا مسلامی کلچرکے میل جول سے مشترکہ اور مخلوط کلچرا ور ثبقا نست کی عالیشان عمارت کی بنیا دیرنی به محاسنت محاسنت کی مندوستانی بولیوں میں عربی افارسی اورترکی الفاظ ينك يلك داخل موت كف الفاظك اس اختلاط مع اردد كاجنم إوالمر اس كا ارتقا ي على بع مدسست تقا اوراس كم مقبول انام بوف اوراد بي حِتْمِيتُ فَتِيارُكُرِيْ مِصُولِي لِكُ كُنَّي تَقِيس ورووزبان كرماني كے كوتيا دمونے كے بهست قبل فارسي بعربي ا ورتر كي الفاظ مند دستان كي مروجه بوليون مين مثابل موی کے تھے۔ بندر ہوس صدی میں کبیر کے کیتوں اور دوموں میں عربی اور فاری کے الفاظ ملتے ہیں اور بار ہوں صدی میں جندر بروی کوی کی شہور کراختلاتی تصنیف پرتھی راج راساتیں تھی فارسی عربی اور ترکی الفاظ استعال موتے ہیں۔ ید سکھاجا چکا ہے کہ شروع میں اُردوکا ارتقائی علی بے صدمت تھا۔ جنا یخدستر بهوی مدی کی نوی د ما بی تک بی شالی مهند درستان میں اردواد بی زبان بن بائی تھی ۔ اس میں اختلاف کی گنجا کشش نہیں کہ فٹما لی ہندسے پہلے سو لہویں صدى كى چوكتى دانى ميں ارد وزيان كانتھا بودا دكن ميں لبلبانے لكا تھا اوراسكى اله كبير (كيكت) مندى كربهت برے كوى ما في جاتے ہيں - ان كے كيت اور دو ہے كھو كھو كائے جا این کرے گنیوں اور دوموں س اردوکی مجی جولک ملتی ہے سلف برتقی راج راسا چندر بردی کوی کی تقسیف كيى با لي ہے ١٠س كا ترجمه الكريزى ميں ہى كل كرست نے كيا ہے حسى كا مطبوع نسخه ہوگلى كس كالح لا بريري مي محفوظ ہے۔

1 3/300001

نازک وا سیال رنگ برنگی مچول بتیول سے سیحنے لگی تحییل اس نئی زیان کے لئے فا سی سیم الخطاعا لبنا اس لئے فتیاری قیاری گیا کہ حکاری قوم کی ران عوام میں قبول ہونے لگی تھی ۔ فارسی جو نکدم کاری زبال رہ جکی تھی ۔ فی رسی جو نکدم کاری زبال رہ جکی تھی ۔ فی بخوص کاری زبان کے سیکھنے اوراس کی سبولت کے میٹی نظر بندوا دیسس ان اوبا، ویشعوا نے اپنی مرضی سے اس نئی زبان کو فارسی لیسی سامعنا شروع کیا ہوگا ہی وجہ ہے کہ ار دوم برفاریسی کا گرا انٹر مہوا ، فارسی کی فعموصیا سے نئی زبان میں پریدا ہوئی گئیں اوراس کا دوبی مرفی ہے کہ اردوم بروست می کی فعموصیا سے نئی زبان میں پریدا ہوئی گئیں اوراس کا دوبی مرفی ہے کہ اردوم بروست میں کی ایک جدید زباں ہونے کے با دوبوک ملائو کی زبان ہے جو کسی صال میں بھی درست نہیں کیونکہ اُر دو کے ادت میں بندوا دیوا ورث عروں کا اتنا ہی حصر ہے جتمنا مسلما توں کا ۔

انیسوس صدی اردونترکے ہے مبارک اورسازگار تا جت ہوائی بنت ہوئی بنت کا میں نورے وہم کا بی کے قیام سے کردوکا نیا دور شردع ہوا۔ پور بین سودگروں ما کموں ، و را دیبوں کی وجسے اردونتر کوٹنا عراز فنن میں بنینے کا برقع نصیب موسکا ردونٹرنگاری کی باتن عدہ تحریک مثردع ہوئی درنٹر کا ابتدائی اسلوب وجو دہیں کی افزید مونیوں بی بی تنافف موضوہ سے پرکٹ بین تالیف ، تعنیف اور ترجید ہوئیں ۔ مندکرت اورفارسی قصے اردوکے سانچے میں واقعے ۔ ان ، بتدائی کہا ینوں اور دست نوں میں آسان اورعام ہم ر بان تھی جن نے لئی ۔ فارسی ، عربی اورشکرت کے اور قرور بین کے مودہ وردین کے اوق ورنا بانوک سرالفاظ سے بر میز کی جانے لگا۔ فارسی ہی کے مودہ وردین کا بین میں جی کا دوق ورنا بانوک میں شائع ہونے گئیں ۔

لسانیات کے ماہر ڈاکٹرسونیتی کما رجیٹرجی نے لکھا ہے کی تمسلمانوں کی ہندوستانی ادور کے نام سے شہورہوئی جس کی ترتی حیرت انگیز سرعت سے مہوئی اور فارسی اور برق کی اور فارسی اور برق کی اور فارسی اور برق کی اور فارسی اور برق کے کا اسلوب اور طرز اس نے اختیار کیا۔ "

واکر چرخی کے اس خیال میں کے صداقت توضرورہے لیکن اس سے اس غلط فہی کو تقویت بہونی ہے کہ ار دوزبان اصل میں سلمانوں کی زبان ہے اوراسلامی ماحول کی برور دہ ہے۔ اورسلم حکم انوں اور نوابوں کی سر برستی میں بروان چرھی مگر بچقیقت نہیں ہے کیونکہ شروع ہی سے اُر دو کے نشو ونما اور ارتقابین سلمانوں ہندوں سکھوں اور عیبائیوں کا برا برکا حصد رہا ہے۔ اُر دو نشر برگل کرسط واکر کو لیم ہند تا مس روبک نرائس کا ارتبابی احسان ہے جتنا میر آمن دلی دالے میں نرائس کا ارتبابی احسان ہے جتنا میر آمن دلی دالے میر سنیر علی افسوس میر بہا در علی میں اور فار بس کا ارتبابی احسان ہے جتنا میر آمن دلی دالی میر سنیر علی افسوس میر بہا در علی میں اور فار بس کا ارتبابی احسان ہے جتنا میر آمن دلی دالی میر بین زبائن اور ما در داحر اور مومن دائے کا ہے ۔

جہان تا اونی چرن مترا ، راجہ جم جے مترا ، اور راجہ رام مومن رائے کا ہے۔
اصل میں جنوبی ہند کی ترتی یا فتہ شکل ہندوستان آریائی ہندوستان کی
انگو فرنیکا ہے۔ میں زبان تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں اتر پردلیش ، بہارا راحب تھان
بنجا ب اکشمیر دکن اور مزمجال کے لعمل شہروں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندوتان
کے گوشے گوشے میں یہ زبان کھیل جکی ہے۔ علی وا دبی زبان بن جکی ہے۔ برسہا برسس

اسکولوں اور کالجوں میں ذریعی تعلیم اور عدا لتی زبان رہی ہے۔ گرازادی کے بعد

اس زبان کے ساتھ سوتیلی ماں کا ساسلوک ہوا اور مبندی اور ارد دیکے درمیان خطاف اللہ کھینچنے کے لئے ہندی میں اوق اور نا مانوس الفاظ کھوٹے جانے لگے اور اس دریشس کی

The origin & development of Bengali language by Dr. Sunite Kumar Chatter fee P. 121

بردامز زر بان کی تنی سانی عصبیت کے طوفان میں بجکو لے کھانے لگی۔ اسی
اندھے تعصب کی درجہ سے ہندی عوامی زبان بننے کے بجائے اجبنی سی زبان بنتی ہا بی
ہے عوام سے اس کا گرایت تہ تو شنے لگا۔ اگر تعصب کا طوفان وقت سکے ساتھ
دب گیا اور مبندی کو آسان بنانے کی تحریک کا میاب ہوگئی توہندی اوراً دوھیں
کوئی فرق نہیں دہے گا۔ بس لیپوں کا ایمیا زرہ جائے گا۔ اس میں شکسی کُرِقیقت
میں بی ذبان جا ہے آب اسے ہندی کہ لیس جائے اردو اسدوستان کی مسے اہم
اور مقبول زبان ہا ہے اس واصد بولی ہے جو ہندوستان کی توبی زبان کارتبہ یا سکتی ہے
اور مقبول زبان ہے۔ یہ واحد بولی ہے جو ہندوستان کی توبی زبان کارتبہ یا سکتی ہے
امی توبی زبان کا گہرا اگر شبکلہ زبان پر بھی ہوا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کے دومر
فعمان اورانیسویں صدی کے آغاز میں مبلامین فارمی عربی، وراردو کے الف فا فاط ملط ہوتے گئے، اور نبگال میں شکلہ کے ساتھ آر دوز بان کو بھی کھیلئے بچو لئے کا

فاندان کی حکومت کا عالیتان قصرته کیا - اور کیمراییک کے جنرل اختیارالدین بن سختیار خلجی نے بنگال فتح کیا - را جلکشمن بغیر لرائے فرار میو کیا اور گور ( لکھنوتی) برحی افغانوں کا تبضہ ہو گیا - سنا رگاؤں ، جمانگیر گرر ( دھاکا) میمن سنگھاور دوسرے اندرونی ملاقوں میں سامان کھیلتے چلے سکتے - اس طرح بنرگال میں سام کلیمر کی جرا گری ہوتی جملی گئی ۔

فاتح توم کی زبانیں فارسی اور ترکی تھیں ۔ اس لئے ان کی زبانوں کے الفاظ بنگلہ زبان ہیں شائل ہوتے گئے۔ یعل تیر ہویں صدی کے آغا ذہیں سروع ہوا تھا اولہ حب سے النظہ زبان ہیں شائل ہوتے گئے۔ یعل تیر ہویں صدی کے آغا ذہیں سروع ہوا تھا اولہ حب سے النظم ملکت اپنے جا اسٹیں کے لئے جھوڈ کرمرا تواس دقت ہندوم لیان ، سکھ اور دومری قوموں کے میل جو الد برا درا نہ دستے کی کو کھ سے ہندوم تمان میں ایک نیا مخلوط کلچر جنم لے جبکا ادر برا درا نہ دستے کی کو کھ سے ہندوم تمان میں ایک نیا مخلوط کلچر جنم لے جبکا مقا جو الد میں ایک نیا مخلوط کلچر ہے نام سے شہور ہوا۔

تفاجوا ندوسلم کلیرکے نام سے شہورہوا۔
مغلوں کا عہد جہددستان کا عہد زریں کہا جاتا ہے ،اس جہدیں شرکہ
تہذیب و ثقافت کا جراغ سارے جند دستان پر روشنی کجھیر ہا تھا۔اس نئی
تہذیب اور زُنقافت کا جراغ سارے جند دستان پر وشنی ہوئی اور نئی تہذیب کے
تہذیب اور زُنقافت کا بیکال کی ہمسکاجی زندگی بھی متا ترموئی اور نئی تہذیب کے
ساتھ نئی زبان بھی رفتہ رفتہ نرگال کے گوشے گوشے میں مروج میونی گئی۔اودو کے
توسط سے فارسی عربی اور ترکی الفاظ بنگلہ زبان اور ادب پر محیط ہوتے گئے۔اس

کی مثال نبکھ نمبان کے بید نفری شا مکا راج برتاب دیتوجرتر (راج برتا کے نصاف)
میں ملتی ہے۔ رام رام باسوکی اس کتاب در اس نبکل نفری ابتدا ہوتی ہے ۔ رام رام باسوکی اس کتاب
نے یہ کتا پراسپورٹینری کے ور واف اور لیم کیرٹری کی ترغیب برلکھی تھی ۔ ان کی اس کتاب
میں فارسی عربی اور ترکی کے ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو اب نبگل رہا
سے نکال دئے گئے ہیں۔ اصل میں یہ کتا ب فارسی امیز نبگل میں تصنیف ہوئی تھی
اندیسویں صدی میں مرف نبگل می فارسی عربی اور ترکی سے مثا ٹرز ہوئی تھی بلک بہارا یوبی
نبیاب راجستھان ، کھارت ، بمبئی ، وکن ، آمسام اور اردیسہ کی زبانوں پر بھی ، س کا گہرا
انترہ جو انتھا۔

گومشرقی متدوستان کی سیمی زبانوں نے نارسی اور عربی کا اثر قبول کیا ہے لیکن سیم حکرانوں اورصوفیائے کرام کے شبینی کا م کے باعث نبگلہ پراسس کا رنگ گہرا چرا صابعے میں وجہ ہے کہ اعظار مویں صدی کے اوا خرمیں اورانیسویں معدی کے آغاز میں نبگلہ فارسی آمیز موگئی تھی اورا ونچے ورجہ کے مندول کے بہاں جی فارسی آمیز بوگئی تھی۔ آمیز بھی وادر کھی جاتی تھی۔ آمیز بھی اورادیکھی جاتی تھی۔

بنكله زبان سے ایسے عربی اور فارسی الفاظ نكال دئے كيے جن كے متبادل العنا ظ سنسكرت يسموجود تقے بنگله كونے سانچے بيس فرصال كرنيا روب دينے كى كوشش کو کامیا بم وی مگراس دقست تک ار دوکی وسا طست سے فارسی اورو بی کے الفاظ خلط المط الوكراجنبي نهيس دسه عقع اورنبكك زبان كاجزو لاينفك بن كي تقيراب مك بهت سے الفاظ بكلد زبان ميں رائح ہيں - روزم وميث معلى ہيں - ان كے "لمفظ البجا ورصوتى المانيس يقينًا فرق بيدا موكيا بعجومقامى الركانيتجهي فارسى عربي اورار دد كه ايسالفاظ ك مندرجه ذبل فهرست سي يتايل جالي محاكراب تك برنكد زبان مين فارسى الفاظرو ذمره استعال بموسقين م ا گرفتار بیمیر ، که کهی دخاکی امیر، امرا، اوزیر (دزیر)کیفیت کهاس (خاص) منحور (منظور) كعلت رضعت ) كوتل رقتل إيجوج (فوج) جنم الجخم (زحنسم) بهجور (حضور) دشمن مبراش (بدمعامش) تما شا، سرداد مقابله سما ریخ بهت شمشیر جمعدار، نگدی دنقدی آنگاده (تقاضه) کهنجر دخنجر اشکار بالسش دیکیه) دمسدی فوت ، ما لک، با دشاه ، سرجا (مرزا) اولا د، جا مه، پوشاک ،مومری (مسهری) اوكيل دوكيل) جان (افران) جوان القلاب (انقلاب) جلدى اجارى ويرى تكرار وركهاست ( درخواست) وليل ، كاستخط ، نقل ( نكل ) خواب ، ثالش ، فريارى ڈار بچرا، مکدمہ دمقدمہ) روا ، را نی، ہوا، رجوع ہسخرہ ، تا کید، شناکھت (ثناخت) ومفائي سليس حق ، عاكم ، عاجت جلسم ، حفاجت (حفاظت ) مناكم ، مشهيدا ابخيل ابلدي اعجبت ( عربت) ښدگان .مسنا د حروبت اميکن ، آرشيازی کا فج دکاري شكر، دستى دارمستعفى اسكىدا جابك احكه (حقه) رئيمي عطر، حبشى الجانوره

رواع بمسله دمسال مبده ، لما في صراحي ووده (سنسكرت) انكريح ، نهايت ، یونانی دربان راضی منسی خوشی جواب منودکاری ، نواب مخواه مخواه رتعلقدار جاگیردار؛ زمین از میندار، خلام اصاحب، بیوی آب وموا امشکل شروع امصری ، ردستس، لذير، صبط شاشت ، منك . زكين ، اصطبل رجنگي رصابن بجهوه داد د محداد) محل نوبيس تدبير ، قدرت جوستنج ، را مستد ، را ه ، آدام بسخست ، آمان . بهيشس حرام احرا مزاده ادنيا اخراب ابدؤت الهادر معتنى انار احمق آمسته، أين، قانون النير رسول ، قامني ، كار كمير ، قيد ، قيدي أحتم ، خيال ، خام خيال ، خالص ، فى لى خوراك اخومت مداخون اغرب اغرطاعز ، غالبيم ، زرده اجوبر جهال ميث اه جعل : . طوفان ، طرفدار ، وتعداد ، قرضدار ورزی . مسلایی ویامسدای به سیال موزه موضع ، صلع ، نعتشب ، نظير "فلر ديوار ، متربر ، شراب ، شأدى ، سسركاري خِرات امردی امراع اصوبه اسفایسش ساوه اصاف ادستور ، والسیس سشيش كل شهر وا هزك « دعيت « دقم » و واع « وفتر، وفترى ، ودكار ، ثا بالغ بعل پینیاب، بیاوه ، بندوق بندولست ، برخول ، بدنام ، برت ،لیستی ، بازار ، بالسل باورچی بے چارہ ، ہے اور ب ہے ایمان ، بے قاعدہ، ہے کا را بے مال ، بارود ، بر باد وطن ودري، ب حياره، والتعال ، بدايان . وسيعت، ، بازي تراج مزاج مزدود مشعل مسندامنسب، محصول امفت، ميما درمينار، مينا اموكل بار، وأرث ولال بنيم ، ندرانه . نواب زاده ، نوابي ، نست، بهر ، نرخ ، نشان ، نام ، ناياب ، نظامت ،جاد دگر، تحویل، تیرد تنفیک ، تینج ، ناموری ، نیم خوا بی .طلاق ، تراز د ، ناتص

تهوه ،نیسل، سبز، دستنود،مولوی ،عالم ، فاصل ،اکھتو داکنوں ، دریا بمسلطان شہادت -

فارس، عربی اور اود الف ظی یه مختصر فهرست طویل بوسکتی ہے کیونکہ پانچو
سے زیادہ والفاظ بنگار ذبان میں مروج ہیں اور مهندو، ورمسلما نوں کے میسل جول اور
ایک دوست رمیں گھل مل جانے کی وجیسے ربگار زبان کے علاوہ ہندوستان کے
اس مشرقی خط میں بھی نئی ڈبن دواج پاگئی، اور مندو، ورسلما ن بنگالی بڑی تعواد
میں اس نئی آسان اور ذور فہم ذبان کو بڑھتے اور سیکھنے لگے راج رام آم مین رہا ہے
مراج را آم آن، راج کرسٹ نا منشی تا دانی چرن مترا کیشپ جندد کرم کا دجیسے اویب
شاعراد رعا لم نے اودو کو بنگال میں فروغ دینے کی پوری کوسٹ ش کی۔ یہ ایمنی
عالموں اور سیوں اور رہ عود ن کی انتقاب کا دش اور جدوج برکا نیتجہ ہے کہ اور و

بنگال س کلکته بوگی، مرت آبا دوشیا برن اس کے اہم مراکز شماد ہوتے ہیں کلکته کے لوگوں پر تواد دوکا گہرا اور مجر لورا ترہوا ہے ۔ ہندوسنان کا درس کلکته کے لوگوں پر تواد دوکا گہرا اور مجر لورا ترہوا ہے ۔ ہندوسنان کا درس سے بڑا شہر شروع می سے ایک اہم تجارتی مرکز اور دارالسلطنت رہا ہے ۔ کلکته کے تجارتی مرکز اور السلطنت رہا ہے ۔ کلکته کے تجارتی مرکز اور ایس سے انڈیا کم تنقل راجوع نی مونے کے تبارتی مرکز اور ایس سے مرت ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایت یا وربورپ کی مختلف ہونے کے سبب سے مرت ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایت یا وربورپ کی مختلف اقوام کے افراد بھاں سے اس می نہیں بلکہ ایت یا دربورپ کی مختلف اقوام کے افراد بھاں سے اس می نہیں بلکہ ایت یا س سے اس سے اس می نہر میں سلم دی سال دیکھئے انسویں صدی میں نبگلہ ادب کا ارتقا ۔ ایس ۔ کے ۔ ڈے

بنگال برسلم حكومت كے قام مونے كے قبل مى صوفيا كے كرام كى جماعتيں مختلف علاقوں میں پھیل حکی تھیں۔ ان میں تقشش بندی ، فلندری سہرور دی ، مداری ، احدی جنتى ورقادرى خاندان فاص طورم قابل ذكريس-ان صوفيائے كرام نے مختلف اضاع میں اینا گرا اثر جھو راہے بنگال کی تق فتی ورسماجی زندگی ان سے بے صدرت اڑمونی تھی۔ان جاعتوں کے افراد کا تعلق براہ راست بغدادارا المسغمان اسمرقندا ودشمالى مندومستران سے تھا ۔ اس لئے ان كى زب ن نه بنگلہ تھى نه اردو- درحقیقت ان کی زبانین فارسی ترکی اورعربی تیس ا ورجو نکستالی اور جنوبی مهندسی الدووریان بول چال کی زیان بن چکی کتی الهذاده اد د دھی سی کھ گئے ہوں گے اور بڑگالیوں کے لئے عربی اور فارسی سے زیادہ آس ن اور دو قہم زین اردد ہی موسکتی تھی ۔ اردو مشدواستان کی ایک جدیدر بان مونے کے الے تھے ے بلک اور مندی کے قریب کھی ۔ان حالات کے بیش نظرصوفیائے کرام سف اسان مندوستمانی زون میں بلینی کام شروع کیا موگا۔ اس طرح اردونبرگال کے اہم المع مكتيا اردو اعلين ابدائي أردوك مجرى شكل عصرف كلكتين بولى باتى بدرات وفي اولى ساير يس عن المعدر مان كى ابتدا ورارت سيده

تبلیغی مراکزیں اپنا دنگ جاتی گئی۔ اندود نی علاقوں میں بھی کھیل گئی ا دوم بیروں کا ایک بڑا حلقۃ ا دود کے زیرا ترا یا اور میں لوگ اُرود وال مولوی کے نام سے مشہور میں بڑا حلقۃ ا دود کے زیرا ترا یا اور میں لوگ اُرود وال مولوی کے نام سے مشہور ہوئے ہوئے۔ ان کی زیان بنگلہ تھی ا در اُر دور کی دمیا طبت سے فارسی ا وریح بی الفاظ بنگلہ یں شامل ہوتے گئے۔ ان کی نبگلہ پر فارسی اتنی غالب بھی کہ بیمسلمانی نبگلہ مشبہ ورموگئی۔

مسلمانی شکلہ اصل میں ار دو کی بنگالی شکل ہے معرون نعل بدل کئے ہیں لہج اورمسوت سے اعتبار سے کھوفرق ہے ۔ ڈاکٹر سؤیٹی کما رجیزجی نے اپنی تحقیقی اور منهوركتاب بنركك كى ابدا إورارتق "بين المانى نبر كله برينفي الي كاب مسلمانی برگلہ کی سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے گئے جنے ادبیوں اورت عرد نے بلاتا مل فارسی اور اردو کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ مثال کے طورير ما ون اركاب اكان اجامه زيب اخدا انماز عقل ايركمت افضيلت اكرشمه بدذات محكوم ،شهنشاه ، كرامت ، وكالت ، جادرى ، گناه ، اين تن كى عكراياتيا خداکادن کی جگدداسطیرخدا، جیسے بہترے الفاظمسلمانی نبرگلرمیں یا سے جاتے ہیں، اس ائے پیسلی تی بیگلہ کہلائ ۔ مرت آ یا د، ہم م برگنہ ، ہوگلی ، بردوان ضلعوں میں اس کا الر اب مجى تصور ابهت باتى مدم مبلكا لى ادبا اورشعراء كى زبان مهندواد بادا درشعراء کی رہاں سے کچے مختلف ہے۔ بٹنگا سے ستہورا لقالی شاعر قاضی تذرالاسلام کے گبیتوں ا ورکونیاوں میں فارسی کا اثر غالب ہے ۔ان کیتوں اور کویتا وس ارد وفارسی کے الفافاكتري استعال موسدين -

له نبكدنها دى ابتدا اورارتفا فاكطرتيتي كما رجري من ٢٠٠-

مترجوی صدی عیسوی می عبدالعفور صریقی نید مسلی نی بنگلیس ایک شهور شنوی تصنیعت کی تقی ، جواس وقست مید بدنبگار کاشا میکادکهها لی - اس جنگ امر میں قدیم اور ابترائی ار دو کی جوالک ملتی ایم ب

جنگ نامه کے علاوہ بھی دوجارت نیفات وتا لیفات الیبی بی جن میں ادور ادر داری اور میں ادور اور داری نالب تطراتی ہے ان کتب کے مطالع سے یہ بتا جاتا ہے کراردوشہ لی ہند سے نکا کر مردن دکن ترکی بلک معوفیائے کرام کی بدولیت بنگال کے مختلف میں قول

میں بیونے کر اپنار نگ جارہی تھی۔ یہ اس کی مقبولیت کا بین بتوت ہے۔

غلام خاندان کے عہدیں ہی صوفیا کے گرام کے جمرکا بسلانوں کے کئی ڈافلے بھال ہوئے کے ڈافلے اللہ ونے کے کئے دیار المانی ندیا اللہ ونے کے کئے ریسلمان بنظروا، ہوگی ، بردوان میں سنگر ، نواکھائی ، ندیا اور مرسف آئے ۔ انسلمانوں کے رائسلمانوں کے ساتھ نئی زبان ردو می آئی تھی ، ایس میں اس سے الکاری گنجا کشش منہیں کے ۔ انسلمانوں کے ساتھ نئی زبان ردو می آئی تھی ، ایسی میں سے الکاری گنجا کشش منہیں کے ۔

"اردد زبان کا سرمتیمیشا لی مندین مختلف بولیوں کے میل جول سے
کیٹو ارد فربان کا سرمتیمیشا لی مندین مختلف بولیوں کے میل جول افتیار
کی در معرد فی سے اس کی مختلف شاخیس دکن سکھنو انہاب بہتری
مندلینی نیکا ل وہار الویس اوراسام کو بھیل گئیں۔

اس طرع تیر موس صدی عیسوی کے مشروع میں ہی ادوو زبان غرواضح تمکل میں نبکال
یہ میریخ کئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اردو کو نبکال میں و بنے او بی حیثیت اختیار کرنے
میں صدیاں لگ گئیں۔ اور انعیسویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمینی کے گورزاور
میں صدیاں لگ گئیں۔ اور انعیسویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمینی کے گورزاور
میں صدیاں کا دیکے نبکا زبان کی ابتدا اور ارتقاص میں یوسل لا مطر رتعین میلیا فی میں۔ ورسدسلیان مدی

کارک اپنی صرورت کے لئے اس نورائیرہ زبان کی پرورمش اور مربیتی ند کرتے تو کلکتہ ار دونٹر کا سے بڑا اور سے اہم مرکز کہمی نہیں بن یاتا۔

جس طرح دسوی صدی بجری کے آغا ذیں ار دو دکئی بھا شاکے میل جول سے
ادبی زبان بننے نکی تھی اس طرح بنگالہ میں اس کا کوئی ادبی ڈھانچے تیار نہ ہوسکا تھا
دکن میں دسویں صدی بجری میں ہی نٹر اور نظم ترتی کرنے نگی تھی اور نلی قطب شاہ
نے ادد ددکئی ملی جلی شاعری کی نوک پلک سنواد کر اسے تقبولیت کنبش دی تھی۔ ان
کے عہد میں کئی اور بھی کا میا ب شاعرانق ادب پرجاوہ گرم و جیکے تھے اور شعری ادب کا
سانچے مکل جو رہا تھا مگراس وقت نٹری نمونہ خال خال ہی مات ہے درغیر واقع خطوط
پرنشر چل دہی تھی۔

اردوزبان کے تنو وتما اورارتھا پرتبصرہ کرتے ہوئے پر دفیسرال احدمرورنے یہ خیال طاہر کیا ہے کہ

"ارددایک جدیدمنددستانی زبان سے - بیر بنددستان کی شرکه
تہذیب کی پیدا دار ہے جس میں منددستانی نشاا درمنددستانی
عنا صرکے علادہ چند قابل قدرالیت یا نکعتا صربی شام بندی موقع ملا"
میں اس کو مفرب کے معیادوں اور قدروں سے بھی آشنا مونے کا موقع ملا"
مول بالا اقتباسس سے یہ است ہوتا ہے کہ اور د حدید برمند آریا کی دور کی
ایک اہم ذبان ہے - ہنددستان کی جدید زبانوں میں اس کا شار ہوتا ہے ۔ بنگلہ
ہندی او داردوایک ہی دور کی پیدا وارایس ۔ یہ دورسند المنظم و جاری از وع ہوتا ہے
لک طاحظم و جاری زبان کی مارچ سال الماری علی گدھتا ہے اور اور دوکا دیبا چہ تا آلال ھردود

النان اعتبار سے بین صدیاں افراتفری کا دورہیں ۔ برانے سانچے بدل رہے کتے ربانوں میں تغیرادرتوا عدکی تبدیلیاں دونا جورہی تھیں ۔ زرانہ برلی انتسال ب برایان مقاریہ انقلاب ساجی برسیاسی معاشی اور ثقافتی زندگی بس چیکے چکے برایان مقاریہ انقلاب ساجی برسیاسی معاشی اور ثقافتی زندگی بس چیکے چکے بریا جور ما کتا ورمسلمانوں کے جملے کے بعدا یک نئے ثقافتی دور کے اجا کے شروع جوجانے کی وجہ سے نئی مہنداریائی زبان میں ادب کی تخلیق بھی انقالا ا

ان بدیدآریائی زبانوں میں بلاستبدار دوہی سنال ہے حب نے دوسری زبانوں کی بدنبست ارتقائی منزلیں زیادہ مرعت سے طے کیں - اور مبدرستان کی ایک مردلعزیزا درم غوب زبان بن گئی -

گوارد دزبان کامبولی بارموس صدی کی دسوس دیا فی میس تیار مونے انگای ا مریه املی فی دعندلا او یخیرواضح مقاریهی دبه ہے کرینی زبان الحقار موس سد میں میرے معنوں میں ادبی حیثیت اختیاد کرسکی تھی۔ شالی مندس سود امیر آور

نادب کا عداس کے متعری اوب کا ذریع عہد کہلاتا ہے۔ گریہ بے نبیا دبات مان بھی لی جائے کر حسین شاہ کے عہد حکومت ہیں بنگال میں اوووز بان ا بنا رنگ جما بھی تو بھی اس خیال کی تصدیق کی کردی نہیں ملتی کہ اس عہد میں او دو کی بہت ساری کتا ہیں تصنیف و تا لیف ہو جکی تعیس۔ بلامت بدا نمیسویں صدی میں کلکتہ اور و مفصوشاً انٹر کاعفیم مرکز بند۔ سنٹ ایک میں فورٹ ولیم کا لیج کا قیام سٹر کے فروغ کے لئے ایک نعمت نا بہت ہوا۔

شده مط مجربارس ورد و تران ادرادب كا رتفاء اذا خترا وريوى ص ٢٠١

اس دقت سے نٹرنگاری کا جدیدرجحان بیدا ہوا اورسے ہو جھٹے تواسان اروداور نٹری داغ بیل ٹیری ۔اورشعردشاءی کی طرح درستان گوئی بھیعوام میں مقبول موکرا دب پر جھاگئ ، گربرصوبے میں مقامی بولیوں کے امتزاج سے اس نے انگ الگ روپ اختیاد کیا ۔علامہ سلیمان ندوی سکھتے ہیں۔ "يُه مخلوط زيان مستدره كجرات ، ا ودهد، دكن مينجاب اوربنهكال مرجد کی صوبہ دارز بانوں سے مل کر سرصوبہ میں الگ الگ بدا ہوئی مولاناسليمان نددى كراس خيال سعد بعن محققين نداتفاق بهيس كياب اودان كے بیان كومتفنا دفسیرا ردیاہے گرمیرا خیال ہے كے مولا تاموصوت كى دائے واضح به ايك حقيقت ہے كه اردوگوشا لى مندوستان كى بوليو كا ماحصىل بين ما بهم يدشما لى مبتد تك مى ووندره كُنّى تقى ، بلكه ابنى بالكل ابتدائي شكل بين م ندومستان كى مختلف رياستون مين ميهو تي حكى كقى اوران رياستون كى بهاشا دُن كار دعمل اس پرختلف ہوا ، اسلوب ، طرز بیان ، لہجا دوموتیاتی اندازمیں ہرمبگہ کچھ نہ کچھ فرق بیدا ہو تا گیا مسلمان فانتحوں کی عربی اور فارسی زبانس سے میلے سندھی اور ساتانی بولیوں سے مخلوط ہوئیں محصر سنجابی اور اس کے بعد تنوجی ایمزے بھا شاا در کھڑی بولی سے۔ اورچونکہ پرمناحی ، ملتانی ادر سنجا بی خالص مبند ورستان کی زبانیس بیس لیزا ار د دبیران کا یکسان اثر طا اددوكي ابتدا الني بوليول كاختلاط اورامتراج سعموى اوربعدس كحرى بولی سے مل کرایک سی زبان کے سانچے میں دھل گئی اور حکمران قوم کے ساتھ له ديج في القوت سليماني ص ١٩ مولانا سليمان دوي

نامند صوبون میں مجیسل کئی، میں سعب ہے کہ تیر جوس صدی میں ہی اُر د د كال مين بهي ابني ابتدائي اورمبهم شكل مين موجود تقي -ان بدسلة بوئ عالات إورارتقا كي سنت رفتا رست اس خب ل كو نومت سوئتی ہے کرار دوکو وا فنے فارم اختیار کرنے میں صدیاں لگ گئیں۔ جمیاک پیلے لکھا گیا اردو دکنی سے میلے اوبی ریان بی لیکن دکن سریمی ب بجولین ، پدیادت گلشن عشق ا درقطب مشتری جبیبی شهورا در عبول شنو ، ل منيف مومكي تقيس تونتريس كوئى برى كتاب تاليف يالصنيف نه موسكيتني. خواجه بنده نوا زكيسودراز كامعراج العاشقين اويشكارنا مهررب له ع العلم اور حدد و مگر مذہبی رسالوں ، جوفاص رُسبلیغی کا م کے لئے کھے اُئے تھے ، معلاوه نشرمیں کوئی بڑا کارنا مرفطرنہیں اتا ہے۔ ان ندہبی رسالوں اور تھوتی ہوئی درسی کنا ہوں کے لیدر ملا و جہی کی سٹ رس دجورس آئی۔اس کیا ب کو ودوكني شركا بهلاقا بل توجه اورت مدادكارنا مقرادد ياكيا ہے عب رس ود سے زیارہ د کھنی ہے۔ بھر بھی اس میں اردو کے فعل، ٹراکیب اوران گنت ف ناموج دبیں جواسے ارد دنٹر کی سلی داستان کا درجرعطا کرتے ہیں۔ واكرامولوى عبدالحق بروفسرنعيرالدين التمي محى الدين روزا دردكمر تقفین نے سب رسس کی اولیت کولت لیم کیا ہے یعض نے اسے اودو کا بہلا عدیا نا در کہا ہے سب رس کاڑا نہیت برانا ہے۔ کیارموی صدی ہجری له سب س اللمس ایک تعلی اول بے حس میں تمثیل اورا شارے کے دریونی اور مری عدرمیان کش مش دکھائی گئی ہے ۔ دل انکھ ناک اور دومرے اعتبا انسانی اسے کروارفسوسی میں۔

یں پر سنیف ہو جگی تھی، گراس دقت وکن کے علاوہ اردو کے نیمے نوفیز لوج سے
کی آبیاری نہیں جورہی تھی۔ نبگال تو دورافتادہ علاقہ تھا خود شمالی مندوسات
میں جہاں ارد دکا ابتدا کی سائجہ تیار ہوا تھا نظر دنٹر کی جانب بالکل توجہ نہیں
دی جارہی تھی۔ ایسی نامیا عدحالت میں اردونبگال میں اربی د تبہ کیسے حاصل
کرسکتی تھی ؛ میاں خود نبگلہ ابتدا کی مرحلے بیں تھی اور لوک گیتوں کے مسوا اس زبان
کاکوئی خاص ادبی مرمایہ موجود نہیں تھا۔ بنگلہ نٹر کا بھی با قاعدہ آغاز انیسویں صری

اس بحث سے نظر كرارد و ميلے ولى ، وكن يا بنجاب سى بيرا موئى، رجيا يقينا بابنيا دنسيس كمافغان اورتدك حلم آورون كحرا تقوار دو منظال مي محيي آني ١٢دي صدى كى البراس مى برگال مين اس كا خاكرتياد موجكا عقار كراس خاك س ادبی دنگ بحرانه جا سکا مرد صوفیا اے کرام کے تبلیغی کام کی دجہ سے آردو سكله برا بنا الرمرس كرن الى فقى ويساددوين ما ليمن الصنيف يا ترجے كا کام انیسوی صدی عیسوی میں شروع موا اس فاکمیں خوبصورت ا د بی رنگوں کی أميزش بون لكى، اور نبكال في بعى اردد ك نشوونا اور ارتقاب نما يا محدليا -" بنگله زبان مجی بهندوستانی زبانوں کی طرح جدیدآریا بی زبان ہے اوراس كا ما فذيعى سنسكرت ا در مگذهى زبانيس بين - چنا يخ جب سنسكرت عوام سے بهت دد رموکئی تو درمری تخلوط بولیوں نے دفتہ رفتہ اس کی مبکہ ہے لی ریواکرت، پالی شورسینی کی کو کھ سے مغربی ہندی نے جنم لیا۔ بعدا زاں نئی بھاٹ ایس اردوم، دی آجستھانی وغیرہ بدا ہوئیں ا در بھر مبندی نبگلہ ا درا در وزم بیں جبتی جاگئی زبانوں

کی یہ سے عوام میں اور زیرہ ادب میں متعل مؤلم کی " اس سے افکار مکن نہیں ہے کہ اوبی زبان نبنے کے لئے اردر کو بہت نشیب فراز سے گذرنا پڑا۔ اور مختلف مولوں کی مجعا شاؤں سے مخلوط جو تے ہوئے اس نے ابی براگا شکل فتیار کرلی گینجا ب میں ارد فر کے مؤلف محمود شیرانی کا یہ نمیال بہت حد کہ نسیجے معلوم جو تاہے کہ :-

"اددد کا خری لیکن مسے زیر دست مرکزد کی ہے جو دلی و رنگ آبادی کے اثرات میں قائم ہوتا ہے اور کی دور سے کے بعد دبال سے لکھنو اور کیف نے سے کلکتہ ہونے کرنام ہوجا تا ہے ہے،

مراخیال ہے کہ اردو مرت کلکتے ہیں ہی نہیں بلکہ پورے مغربی بنگال سر نام ہوگئی تھی۔ کلکتہ کے علاوہ مرت آیا دہ ہوگئی، بردوان، چوبیس پرگندا ورج نگر بھی ہی ادبی احول جنم ایسا ہے۔ اردومیں مفید معلوماتی اور پا یہ کی گنا ہو ۔ کی نا سینے
اوبی احول جنم ایسا ہے۔ اور ومیں مفید معلوماتی اور پا یہ کی گنا ہو ۔ کی نا سینے
تسنیف اور ترجے کا کام طبری شدومارے سٹردع ہوجا ہے۔ ایسویں سدن میں
غیر کمکی اور با فواہین اور داجوں کی سرپرستی میں نظم دنٹرکی اہم کن ہیں تربیب بنے
غیر کمکی اور با فواہین اور دا وبی متاع ووسے رعظ فول سے بی نہیں ہی ہوجا کی
تضمیل آئیدہ ابواب میں بیان کی جا شے گی۔

کے بہاریں اردوزبان کا ارتقاص ۲ سے اخترا در نیوی سکا نیجا بیں اردور حافظ مشیرانی من ۱۲ -

## بنگال سي أرد و كا ارتفت

بنگالہ مندرستان کا ایک تدیم صوب ہے ، بہت وتوں تک اسے ایک الگ سلطنت کی چینیت حاصل رمی عقی اس صوبے کی ابتدائی تاریخ بے مددل حیب ہے اس کی دجر سمیداس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں اس کا نام بنگ تھا جولب رمیں بنگالم ہوگیا۔ بنگ دومیدانوں کے درمیان لینے کو کہتے ہیں جو نکہ بنگالم جاروں طافت جھوٹی ٹری مراوں سے کھ ابوا تھا اس سے دہاں کے باستندوں نے سالا ب ہردہونے ك خطرے كے بي نظرد دون ما نب الشقة تعمر كريك تع أين اكبرى ميں بوافقال نے بنگال کو بنگ ہی لکھا ہے گراس کی کوئی توجید بنس کی ہے بعض مورضین کا کہنا ہے ك بنكال إسل مين بنگ و لاب كامركب ب يعنى بنكالى بها شاكا كھے . يرتشر يج بہت مد مك صيح معلوم بهوتى ب ينبكا له كى ابتداسيم تعلق ا يك ورد لحيسينيم نديبى دوا مت جي بديد "بنددُوں کے ندمبی تصوں کے مطابق چندرنسی خاندان کے راجہ بالی اوردنی سود سینماکے یا نے سیٹے تھے۔ ایک کانام انگ تھا۔ دومرے کاونگ يابنك بمركا ودوارجو تفي كاكلنك ادرمانيوس كاسهاما راجهالي كهربية ني ايك ايك الكسلطنت قائم كى و والبير اين نام مداين لطنون

مله علامه ابوالفض بن مبارک فلم الحرک دمت راست اور فدراعظ والم درست بقد الحول من الله علامه ابوالفض بن مبارک فلم المحرک المحول کر من المبند المری المبند الم

کومنوب کی ۔ بنگ نے یہ ماندی کے بہوبی جسے پرجو ہواگری اود ہوائی برہم بر حدی کے درمیان واقع مقالبط کیا ۔ بولائی سیل کے عہد میں کھا گری کے پورب کا علاقہ بنگ کہلا تا کھا اور حنوبی حصد وارائے جو برا کرت میں لایہ ہے ۔ اس طرح بنگال بنگ ہولا یہ کامرکب ہے جو مختلف انقلا ہی عمل سے گذر کو بنگالہ ہوگیا۔

کرداردن کے بر مے بوئے نام کے ساتھ دیا فالسلاطیں میں کھی کم دہین ہی اوا است بیان کیگئی ہے بیٹال کا اتبدا اور آذر نیش کے متعلق ابوالفنس غلام میں اور دیگر مؤرفیون کے بیٹ اور دیگر مؤرفیون کے بیٹ ان اور ذرکورہ ہم ندیسی کہانی میں ایک باٹ مشرک ہے اور دیگر ہے جبا کچہ یہ مان لینے میں کوئی ہم زے نہیں کو نتروع میں میدوستان کے اس پرانے صوب کا نام بنگ تھا جو بعد میں بنگالہ موگیا۔

بنگالہ کی تا دی جہت برانی ہے گریہ تواس پر مہوتی ہے کہ اس قدیم صوبے کا ادب جدید ہے، متروع ہے ہی ساں کی ذبان بنگلہ رہی ہوگی نواہ اس کی شکل ابتدایی کتنی ہی برلی ہوئی کیوں نہ ہو، گراردو کی طرع بنگلہ کو بھی عام نہم اورا وبی زبان بننے میں صدیاں گلگیس اوراس کے ادب میں جدید میلانات ادر دیجانات مخربی معیارو اور اور تندروں سے متنا ترمونے کے بعاری بیرا ہوئے ورز اسکے قبل لوگ کینوں وہ وہوں اور کچھ دو ان فظموں میں ہی اس کا ادب میں مواقعاً بو تنی لیڑی کی اسکی کل دنی کا کنات تھی۔ کھی دو ان کی ایشال کی ابتدائی تاریخ سے معلی موال ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تھی۔ بھی بھی ایک ایک ایشاری میں میں میں موال ہو کا جو کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہے کہ مددستان کا یہ سرقی حصل ہو تا ہو

له ايرل رُرْس ان الله و ۱۹ و ۱۹ و الله دارس مناصه ل من معتلقة و و المصمورة على الله الله و المعتلقة و الله و الله

نیر کلکیوں کی تاخت و تادائ سے محفوظ نیس دا تھا۔ ہم دور میں کوئی نہ کوئی فی ملی طاقت
اس کی دولت بٹو د نے اور اپنا اتر اواقتدا دقائم کرنے کے لئے جملے کرتی دمی تھی جس کی
وجہ سے صدیوں تک بیان ستقل حکومت قائم نیس ہو کی تھی اورامن وا مان مرقرار نیس
دہ سکا تھا۔ دراصل اکبر کے عمد میں نعیم خاس نے ہے ہوایا اور پیم مراف کے جابرا ورم کوئٹ میں داجب حکم ان واڈھاں کومت کست دے کومغلوں کا برجم مہرایا اور پیم مرقوق کا عیس داجب ما مورا میں دار میں ما فی اور در کوش مقام سے
مان سنگیم نے اپنے تدہرا ورح کم مت علی سے بنگال کی مرزوین باغی اور در کوش مقام سے
باک کیا ۔ آبر و عظم کے عبد میں ہی بنگال بھی ملطنت مغلب میں شاف ہو گیا اور ایک پاڈال
مائٹ کیا ۔ آب و عظم کے عبد میں ہی بنگال بھی ملطنت مغلب میں شاف ہو گیا اور ایک پاڈال
مائٹ کیا تھے تھے۔

ہے را سے بداز ہو سکے ۔ بنگال میں فاغ توم کی تہذیب وتماد فی زندگی کا اثرا تنا کہا ہوا گھا کر افغان با دنتا ہوں کے عہدس بنگالی توم نے ابنی تہذیب وتنقانت اورا بی زمان کے فراغ پر توجہ ہی نہیں دی اور فا لیّا اسی بنا پراس عہدیس نبگاریس کسی فلم تخلیق کا کوئی نشان نہیں ممنا

اس بهائی سے انکا رئیس کیا جا سکتا کر سلم ملائیس نے اپنی زبان کو بڑر ہائے کے لئے سکا

زبان کو و با نے یا کیلئے کی بھی کوسٹ شن نہیں گی۔ اکثر مسلم حکم انوں نے نبگلہ سے خاصی دلم بھی کو اس کے فیرون غیس مدودی اوران سلاطین کی دمیرے القبلی اور فیا منی و سربرستی کی دجسے

اس کے فیرون غیس مدودی اوران سلاطین کی دمین القبلی اور فیا منی و سربرستی کی دجسے

بنگلہ او بی زبان کے سلنے میں دھل سکی، وغیش چندوسین اپنی تحقیقی کی ب بنگلہ اوب کی

اریخ کی سکھتے ہیں۔

" بنگاری دبی بینست ماس کرنے کا کئی دجی ہیں، با اشد رہے ہیں دجی سانوں کی نع بنگالہ ہے۔ اگر مندورا جہی سلطنت سلمانوں کی گو دس اطاعک نبا تی اور داجا ڈن کا سکم برستو دھا پتار متا تو بنگار کے لئے دربا دس درسائی محال تھی ۔ تعلب لدین ایسک کے ساہروں نے پر جوسے صدی بیسوی میں بنگال کو نتے کیا۔ ان کے بادشا ہوں نے بنگال میں فارسی اور عربی زبان کو بنگال میں مودج کرنے کے ماتھ بنگار بھی کھی اور مندود عا پاکے ماتھ قربی تعلقات قائم کئے جب ان با وشاہوں نے سنگرت کی مشہور در دسرک نیاں دا اس اور دہ ایمارت مندیں جو ہند کوں کی خابی زندگی کا جزونعو کی جاتی میں اوران کی خربی ساجی اور نفائی تردگی کی تشکیل میں اپنا بھر بورا تو کھتی جی توان کو بھی تدرشا ان کی نظموں کے موشوع کھانے کاشوق بسیل میں اپنا بھر بورا تو کھتی جی توان کو بھی تدرشا ان کی نظموں کے موشوع کھانے کاشوق بسیل موا ۔ ایفوں نے جند نیا توں کو ان در میں د است افوں کو نبر نگلہ میں ترجمہ کر نے کا حکم دیا۔ اور نا مرست ہ والی گوٹ کے ایما اور حکم سے بہا بھا درت کا

كاترجر نبط مين موا"

دنیش چندرسین کے اس بیان سے فل ہرہے کہ مسلم فاستیں جہاں بھی گئے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ مقامی ذبانوں کے نشو و ناکے لئے نخلصانہ کوسٹ ش کی اوران کی مربیستی ہو مقامی زبانوں کو زهرت بنینے بلکہ بھیلنے بھولئے کا موقع اللہ اردو کا بھی کم و بیش بھی فال رہ ہوگا۔ یہ بھی ای سلم حکرانوں کی ما دری زبان نہیں تھی بلکہ ہندور ستاتی بولیوں کے بیل جول سے دجا بیں آئی تھی مسلم حکرانوں ان کے درباریوں اور نوجوں کے ساتھ برنئی زبان بنگال بیں آئی موگی۔ بلاست براس دقت بہاں اس نئی زبان کا کوئی واضح فار نہیں ہوگا۔ صدیوں کے بعدی اس کے اوب کے لئے بنگال میں خطوط وضع کئے گئے ہوں گے۔ اس نئی ذبان کو مشرقی ہند کے اس دور دراز حصے میں اوبی حیث بیت اختیا دکرنے کے لئے کہتے نشیب وذران سے گذر نا پڑا ہوگا کستی باد سے طبح وزید کے عل سے درجا رہوئی ہوگی تب جا کہا س کا ایک واضح اور کی اوبی سانچ تیا دہوا ہوگا، اور واضح خطوط ہوا د ب کی تخلیق ہوئی ہوگی۔

بنگل کی بھی کم دبیش میں ماریخ ہے۔ یہ بھی ارد وکی طرح ایک جدید بیربندوستا فی دبان ہے۔ اس زبان نے بھی ماریخ ہے۔ یہ بھی ارد وکی طرح ایک جدید بیربندوستا فی زبان ہے۔ اس زبان نے بھی 19 دیں صدی میں واضح شکل اختیار کی ا دراد بی زبان بی سکی بینا پکے نبگاں ہیں ارد دکوا دبی فی رم اختیا کرنے میں جو دبر ہوئی وہ نظری عمل تھا و لیے سونہویں صدی عیدوی ہیں ہی ارد دبرگال میں بول جال کی زبان کی صورت میں رابح مرکمی تھی۔ ہوگی تھی۔

مغرب سیاح یولی (۲۷/۱/۱۷) کا کمنام کرست کری بناد سیام یولی این کا باطنا علا معربی بونے لگا کھا اورٹیری ( Tary ) ابنی کیا ب کا کہ کا ب کا کہ کا ب کا کہ کا ب کا کہ م 1655 من جد معصد کر محمد کے خادمتری بندندستان کاسفر شھی اور اس کا مفرق اس اس اس کا مفرق اس کا در اس کا مفرق اس کا مفرق اس کا در اس کا مفرق اس کا در اس کا مفرق اس کا مفرق اس کا مفرق اس کا مفرق استانی کے سیکن عام بول جال کی ذیان مندوستانی اور در میکل ہے ، لیکن اب تک مندوستانی کے سیکن عام بول جال کی ذیان مندوستانی کے سیکن کا مندوستانی کے سیکن کا مندوستانی کے سیکن کوئی مناسب سم الخط منتخب نہیں موسکا ہے ۔

یوربیوسیاح طیری کے اس بیان سے برجالتا ہے کہ اوی عدی کی مہلی دیا گئی میں ہی مہدی کی مہلی دیا گئی میں ہی مہدوستان منگال مہادا و داار سے میں را کچے تھی میکن اس کا اینا کوئی سے الخط نہیں تھا ۔ خالبًا اس دقت بہ فارسی اور دیوناگری لیبیوں میں مکھی جاتی ۔

منگال کو فارک و ورد است موس صدی که اغازیس بنگاری عبد عفد است من اتنی است موسی می از من اور کیمر می بر این اور کیمر می جدا کو تی کو تیا اول ( به تقی ) میں یہ کچوا رتفتا بی شکل میں متی ہے ، گرم اللے کا بر است کے بینی بالی ایس سال تک بنگار اوب برجمود طاری دیا کو کی بول کا دینے می مود طاری دیا کو کی بول کا دینے والی جیزوجو دیس بیس آئی ۔ اس طویل اولی جود کی ایک بری وجہ یہ بھی تقی کہ یہ جالی سال بنگال کے لئے انتہا کی نارک گذر سے ، ہر لمی بنگال کی ساجی ، اقتصادی او میاسی زندگی انتظاب بدا ماں تھی ۔ ایک طرت تو غطیم الثان سلطنت مخلیم کی بنسیا و ایک میکن میں انتظاب بدا ماں تھی ۔ ایک طرت تو غطیم الثان سلطنت مخلیم کی بنسیا و اور دم انگر تنگ مرد ۔ آن ایک و دویا ہی دویا ایک دویا ایک و تا وی کو مال ، کا دویا ہی دویا ہی دویا و بیا ہی دویا ہ

مغرب سے آیوالے انقلاب میں بل دہی تھی۔ اور دوم می طون بور پین تا جروں ، انگریز، پگیز ولند بزی اور فرانسیسی اقوام کی طاقت عبار ہے کی طرح بجولتی جارہ ہتی ۔ ان فیر ملکیوں کے تدم منبوطی سے جمنے جارہ سے تھے۔ ان کے علا وہ دیش کے اندوم بیٹوں ، سکھوں اور جا ٹول کی طاقتیں تھی ا بھر دی تھیں مسلطنت مغلید ان نئی ابھرتی ہوئی طاقت سکے درمیان لبرک نزاعی بچکیاں نے دہی تھی اور اتنی کھوکھلی ہوتی جادہی تھی کہ اس کے سنجھلنے کی موجوم سی سید بھی شدری تھی ۔ ارتبا کا دور میں زبان یا اوب کے ارتبا اور فرد خ کے لئے درائل بدا ہی نہیں ہوسکتے تھے۔ ارتبا کی تمام را ہیں مدود ہوگئی تھیں اور ان اللہ اللہ میں نور باتھا۔

 برطانوی سلطنت کا عرج بنگال میں اٹھاد ہویں مدی کے ادا خواد ما نہویں مدی کے ادا خواد ما نہویں مدی کے خروع میں ازد دیے اوبی مرا یہ کا بتا جلتا ہے اور چونکہ کسی زبان کے ارتفاکی آریخ اس عہد کی مسیاسی، سماجی اور انتفادی آریخ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے لذا انبیویں صدی میں بنگال کے مسیاسی سماجی اور معاشی حالات برد دشنی ڈولے بغیر نبگلہ یا الدو زبان اور ادب کی تاریخ بھی مرب نہیں ہوسکتی ہے مناسب بین معلوم ہوتا ہے کہ سناسی اور منابی کی درمیان مسیاسی معاشی اور سماجی خلا بازیوں کے بسی منظر سناسی اور ادب کی تاریخ بھی مرب نہیں موسکتی ہے مناسب بین معلوم ہوتا ہے کہ سناسی اور ادب کی تاریخ بھی مرب نہیں معاشی اور سماجی خلا بازیوں کے بسی منظر

بن ادب جود کے اساب کویرکھا جائے۔

المقادموس صدی کی سافی اوراً تقوی د بالی می بنگال کی سیاسی از خوا من منال لطنت کے دوال پر برطانوی سلطنت کے عوج اور ستقل حیثیت اختیاد کرنے کی اور ستقل حیثیت اختیاد کرنے کی اور ستقل حیثیت اختیاد کرنے کی اور بخر شہادت اور بحر شہادت مسلم سلطنت کے فاقد کا بیش خیر داور نبگ ل کی اریخ سیاست کا نیامو و خیبال کی جاتی ہے۔ گواس فنے کی خطمت سے ستعلق لجد میں متعدد افراف افراؤ مد لئے گئے گر حقیقت میں بلاسی کی جنگ اور کلائیو کی جسیت نے ملک کی بسا طرسیاست الدے کرد که دی ۔ گرسیاس اور ساجی اور کلائیو کی جسیت نے ملک کی بسا طرسیاست الدے کرد که میں موان نوی سلطنت کو بھی اور ساجی اور کلائیو کی مستقبل پر یہ فنے ذیا وہ انزانداز نیس موئی تھی ۔ بران نوی سلطنت کو بھی اس سے براہ دا است فائر و نہیں ہوا تھا خود لا و دکلائیو کو بی سمور نہیں تھا کہ بلاسی کی جنگ میں ، سنے کیا کھو یا اور کبیا یا یا ۔ ا

کے دون کے بعدی اسے سام اس مواکہ جنگ باسی من نواب سران الدول کی

History of Bengali diterature in The 19th center of al

شکست ادر شہادت نے اسلامی سلطنت کے ایک صنبوط ستون کوگرادیا۔ اس جنگ کے بعد ہم دو جنگ بلاسی میں اپنی فتح کے گیست گا شدانگا تھا۔ اس جنگ کے مسلمانوں کی خطرت کے جانے بھا دیسے بھے ۔ بڑکال میں انگریزوں کی عمد اری معبوطا ورحکو وسیع ہوگئی اور تبدر یے مشرقی ہندوستان پران کا تسلط ہوگیا۔ اس فتح کے وقت بھی ایسٹ انڈیا کم بنی کے ڈائرکٹروں کو ہندوستان میں برطانوی سلطنت قائم کرنے کا فیال نہیں ہوا تھا بلکہ کا روبا رکی توسیع اور ترقی کمبنی کی بنیا دی پالیسی تھی۔ کمبنی ہندوستان کی تجارتی منڈی پر جھا جانا جا ہتی تھی۔ کمبنی ہندوستان کی تجارتی منڈی پر جھا جانا جا ہتی تھی۔

اصل میں اس وقعت برطانوی ہو داگر شگال کے حاکم بن چکے بھے گرانی حکم ہے یا او سندی سے کام نے کر فروم میں حکومت کا نظام انفوں نے برقراد رہنے دیا تھا۔ اس میں عوام سخت مشکل اور و تسواری میں طبقا مو کئے کتھے وہ یہ بی نیس سمجھ پاتے کہ انفیس کس کا وفا وار مونا چا ہے ، نواب کا یا کمبنی کا ۔ گونواب کی نام نہا و شخت ولات یا تی تھی گرحق قصت میں وہ ایک عہد انت کی یا دگا واور نام کے حاکم رہ گئے ان کی فوجی اور مالی تو مت صلب موجی تھی۔ وہ کمبنی کے ہا تھ میں کر فر تبلی بنے ہوئے اس محکومی اور مالی تو مت صلب موجی تھی۔ وہ کمبنی کے ہا تھ میں کر فر تبلی بنے ہوئے اس محکومی اور مالی تو مت صلب موجی تھی۔ وہ کمبنی کے ہا تھ میں کر فر تبلی بنے ہوئے اس محکومی اور مالی تو مت صلب موجی تھی۔ وہ کمبنی کے ہا تھ میں کر فر تبلی ہے ہوئے میں مالی دستی کے مالی دستی کی الا در سنی کے بادادت کا برحم مہرایا۔ گرمیر جیا الا اور غیور نوا ب نشک مت کو ماگیا۔ یہ شک ست معلیہ میرا خری کا دی خرب تھی او واس کے بعد ہی ساسی انقلاب کے طوفان خط نام مناس معلیہ میرا خری کا دی خرب تھی او واس کے بعد ہی ساسی انقلاب کے طوفان خط نام میں معلیہ میرا خری کی جائے ہوگی ہے۔

مشرقی مندوستان پرکینی کا بورا قبضه موچکا تفایمندوستان کے ایک وسیع
برا گریزوں کی حکومت قائم موجکی تفی نئی نئی حکومت کے نشتے میں وہ بدمست اور
بورہے تھے۔ عیش ونشا طکا در یا بہہ رہا تھا۔ ن کی ہرشا م بزم نشاطیں ڈوبی
تھی۔ حکم انوں کے ساتھ بہاں کے باشند سے بھی اخلاقی بیتی کی دلدل بی دسینتے
جے تھے۔ ان نئے فراں دواؤں کے ایما اوراشاروں پر بھاگیرتی کے سال (موردہ اور
شری) پرجوبھورت اور تو بیشکن ملا یا ئی عور توں کا بازار سن لگتا تھا اورا پر ورنگ

پیمسین اور دار باعورتیں برطانوی افسردں کے عشرت کدوں کوسجاتی عیس برلیتی محمول میں مصرف میں میں میں میں میں میں میں اور اس کا عشرت کدوں کوسجاتی عیس برلیتی

A Brug Survey of Hong Li Distrect P. 10 by Crowford.

ماکوں کی عیات ان زندگی برگال کے عوام پر بھی اپنا اشرم تعب کرکئی رعایا کی ماجی ادر افلاقی مالت بست ہوگئی تھی۔ کہنی کے اضرابنی عیاشیوں اور زنگ دلیوں کے لئے ندکیٹر کے حصول میں لگے رہتے تھے۔ وہ نام نها دجا گر داروں اور زعیدا رول کا لہو پچو المقال ان کوایذا ئیں دی جائیں ۔ اصل میں نواب ان اضروں کے لئے بنک کھے جو درکٹر مامل مامل کرنے کے لئے بنک کھے جو درکٹر مامل مامل کرنے کے لئے بنک کھے جو درکٹر مامل مامل کرنے کے لئے بنک کھے اور کی اور باش اور مامل کرنے کے اور بری دو بریعیاش اور ادباش اور باش اور باش اور باش اور برگائی کا علم کھا۔ وہ ان کی اصلاح بھی چاہتے کتھے ۔ انسروں کی عیش کوشی اور بھا اور بھی کا منہوں کی انہوں نے کھل کر مذمت کی تھی گرا فسروں کو لگا منہوں دی جاسکی جو دگور نو جزل ہٹ نگڑ کی عیاشی اور برکا دی عام ہوجی تھی اور لذدن میں وہ ہرت با مست جزل ہٹ نگڑ کی عیاشی اور در کا دی عام ہوجی تھی اور لذدن میں وہ ہرت با مست بنا تھا۔ بیگات اور وہ ہاس کے منطا لم اور جرہ دستی نے اسے اپنی قوم میں ذلیل بنا تھا۔ بیگات اور وہ اس کی مزارش اور گوشا لی بھی کی گئی تھی۔

کہیں اندوی مدی میں جاکرے برائیاں دفتہ افتہ کم ہوئی یعظرت کدے بیٹے
اورشائے جانے گئے۔ رنگ دلیوں کاشیش بحل چور ہوا گرعام حالات میں کچے ذیادہ اللہ نہیں ہوئی الارڈ ولزلی نے اپنے تدین حکمت علی اور وانائی سے کا ملکر مرصحتی ہوئی جہالت کے ملع قبع کے لئے تعلیم کی تحریک جلائی ۔ اس کے تبل کمپنی کے اخروں اور کھم دی کے طابق کا دیرشقید کونے کا کسی کو بھی حتی نہیں تھا ۔ اول آن اولگٹن لارڈ ولزلی نے جب کے ولزی کا دیرش کے مالا اور تعلیم کی تحریک جلائی تو حالات کچے سنور نے لئے۔ ولزتی فرز مرز ل کا عہدہ ساری آسا میاں و دیدی تھیں ۔

مرورزی کے بھدس بھی حکومت کی کا دکردگی اور بدعنوانیوں کے خلات

صد مد احتیاج بلندکر مے کی میں ازا دی نہیں تھی۔ برحتوانی اور بے منابطگی بیر حت منداور توي مكت ليني كالمين كى جاسكتى تلى . كو مند دستان مين العالم سائع اليوس ميعا بيان أن مم ہو چکے تھے اوں کا و کا خبارات ہی تکلنے لگے کتے لیکن ان کا معیار لیست تھا۔معیاری اور تمرتى بسندتدروں سے ال كم مفي ت مالى كتے . ان اخبالات ميں إخلاق سوز باتيں اور كهانيان حييتي تعين اغواا ورزنا كارى كے مقدات انسانوی رنگ ميدسيان كيئ جاتے مخصد دراهس بخشات ودب مودكيون كابلنده متعطب مسلااف الردوازي في سب يا تحرير وتقرير بسخت بابنديون سي مرى لاك ك يجوز بين كاللى عمر كميني كالركميني كالركم السك الفيم تبارنس كقير الثاوت أدب كاحق بمي محدود بھا ورمحدود سانہ يزليني سركرمياں جاري فيضے كي جارت كلمي حتى كم مشيغريان في مركز ميون بركلي كوى الكاه يهي جاتى كتى . ال كوبلي كولى خاص رمايت نديقى جب قادردليم كيرى جوشوا ما رشيين ( J. Magsumau " اوردليم و رد ( MARO MARO) برگال میں داخل ہو محصے توالخیس ڈین توم کے سائے میں بنا والی ۔ ڈین توم کا صدرمق ام نہ 'پرک گر : شری رم ہے ما تھا یجب سرام ہودشینری نے اشاعت ندمہب کی ن طریقت ای ز بال مين سيد اخيار فكالنف كا منصوب مرتب كيا تواس كه الله وليم كيرى caany بها كود. و ولزى سے باضا بطرتحريرى ب زت ليني فيرى تقى تبلينى مقاص كيك الحول فيسالا رساله بنگل میں نکا ماجس کا نام و گئے درست تھا بھینری نے ،س کام کے لئے بنگل، اردو، فارسی اويوني كينوبسورت ألا مني اين وكيُّ يقير اس مطفيال مومًا ہے كه أوك ويرث كاميمه ردور بان سر بنی نکا داگیا جوگا، کیونکه ،س دقست منسع جوگی پیش دود بولنے اور ترصف و بوپ ت واضع میزاریخ اوسانبگله اخیبوس عدی میں علی مراسته مرکلہ وگ ورمشن اسیام ہو رمشینری کا وبنامير مده عقاد اسكي تفعيل سرام يورشنيري كهاب س بالاي ي

كى مناصى تعب دادآيا دىمى -

تبار لمبول کے اثرات ان سیاسی تبدیلیوں اور نئی انتظامی یالیسی کے اثرات بنگال کے سماجی معاشی اور تہذیبی مالات برگہرے اور دور دس ہوسے -

تیس سال سے کمپنی اور نوا بوں سے درمیا ن کش کمش ما ری تھی ۔ ان کے تعلقات يس بهي وقت كرسا تدفا موش انقلاب بريا جوريا مقا كميني ديوان ا درنواب ناظم يقدان کے درمیان غلبہ ورمرتری کے لئے رقابتی بونگ فطری عمل تھا۔ اس درمیشی اور تابت کاردل يدمواكد بدامنى اور مدانتظامى مرشعبه مي كيل كئى اور حكومت كيزعم مي يوربين طازمين اين افتيارات كاغلط استعال بع جمع كرف لك عفر ملكى استبداد اعوام كىغرب اور جهالت او رجامات ما مزه سے رعایا کی لاعلمی کی دجه سے سماجی اورا قنضادی صالات ا در کھی زبون ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت تعلید کی شکست در مخیت کے باعث عوام كى برحالى ادرمنعتى انقلاب مل تهيس سكا - بلات بيك ما يوم المحمين مندوستا في عوام ف آخری پانسہ بھینکا ۔ گرریمی اللہ بٹا۔ آزادی کی بہلی تحرکی ناکا م ہوگئی اوراس کی ناکامی کے ما تقتين سوساله بإن عظيم لطنت مغليه مهدومتنان كونقشه سيحرف باطل كاطرح مط كمي بشدولبست اداحتي البح بات تويه به كاسلطنت عليد كر آخرى اياميس بي توابو جاگرواروں اور بڑے بڑے زمنیداروں کی حالت خمستدا ورزبوں ہوعکی تھی۔ان کا اثر و دسوخ رفته ونمة ختم مرتاحاد بإعفاء يدسي بعكرماكروال نانظام كا وامن ببيتسى برائيون سے بھرامونا ہے مگراس کی منحنت محری او ربیعب دا ب سے دیا ست میں سکون اور شانتی رہتی ہے - لوگ مطمئن رہے جب اورآسودہ زیمگی گذا رہے ہیں - اطبیتان بسکون اوراً سودگی کی نشنایس ہی کسی بھی زبان کا فروغ مکن ہے اور ادب کے ارتقا کی

باشار رابس مجوشی بین- ان نوابول ا درجاگیددار ول کی سناوت ، دریاد لی بورمریشی كى دجه معظم وفنون كى ترتى بوئى . نشراد رشعد شارى كو كلين بيون كاموتى لا . كمر في مغربي نظام كي بنديش اور يا تبديون في ارتبعا كم تمام مواقع اوروسا كل ختم كريف تع نواب ادرجاگردار کھے اول میں سالس نے رہے تھے۔ تیدد نبداور نا جاری کی گھٹ اورد کھن محسوس کررہے تھے ۔ ان اسا عدحالات میں علوم دفنون اور او ب نشودنا ا ورترتی کی تمام را این مسدو د موکئی تقیس -مولناك مخط يه زا دبرگال كا نازكترين دورتها طوالف اللوك اوردمشت كا ووردوره مخا عايا آنی لونی اور شچور لی گئی تھی کہ نيم مروه موجي کتی ۔ نوٹ کھسوط ر شوت مستانی اورا قربایر دری ایک عام بات موکنی تھی اوراس برطرہ یہ کہ بخت ۱۹۹۹ء من مبدوستان مين مون ك تحطيرًا، بنكال اس قط سرببت زياد ومتا ترببوا كفايها مے توگوں مرجھونی قیامت توٹ بڑی تھی۔ وصالی کردرا فرا دلقیا اجل مو کئے ۔ نارصاں او خسسة عوام كمعامب اس التي بعى و كن جو كئ تھے كركىبنى كے يورين افروں اور الازموں نے اپنی رنگ دلیاں ، عیاشی ا ور برستی ختم نہیں کی ۔ ، ن کے ستیش کل سے شام نشاط كم محفلين مسمع والحبتى رجي ، عشرت كدسه ، ديك بزيك ا ورولنواز حيسا دل بس سی رہے کمیں کے دائرکٹر د س کو انسروں کی عیش کوشی اور برصبی کھنونی معلوم مولی اور ان افرون كى مزرنش بعى كى كئى -، س خوفناك قمط ميں بنگال كى ايك تبائى آبادى ابود بولى واكررني اوركوط إستمط نيعوام كي سماجي اورمعاشي رندگي الث يلك كريكوري تهی اوران کے اخلاق برکاری صرب مگائی تھی ۔ ایانداری ، صدافت بخیرت اور بزت مستی الم وروز ويكال كانام كين كاخط الست العظيم ما

بلاشبه کمپنی کوان ساج وشمن ٹونسیوں کی جمیعتی ہموئی طاقت سے تشولی ہوگی تھی اور دوان کی مرکو ہی کی نکر میں غلطاں تھی لیکن ہورے ہے سال کک ان طاقت و وشمنوں کو دہا یا اور کہلانہ جا سکا۔ ان کا زو دبیستو رقائم دیا۔ ہے اسال بودسن کے سے کود با یا اور کہلانہ جا سکا۔ ان کا زو دبیستو رقائم دیا۔ ہے اسال بودسن کے دہائے کہ دیا ہے لاڈ والی نے ان طاقت و درشمنوں پر بھر بور وارکی اور ولیم بٹینک کے زہائے میں ان ٹھگوں ، نشروں اور احکوں کی طاقت کہل دی گئی اور بٹیکال کے عوام کو میں ان ٹھگوں ، نشروں اور احکوں کی طاقت کہل دی گئی اور بٹیکال کے عوام کو لوٹ مارا ور تا حت و تاراح سے بنی سے ملی

ان سمان وشمن عنا صری طاقت کا انداز واس سے سکایا جا سکتا ہے کہ مند کا انداز واس سے سکایا جا سکتا ہے کہ مند کا انداز واس سے سکایا جا سکتا ہے کہ مند کا میں کلکت ان سے ما کھوں لٹ کرتبا ہ اور بربا دہوگی تھا۔ آ دھا کلکت راکھ کا مبد ہوگیا تھا ، بندرہ ہرا دم کا نات بھونک دئے گئے تھے اور سینکڑوں زندگیاں

موت کے گھاٹ اتاردی گئی تھیں ۔ انسویں صدی کی تین چار د ہائی کی بنگالیں متار میں ماری کی بنگالیں متار میں میں متار میں ہوئے تھے متار میں ماری کی بازار کرم رہا تھا۔ امیر دخر میب مکیساں اس سے متار میں ہوئے تھے وزیبگاں کی اقتصادی اسامی اور تہذیبی زندگی تہ و بالا جو کررہ گئی تھی ۔ افعال فی کیب تنی کی انتہا یا اس اقتصادی بدحالی اور سماجی برائیوں کی ایک برائیوں کی ایک برائیوں کی ایک بری وجر رہمی تھی کہ ملک کی حکواں طبقہ انتہا کی سبتی میں چلاگیا تھا دات دن بزم بن طاور دنعی وسرو دہ میں گذرتے ہے وہ عیاشانہ یا حول میں کھیو جیکے تھے ۔ اس طبقہ کی اخلاقی گرا دھ عوام کو منائر کے بغیر نہیں رہ سکی مرت ہا دکی زندگی توگناہ طبقہ کی اخلاقی گرا دھ عوام کو منائر کے بغیر نہیں رہ سکی مرت ہا دکی زندگی توگناہ

بعدی، مون بربرد رسی تھی۔ میرا اتها خرین محموست خلام سین خان می موک وال کا کی لہروں پربرد رسی تھی۔ میرا اتها خرین محموست خلام سین خان میں مورک میں شاند دندگی کی جیتی جاگتی تصویر کھینجی ہے۔

"مرخد یاد از مرتباطکم بلادلوط داشت و الی الان بم کذلک چه کمتر کے را دوال بلده پاسس ناموس فر ددیگر استظور و محفوظ با نده لود، بلک اندیا دواقو یا را درین خصوص بمعرف دسانیده ، مجز إ وغر با دانواع ترخیم ات دلاست به نجورو می منودند ... دیمقتفنا کے کلام کشاس عشلی دیش می کو کیا تھا ہے کارم یا فت عدروے اربجیا دع با رافلیم ، نده باشد دا لامشا جردمقند دان اکثری راے کہ بدبند مشلابیس طلت وعل بود بسیت مد

وست در دا من مرکس کدندم در داند کوه با سفطمت یک طرنسش صحرابود غلام سین خار کو مرتندآبا دکی اخلاقی سینی ادر لوگوں کی گنا د آلودزندگی سے

 سخت نفرت تفی سیرالمتاخرین میں اس نے بار بارگناه آبودا ورسیت زندگی کی بری کرد استخت نفرت تھی سیرالمتاخرین میں اس نے بار بارگناه آبودا ورسیت زندگی کی بری کرد تھا یہ تصویری دکھائی ہیں۔ اس کے زیا نے میں مرت دا آبا در بلا در لوط" بن چکا تھا اور شاید سید کرد دل میں د وجا دشخص ہی ایسے موں جن کا دامن گنا و سے داغداد مو نے سے دیا بدوگویا شہری زندگی سرایا گنا و بن جگی تھی۔

اس بدکاری سیاستی اورا مراد نوابین کی افلاتی سیستی کاغربوں برہمی کھر لوپ
اور گرااٹر ہوا تھا امیرا در عزیب دونوں ہی اپنے دنگین مزاح اور عیاش کاڈں کے
ساپنے یں ڈھل گئے تھے۔ دعایا کی عائدت مردوں سے بھی برتر ہوگئی تھی۔ان کے پاس
پکھ بھی نہتھا جسم سے شرافت کاخول بھی اتر چکا تھا اور قوم ننگی ہو عکی تھی۔الیں بے داوی اور عاش برحکی تھی۔
روی اور عیش لیسند زندگی جباد دبالا دستبوں کے خلاف ان کے اندرا حجاج کرنے کی تھی
ہمت نہیں تھی بھول غلام سیسن قال ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے تقارس اور
پارسائی کی تسم کھائی جاسکے " ایسے دور میں جو کھی اوب بریرا ہوا وہ اس عیاشا نہاور
پارسائی کی تسم کھائی جاسکے " ایسے دور میں جو کھی اوب بریرا ہوا وہ اس عیاشا نہاور
نامان نظر آتی ہے۔

ا بیسویں صدی میں ندمہب ایک بینی شفرہ گیا تھا۔ فدا کا خوت لوگوں کے دلو سے نکل گیا تھا۔ لا مذہبیت اور لا دخیبیت محیط ہو بھی تھی ، ہرکس وناکس کو صرف اپنے صلوے یا نڈرے سے کا م تھا۔ اپنی آسودگی ، ترقی اور دولت کے لئے ایخوں نے مترانت اور اخلات کی تمام حدیں توروں میں بروہ فروشی مبتر بین گئی تھی ۔ اپنی عور توں اور لوکیوں کا سود ابھی وہ بے جبج بک کرتے ہتے ۔ کوئی جبز اخلات نام کی باتی نہیں رہی تھی انظام کی سود ابھی وہ بے جبج بک کرتے ہتے ۔ کوئی جبز اخلات نام کی باتی نہیں رہی تھی انظام و زندگی براکندہ موج بی تھا ۔ ایسے برآستوب برسیاسی سماجی اور معاشی دور میں کسی مجمی

ادب کے ارتفا اور نشوونما کی کوئی گنجا کشن ہی باتی نمیں دہتی جاگر دا دا ذافا م کی تباہی اور نوابوں کی زبول حالی کے باعث فنکا دوں کی سربرسنی بھی نمیں ہوری تھی فنکا دوں کا دامن بھی داغدا دہور ہا بھا لہذا سائے اور اسٹ اور نبکا دہر کے لئے لیے صد اور طوا گفت الملوکی بھیلی دہی ۔ جالیس سال کا سطویل عصدا دب کے لئے لیے صد ناما دگا در با بمفیدا دو صحت مندا دب کی تخلیق ممکن نمیں تھی ۔ چند عمولی گا بیں تصنیف ڈالیف اور ترجمہ موسکی تھیں اور برساری کا بیں بچوں کے درس کے لئے تھیں ۔ اور لیمن نرمبی معلومات کی اشدائی کتا بین تھیں ۔ برکھ در المحت کے تھیں ۔ اور لیمن نرمبی معلومات کی اشدائی کتا بین تھیں ۔ برکھ در المحت کے تعین اور ان کا میں معین مال کے طویل عرصہ میں نبطہ برمبی جبو دطاری در با تھا ۔ کوئی محیاری کٹا ب نمیں کھی گئی تھی ۔ الدو توشا کی بند و مستان سے آئی کھی اور ان لوگوں کی زبان بھی جو دتی ، لکھنوا اور عظیم آ با دسے بجرت کر کے مِش آبا درآ گئے تھے اور تلاسش معاش میں مرکر داں تھے ۔

کلکتہ کی بین الاقوامی حیثیت سنگاہ تک کلکته ایک جمور اسا گاؤں تھا، جو المحت الدین الاقوامی حیثیت الدین الدین

اور دهیرے دمیرے قصبہ سی بدنتار الماس وقت اور کھوس کی الشووٹ کا کا ت اور کھوس کی الت اور کھوس کی

جونبر ال فض ال کا محاجة عمارس تعمیر مونے لگی تقیں ۔ جاند یال کھا مل کا جنوبر حمد جنگل تھا دست برجانتا ہے کہ جنگل تھا دست نے وہ می غلاظتوں سے برجانتا ہے کہ کلکتہ میں جو دوجا دکتا دہ اور لمبی طرکس تقیس وہ بھی غلاظتوں سے ڈھی موتی تقیس آئے ہوتی تقیس اس کلکتہ میں جو دوجا دکتا وہ اور لمبی طرکس تقیس فی تعلق نے ملاظتوں کے دھی گذری جا لیس اس موسط فیرتی تقیس فیلا فیتوں کے دھی کندی جا لیس اور منتقی الیس کا شری و میں تھیں ۔ گذرگیوں کے دھیم رکھی اس میں بھانی ال

رستی تقیس گردسفائی کاکوئی فاص انتظام بہیں تھا۔ کلکتہ کی یہ حالت بہت و توں تک بیں ہے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے ابنی ستقل دا جد معانی بنا نے کا جو خاکر تیا دکیا تھا اس میں حقیقی درنگ بھرا جانے لیگا تھا۔ لادو دار ن مین نگر نے مرت آ با دی سیاسی اہمیت کو کم کرنے ورکھکت کو فطیم شہر بنانے کی اسکیم کے سخت مرت آبا دکی دیونیو کون ایس تو و دی کھیں اور بعض مرکاری دفاتر اور فری عدالتوں کو کلکت منتقل کر دیا تھا کمپنی کے حکم ال کے اس طرفیل سے اسکی نشاند ہی ہونے لگی تھی کہ کلکت عنقریب بنگال کا ایک ہم شہر اور داور دوالا ہے۔ اور داور دوالا ہے۔

قور سے ولیم کا لیج اسٹ او میں کلکہ بھاگرتی کے ساحل برایک خولیم ورس سٹر نبتا جار ہا کفا۔ یہ دبین سٹم وں کے طرزا ورڈو صابحے پراسکی تعیہ وتوسیع مورمی نقی اس دقت دراصل فورط ولیم سے ریا ست کے نظم ولسق سے تعلق ہوائیں جاری کی جاری تھیں۔ یہی سال بنگلہ اورار ووا دب کے لئے موافق اورساز گار تاب موارایک طرف برام پورشنبری وجو دمیں آجی کھی اور عیسائی مذم ب کی اشاعت کے لئے کوشاں تھی۔ دو مری طرف انگلیٹ سے آنیوالے یو رہیں افسروں (سول سرونٹس) کی وقتوں کوآسان کرنے کے لئے کل کرسٹ سیمتری (مرسم مبدی) کی جگہ فورسے ولیم کا ایج کا قیام دس جولائی سنٹ او میں بروفیر مجان کل کرسٹ اورارل آن ما زمگن الاوڑولزلی

سانه انیسویں صدی میں نبگلہ اوب ص م م انیز دیکھئے بنگال گزسے کی جس میں کلکنہ کی ناگفتہ بہ ما است اورغلاظتوں کا ذکرتعفیس سے جواہے۔

کے است اک عمل سے ہوآ۔ اورع بی وفارسی کے علاوہ مبدوستانی (اروو مبدی میں بھی لعلیم کا بند دلبت کیا گیا۔ اوراس مقصد کے تحت تصے کہانیوں کی متعدد کتابس تانيف اور ترجمه موئيس اوربرج معاشا سي كي كتابس ترتيب ياسكس ـ ان حالات كى روستنى ميں يہ ايك محتوس حقيقت ہے كه كلكة كر بيل لا توامى حیثیت افتیا در نے اورمرفر دیولیش شہر مونے پرجی معاشی ساجی و یک انتی زندگی مين استحكام سدا مواد اوركارد بارك فردع كے لئے بھى دسائى بدا مونے -رعایاك تعلیم بریمی خاص توجہ دی جانے ملی - اورا مگر نری ریان او معربی تهذیب کو ایا نے ک ایک ارطل طری بنگا لیوں نے قارسی تعلیم سے کنارہ کشی اختیاری اورا مگرزی میں ڈوب کے سلطنت مغلبہ ولی اوراس کی جہار دلواری کے اندرسمٹ کررہ گئی ۔ فارسی زبان کا افرزائل موتاجار ما تھا :فارسی کی جگہ رفتہ دفتہ انگریزی نے او انگریزی تعليم اعتى نبيكا ليول ميں عام ہوكر بجلے اور تجلے طبقوں ميں تھيلتی لگی يحب مصافرة ميں فاسی سرکاری زبان نبیس رہی تو ہندوستان کے ہرعالاتے میں متعامی بولیوں کو مقبول مون كاموقع تعيب موا، ورشكال من بعي شكل كرسا تدارد ولحي تقبول ربان موثني بنگال كے ساجى ،معاشى، تهذيبي اورتعليمي تغيرات كى اس حاليس لا مختقة ارتخ سے بہ تا بت ہوتا ہے کہ اسویں مدی کی ابدایں مالات سرورے طوالف الملوک تم موني اورسياسي مستحكام سداموا اورجب زندكي مي نظم ورضبط سداموا وومني القلام بھی روٹما ہوا تعلیم کی طرمت توجہ وی جا سے لگی۔ قشکا دوں اُ ورا دیبوں کوا دہی اورعلمی جمود كا اصاس موا إوروه سب ادب كى توك بلك سنوار نے ميں لگ كيے اور نبكلہ Mamoure to Waren Hastings vol I comprisely & lace Press

اور اُر دو کی ترتی کے لئے کھی وسائل بیدا ہوگئے ۔ اس زیانے میں صحب مندا دب کی تخلیق مونی- ارد دنتر توخاص اسی صدی کی پیدادارسے . اگر فورط کالح وجودسی نه آتا ا در برونبسر جان بارتھوک گئی کرمسطے اردونٹر کی ترقی پرتوجہ نہ دیتے تونٹر کے نشود نامن ادر بمی کئی سال لگ جاتے اور شایداد بی دنیا باغ وبهار، آرانش محق ل مذبهب عشق، ماردى ادرجانگرن بى كدرلفين كونام سدواتف نهوياتى -عيرملكي سياح كے اردورزمان مردي صدى كى ساتوي اورا كھوي دہائى مياليك اورا دب براحسانات اندياكيني كه حاكمون نه ملك كانتظام سبخهال لياتها حكومت كى دمدداديان اوردعا يا كرسائدان كربرا وماست تعلقات فيدان في ماكر ك لئة ننى الجيمنين بيداكردين وان كواحساس مواكد مبددرستان برحكومت كرني او رعوام مين مقبول مونے كالبس ايك راستى بى بى كدده مندوستانى زبانيس كيميس التى وجوه كے تحدت الخفون نيه بندومستان كي دومقا مي زبانو ل ببكله ا و دمېدومستاني كوسكيمنا متروع كيا ينبك چونكەمشر تى مېندومستان كە ايكەمىيە تك محدو دىھى لېذا اىھوں نے بۇتتان گير ربان كومجيلان كامنصوبه مرتب كيا فورث دليم كالج كا قيام اس مقصد كي تحت على من آیا تھا۔ یہ اکھار موس صدی کے اواخراور انہویں صدی کے شروع میں ہو اس کے قبل مستربهوس صدى عبيوى ميس ہى مشرقى بند دمستان ميں غير المى سياحوں كى توليا ں آنے لگی تھیں ۔ اور پرلشی زبانوں اور ہندوستا نی بولیوں کے اختلاط سے ایک نئی بولی کا سائچه پنے لگا تھا۔ یہ نئی بوبی ابتدائی شکل میں بنگال ، بہادا دراؤیہ میں ہی بہونچ علی تقى گرز بان كى چينيت امنيّا رزكرسكى تقى . او رنهى اس كا فارم او رسم الخط دصّع ہوسکا تھا ،اس کی تصدیق مغربی سیاح ٹیری کے اس بیان سے موجا تی ہے کہ ہندوسا نہیں

عام بول جال کی ذبان انڈوستانی ہے لیکن اس کا اپناکوئی رسم الخطانہ ہے۔
اگر اعظم کے عہد میں ہی بورو بین تومیں ہندوستان آنے لگی بھیں جمانگر کے عبد میں ان کی تعدا د بڑھی اورشاہ جمال کے دوران حکومت میں انگریزی نہ النسیسی برگیزی اورشاہ جمال کے دوران حکومت میں انگریزی نہ النسیسی پرگیزی اورڈ مین تومین مشرقی سواحل برآباد مونے لگی تھیں برنیزی ساج واسکوڈ کی کا مانے مست پیلے ہندوستان کا بیتہ لگا یا تھا ۔ چنا پی س کور نے بیلے ہندوستان آئے ۔ ان کے بعد و لندیزی انگریزا وردوسری بورسی فرمین بیلے مندوستان آئے ۔ ان کے بعد و لندیزی انگریزا وردوسری بورسی فرمین بھی تھی ہے اور وہیں لیس کے ایس کے اور وہیں لیس کے اور وہیں لیس کے کے ایک کا منافر ایک ایک اور کی میں کے کا دول کے اور وہیں لیس کے کے دول کے اور وہیں لیس کے کے دول کے اور وہیں لیس کے کے دول کے اور وہیں لیس کے کے۔

موجودين -

ہوگئی جیسورہ اور نبڈیل میں ہڑگئر لیوں اور و لندیزیوں کے اثرات ات اسے براہ کے بھے کہ ان کی زبان کوئی مقامی باستندوں ہیں مردج ہوگئی تقیس بروباریو نے اپنی تجارتی مزدریات کے لئے پر کھڑی زبان سیکھ بی تھی۔ ، اویں صدی میسوی میں بر گیزیوں کی کثیر تعداد موگئی اور نبڈیل میں آباد تھی اور بر گیزیوں کی کثیر تعداد موگئی اور نبڈیل میں آباد تھی اور بر گیزیوں کی کثیر تعداد موگئی تھی ت

یر گیزیوں کے مانے ولندیزیوں نے بھی ابنی تی دمت کو کھیلانے کے لئے ڈیے ایسٹ انڈیا کمینی قائم کی کھی جس کا صدر مقام سورت کھا۔ موکلی کے کنا رسے انفوں نے جینیور اکوا باد مدیکھئے اے دویج ٹوالیٹ انڈیا اسٹری کے منگوٹ کی مرسے انڈیا جارہ کر بین ملاج من سے جیرورا امل میں جنورہ کا نام ہے۔ دندیزیوں نے ابنی مہولت کیلے جینیورا امل میں جنورہ کا نام ہے۔ دندیزیوں نے ابنی مہولت کیلے جینیورا امل میں جنورہ کا نام ہے۔ دندیزیوں نے ابنی مہولت کیلے جینیورا کو مین میں بدر دور بھا

كيا . وين في مرام بورس فراليسي قوم نے جند زير ميں ا بنے صدود قا ترقائم كئے - اس وت بنگال كاكثر شهرون يرغير ملكيون كالتلط كها وان شهرون مين الفي كم ملك علة عقم ان غير كمكيون نے مندوستانيو س كے مائت د لط وصنبط بيداكر نے اورائي تجارت كوفروغ د نے کومقا ی زبانیں سیکھ لی تھیں ۔ انھا دیویں صدی میں پیغیر ملکی نبگ ل کے کئی اصلاع میں کھیل چکے تھے بہاں کی تجارتی منڈی ان کے قبصہ میں تھی۔ ان کی دجہ سے مندوتا گیرزبان اندُدستان کی ترقی کی راه نکلی ۔ ایسٹ انڈیا کمینی کے ایک فسول ہیٹر کے متعلق تقین کے ما تھ پہیں کہا جاسکتا کہ اس نے مندوستانی زبان میں کوئی کتا باتھی اتنى بات صرور ہے كہ إلى الله في مبدوستا في تواعد كاخا كر منرورتيا دكيا تھا. يا مگريز ز بان میں تھا۔ یہ ان کی ابتدائی کوسٹ شس تھی اور مہندومتا نی زبابی سے کما حقہ واتفيت نه دونه كى دحسيراس كرفا كيس جا بجا غلطيا ب روكى تفيل بلاله كرابد ككس كررا بركا يترحلتا مع بداردوقوا عديد بالكوت سي محركا ساب اردولغيث اورفواعد دراصل هائلهمين اددوكي سبي كرامرتاليف موسكيتي كى بېلى كساب اردوتوا عدى بهلى كتاب كامولف ايك يخرملكى سياح جوشوا كظرتها بوشواكت ارسورت مي دي السط انظ بالمبنى كادا مركم تصار أكره اور دى سىمىفىرى حيثيت سے رە ديكا كفاء اسعا ندوستا نيكاسى كقورى بهبت واتفیت مومکی تھی ۔ اس نئی زبان سے شغف کی وجہ سے اس نے مھا کا ہوس اور

قوا عد کی بیلی کتا ب مکھی۔ حوستوا کشار جنچوا میں بھی کچھ دنوں یک ریا تھا جہاں کی ملے کل کرسٹ اوراس کاعمد بحرمتین بولیاں اس نے سیمی موں گی جوشواکٹلرمندوستان ذبان سے بخوبی داقعت زیکھا مال یہ مہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی کتا ہے میں عمولی عمولی غلطیاں کی ہیں ۔اسے فعل کا استعمال کھی نہیں آتا ہے۔ واحدا ورجمع کی بھی اسے تمیز نہیں ۔ میں کی جگہوئی اور توکی جگہ تونی اور تم اور آوکو جمع کی محتاہے۔

جوشوا كظر سلائي ميں قوت موا اس نے ابنى موت كے ايك ما اقبىل الله وستانيكا كى كرا مركم كو كئى اس كانام اس نے لاكوالدون نيكا (الله وتان كى بان) اور خيان كى كرا مركم كو كئى تار كان اور خيان اور خيان مير كاب شائع كى اس كانام اس نے لاكوالدون الله وركا بي الله الله وركا الله وركا بي الله وركا الله ورك

65 319

اس نے مورسس زبان میں تواعد کی دومری کنا ب ترتبیب دی بنجال شار کی حیات گنا می کی جادر میں لیکی مو وی سے ۔ بس اتنامعلوم میوس کا ہے کہ معلی علی میں کرنا حک سے دو مدر اس آیا تھا اور شاہ دھ تمارک کی ہدایت کے مطابق اشاعت مذہب کے کام میں بہرتن مصروف ہوگیا تھا ۔اس نے اس مقصد کے سخت مدراس میں ایک خیراتی اسكول قائم كيا كقاص كوكامياب كرف كراك اس فختلف فصبات اودواضعا كادوره كيا كقا-ادرمقاى باستندون سيميل جول برها نها ودا ترمرتب كرف كے ليے مورسس زبان میں کیمی تھی ۔ اس نے مالا مادی (کنرلی) زبان میں انبیل مقدس (بائبل) کا ترجمہ کیا تھا۔اس نے ایک ہندور تنانی عالم کی معاومت سے انجیل مقدس كا بندوستانى زبان مين بهى ترجمه كرناجا بالحقا مكراس كى يه كوست ش كاميابى سعيمكناد نه سوسكى - نبجا ئن سشكر مندوستها ن سے كب وطن لوٹا ؛ اس نے مندوستا فى زمان كى قوا عد كم علاوه اوركوني كتاب تكفي يانهين واس كالجهمية نهين على سكاراس ف مشک کی ایم سیر میندوستها نی گرا مرابطینی زبان میں مرتب کی تھی یمبست دنوں بعداس کا ترحمدا لكريزى زبا دس مواجس كاا يك نخدا نظ يا آ نس لا برميى ميس محفوظ سي ا تھا دمویں صدی عیسوی میں مندوستانی شاعوں اور اوبیوں سے زیادہ غ رملکی عبیبانی ا دبا اورشعرا و ارودکی خدمت کرد ہے تھے بلاستبدان کایہ کام ایک قاص غرانى سے والبتد تھا بھر کھی ادوواد بان کی خدمات کو کہی فرا موسش نہیں كرسكتار فارسى دسم الخط (نسخ اودنستعليق) كے الني بجى ستھے بيلے ايك تمريز جارلس ولكنس في ايجا وكي يرش المعلى اس كا بخي برلس موكلي مين قائم محقا. مل ميد كي بنكم ملك من الماري من

گرا مراس پرلسیس سے شائع ہوئی تھی۔ یہ چیوالوٹا اور الما پرلسیں تھا جب دیکنس کی تبدیلی مالدہ میں ہوئی تو اپنے ساتھ پرلسیں تبی لیستا گیا اور مالدہ میں اس پرلسیں بی فرانیس محلیدوں ( ۱۹۵۸ معرا کی فارسی لغت سنشٹاء سرچیبی اور اسی سال شائع ہوئی تھی ہے جا گھیڈوں ( ۱۹۵۵ میں کے بعد سیرام پور میں فادر ولیم کیری اور چوشوا مارشین کی کوششوں سے ایک بڑا پرلسیں قائم ہوا۔ فارسی اور وبی کے عمدہ اور خوبصورت ٹما ئب بھی ایجاد کے گئے۔ اسی زما نہ میں سائے گئے کے اسی زما نہ میں سائے گئے کے اسی زما نہ میں سائے گئے کہ اسی خوا میں اس کے مامک بن قائم ہوا۔ اس کے انتظام کا رقوا کہ وہ کہ میں شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس میں شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس میں شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس میں شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس میں شروع میں پروفیسرجان بار تھوک گل کرمے کی گئیس ۔

اس طرح کلکته او رنبگال کے جند بڑھے تہروں میں اددو اپنا اٹرقائم کرتی گئی اددو کی کئی گتا ہیں اور رسالے شائع ہوئے اور عوام نے ان کو ہا کھوں ہا تھ لیا اددیم مقامی باست خدوں میں ثانوی زبان کی حیثیت سے مقبول اور بروج مو گئی اور شکال کی بڑے تہروں کی نا مانوس نفشا ہیں آددو کے فروغ کی را ہیں ہموار سونے لگیں ۔ نبگال کے بڑے تہروں میں ان غیر ملکی اوبا واور شعرائے اردو کی ترویج واشاعت میں مدد دی ۔ ان ہیں پوریس میں ان غیر ملکی اوبا واور شعرائے اردو کی ترویج واشاعت میں مدد دی ۔ ان ہیں پوریس میا توں میں اددو کے ہیں بیا جائے گا۔ گرسیجی بات تویہ ہے کہ نبگال کے ، ندرونی میں اددو کے ہیں بیا جائے اور عوام میں خبول ہونے میں نوابوں اور جاگر واروں سکے ما یہ عافقت میں برود دہ اوبی ماحول نے کا نی مرد دی تھی صوفیائے کرا م کی تبدینی ترکیل میا یہ عافقت میں برود دہ اوبی ماحول نے کا فی مرد دی تھی صوفیائے کرا م کی تبدینی ترکیل کی میں موفیائے کرا م کی تبدینی ترکیل کے ماکاد دو مرمی عقول تبان

ت ميوي مدى مين بنظه اوب - واكراد ايس - كدوسه

بن كرنبركال كے كا ول كا وُل ما ول سي يصيل كئي تھى ۔

تبل کھی لکھا جا جگاہے کہ بڑگا ل میں سلم حکومت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سلمانی کی گئے تعداد نبگا ل کے مختلف علا توں میں ہس جبی گئی ۔ ان میں کچھوا بنی تقدیر آدما نے المسے تھے ، کچھ کا رو بار بھیلا نے اور کچچ ملا ذمت کی غرض سے ۔ ان میں ایسے لوگوں کی بھی خاصی تعداد کھی خورش سے ۔ ان میں ایسے لوگوں کی بھی خاصی تعداد کھی خورش میں گوشا عافیت و تارائ ، ورتس عام سے گھراکر بڑگا ل کی دور دراڈا ور براس سرزیں میں گوشا عافیت و حورش یا تعالی افغان عالموں نے ساتھ ملیٹن بھی آئی تھی ، ملیٹن میں کنوارے سیاہی بھی تھے تاج اور کارگر کھی ، الفوں نے بنگا لی لوگیوں سے شادیاں کیں اور بیس کے ہوکر رہ گئے ، اور کارگر کھی ، الفوں نے بنگا لی لوگیوں سے شادیاں کیں اور بیس کے ہوکر رہ گئے ، اوراس طرح ہماں عربی ، فارسی اور بنگلہ کے اختلا طسے ارد د ذبان اور شرکر تہذیب تبدد نے کھیلئے مگی اور شرک تبذیب اور شائی اثرات کھی بنگا لیوں کی مماجی اور تشدنی تردی کے تبدد نے کھیلئے مگی اور سے ہوگے ۔ تبدلہ کے اختلا طسے ارد د ذبان اور شرک ہی اور تبدل کی نہ کی بنگا لیوں کی مماجی اور تبدل کی نہ کو تبدل کی در کھیلئے مگی اور سے ہوگے ۔ تبدد نے کھیلئے مگی اور سے ہوگے ۔ تبدد نے کھیلئے مگی اور سے ہوگے ۔ تبدلہ نے کھی بنگا لیوں کی مماجی اور تبدل کی در در کھی بھی ہوگے ۔ تبدلہ نے کھی ہوگوں ۔ تبدلہ نے کھی ہوگوں کے در در کھی نہ کا در سے ہوگے ۔ در کھی بھی ہوگے ۔ در کھی در کھی ہوگوں ۔ در کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں ۔ در کھی ہوگوں کی در کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں ۔ در کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں کی کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں کی کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں کی کھی ہوگوں کے در کھی ہوگوں کی کھی

اس مقیقت سے انکاری کہا کش نہیں کہ سلطان شمس الدین الیاس شا اسکومید رخصہ رخصہ الدین الیاس شا اسکومید رخصہ رخصہ الدین الیاس شا ایک کھیلائی الم میں جنت آبا در الکھنوتی کا در باکسلم بنگالی کی کازبرد ست مرکز تھا۔ ادر بنگال میں علوم و فنون کی ترقی او داشاعت کے لئے ففنا سازگا رہومی تھی۔ توابوں ، جاگیر دار دں اور فوجیوں کی بنگائی میگیات کے لئے فارسی اور دی سے ذیا دہ آسان اور نود فیم ذیا مداور دیمی جوز سکار سے بہت زیادہ قریب بھی تھی۔ یہ بیگیات اُرد دھلاسکے لئے تھیں نود فیم ذیا مداور دیمی جوز سکار سے بہت زیادہ قریب بھی تھی۔ یہ بیگیات اُرد دھلاسکے لئے تھیں منگول کو منل کہاجا تا ہے۔ بانی مسطن شریب میں اور اسے سخت و تادائ کی تھا۔ منگول کو منل کہاجا تا ہے۔ بانی مسطن شریب منگول خاندان سے تعلق دکھتا تھا۔

ہے۔ اپنی نبگا لی شاور اوراد بیوں اور محافیوں کے استراک و تعادن اوراً دو و سے ان کی بے نبا ہ محبت کی وجہ سے نبگال میں اور و کے فلات نفرت کی کوئی گر کے کامیا ب بنیں ہوسکی ۔ یہاں اس زبان سے اب مجبی نبگا لیوں کو الفت ہے ، بلکہ ہندوستا ت کی جدید زبانوں میں میری الطیف اور بیاری زبان حیال کی جاتی ہے اور اوراب بھی اکثر نبگا لیوں میں یہ مقبول بھی ہے ۔ بان اور دونواز نبگا لی حضرات کے اور اوراب بھی اکثر نبگا لیوں میں یہ مقبول بھی ہے ۔ بان اور دونواز نبگا لی حضرات کے فلوص اور خواہش کی وجہ سے سٹر قی ہندوستان میں ہی اوروسیافت کا جنم ہوا ۔ اور ادر کا بیلا اخبار کلکت سے شائع ہوا۔ اور آج بھی صی فت کے لئے کلکت کی سرزمین ارد دکا بیلا اخبار کلکت سے شائع ہوا۔ اور آج بھی صی فت کے لئے کلکت کی سرزمین و ترخیب نبر مانی جاتی ہے ۔

Line.

نه اددو کابلا إخبار جام جهال نما کلکته سے تنائع میوا اسکے المریر بری بروت منشی سواسک دیو تھے

## فورط ويم كالح اورارونز

فورت ولیم کالے کا تیا م ارد و ننز کے لئے سنگ میل کی چنیت رکھا ہے اور کالے سے ہی ارد و نفر کی باضا بط آ اریخ شروع ہوتی ہے۔ ارد د کے ایک بہت بڑے فرط می محت و لئے کی بنیا د بڑی برے فرار دو نفر کا خیر خوار بحر توا نا اور طاقتو رہوا۔ ملطان جیپو کی شہادت اور مراکا بنم کے سقو کا کے جو دہ ہینے بعد تبنی وس جولائی سنگ اومطابق جا دمیا ون محق لا فرائے کے سقو کا کے جو دہ ہینے بعد تبنی وس جولائی سنگ اومطابق جا دمیا ون محق لا فرائے اور منا بط داغ مارسا ون محق لا فرائی بامنا بط داغ بر والی نے فور ط دلیے کا لیے کی بامنا بط داغ بیل ڈالی اس وری اور کالے کے وجود کو تا فرائی شکل دی ۔ منظور کی اور کالے کے وجود کو تا فرائی شکل دی ۔

"برلارڈوشپ (دلزلی) کے فاص اس درستادیز) پرہم رسی سند اور کا اور کے ڈوالی گئی جوسیورکے دارالسلطنت سزنگا ہے میں برفا نوی افواج کی شاندارا ور فیصلہ کن نتے کی مہلی سالگرہ کی تاریخ تھی" یا

اس اقبنس سے فاہرے کہ فورط ولیم کا لیج کی خیا دجولائی سندا ہیں رکھی گئی تھی بگر کا لیج کے مختلف شعبوں میں درس و تدریس کا کا م فوبر سندا ہیں مروع مواقعا بلاست بنورٹ وایم کا لیج ایک فامن غرص کے سخت فائم کی گیا گئی اگور فرجرل کی کون ل کے کی کشیل کے لئے جو وضع اشت آ فریل کمینی کے نام مجوائی تھی اسے کی کون ل نے کا بیج کی تشکیل کے لئے جو وضع اشت آ فریل کمینی کے نام مجوائی تھی اسے مدین کے کورٹ ل نے کا بیج کی تشکیل کے لئے جو وضع اشت آ فریل کمینی کے نام مجوائی تھی اسے مدین کا ورث تھی اسے مدین کا ورث تھی اسے مدین کا در تابی کا بیج کی تنام کا جو کا تابی کا بیج کی کون کا میں کا جو کا بیج کی تنام کا بیج کا کورٹ کا در تابی کا بیج کی کا میں کا بیج کا کورٹ کو کا بیج کی کا میں کا بیج کا کی کون کا میں کا بیج کا کورٹ کی کا کورٹ کو کا کی کا کی کون کا دورٹ تھی کا کورٹ کی کا کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کی کورٹ کی کا کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کا کا کورٹ کی کا کا کورٹ کی کا کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کورٹ کی کا کا

یتہ جلتا ہے کہ انگلینڈیسے آیوا ہے نوجوا ان سول افسروں کوہندوستان کی مختلف زبانیں سکھانے کویہ کالبح قائم کیا گیا ۔ اس کے دستورالعل کے بہت سے نکات ہیں دیباج میں لکھا گیا ہے کہ

(۱) آنربیل کمین بها در کے جونیرسول سروندش کی تعلیم و ترمیت کے ایکے فورد ولیم میں ایک کا لیج کی داغ بیل او ای جاتی ہے۔ اس کا لیے میں او ب اسمائنس بقد اوران و مگیر معنامین کے سنینے کھو ہے جاتے ہیں جن کا جانناسول سروندش کے لئے تہا بیت عنروری سے اور جنیس جا نے ہیں جن کا جانناسول سروندش کے لئے تہا بیت عنروری سے اور جنیس جانے ہیں جانا ہا برعمد گی سے حکومت نہیں کی جاسکتی ہے۔

(۲) کالج کی اپنی ایک مناسب اور دسیع کارت تعمیر کی جائے حص میں ہر خعمون کے لئے الگ شعبہ ہوں اور کا بچے کا اپنا کتب فانہ ہو

(۳) گور فرخبرل کا بے کوٹ ل کے مربی اور مربیست ہوں گے (۲) سریم کوٹنل کے اراکین دلوانی فوجداری عدالتوں اور نظامت کے جم کا بے کے

گورنر (منظم) ہوں گے۔

۱۵، کا بی فی فی کا انتف م تورنر برا کے اسے میں موگا کا ایج کا برا دراست انتفاع بردورست را کے ایک میں موگا ۔ اور کا برا دراست انتفاع بردورست کے باتھ میں موگا ۔ اور کا برکا کا میں موگا ۔ اور کا برکا کا میں موگا ۔ اور کا میں موگا ۔ اور کا میں موگا ۔ اور کا کا کا می میں موگا ۔ اور کا کا میں موگا ۔

كالي كم دستورا ورقوايين والمع لقع ركولي كرتيام كرم فدي مندوستاني. برن جو تنا فارسى، عربى، بنظم اور نقد دىديث كے شيعے كھوے كے ليس سے زياده رورمبرد مستانی برد یا گیا کیونکراد و ولزلی ۱ در بردنسیری بی با رهوک گل کرسٹ کواس يرايان ك مد كمديقين تخا كرمند دمشاني زبان ابني دل كشي متحداس اورامان ومهل بونے کی وجہ سے جاری خلے کی تمام قوموں کہ کیساں تر بیڈیا ان بن جائے گی اور یتوامی زبان كا درصاس كوسط كا - كيونكه قارس عي سنسرت كي طريعوام سے دورموني بن ر تحى الدكار خيال ورمست محى نسكار كيوند لارسى زبان كرمركا رى حيثيت محنس. مهاهم بمال كما مرخم بوكى ورارددشم تسايغرب ورشى عاجنوب تك يعيل سيء فورط ولیم کا کے تی م کے ماق بی کورٹ ورٹ سیم ری (مدرم بندی کو تورّد یا گیا۔ اس کے تبل کی کرسٹ کے مدرمہ بندی بی ہی ہورین فسروں اور لخا زموں كالميرة تربت كالمدويسة هارا مدرمه مندى كالدوكا مسكيش نفره رد والأكواريل کمپنی کی مربی میں تے بغیر کالی کی تیرا و رکھنے کی بہت ہوئی تھی کا لیے کے معدارت کمپنی پرواشت كرف ك الفيريا رسين تحى يكيني ك والرئيرور في الدولومزى ك سوس مانى كاروائى يد

ارے کے لئے تیا رہیں تھی۔ کمینی کے ڈائر کھڑوں نے لارڈو ٹرنی کی سوس مانی کا روائی پر مان کا بی میں پرنسیں کا جدو خبیں تھ سے لی کوسٹ نے پرنسیں کے عبد کی ڈوٹر ار یہ رکبی کھی تیس مہند میں دہ کا بچ کے پروفیر سے سے بھے پروو مسٹ ڈیوڈ پروئ جھے دکھیے ' اس و فورٹ و تا کا ججمعہ نارائل کا اظهارکیا اورکا لیے کو توٹر دینے کا حکم جاری کیا ۔ لارڈ ولزنی اور پرونسرگل کرسٹ
اسانی سے بار ماننے کے لئے تیارہیں تھے ۔ اکفوں نے اپنے کام کے جواٹر اورا بنی من مائی
کار واٹی کی وکا دت میں ایک تلویل یا دواشت کمبنی بہا در کے آٹر ببل ڈائر کرٹروں کے نام بھیجی
دلائل اور را بین سے کمبنی کوکا لیج کی افا دست کو تائی کردیا ۔ ڈائر کرٹروں نے کا لیج کے ود بارہ
کھولنے کی اجازت ویدی گرافراجات میں بہت ور کہ کمی کردی ۔

ادد دنٹر مربلارڈ ولزلی اور مرد فلیسرگل کرسٹ کا احسان بھی فراموٹ وہنیں کیاجاسک اگر سے چے کا لج توڑ دیاجا تا تونٹر مے نشود نا اورارتقامیں بیس تیس سال اور دیرم وماتی اور اس رائے سے شاید ہی کسی مورخ یا محقق کواختلات ہوگا کہ

"بلامبالغهم يه كهرسكتے بين كرجواحسان ولى نے اردوشا عرى بركيا تصااس سے زيادہ اگرنبيں تواتناہى احسان مان گل گرسٹ نے ارد ونشر كركيا ؟

ادددادب محمیہ ورتورخ رام با بوسکسینہ نے بھی ماریخ ادب اردد میں جان کا کرسٹ کو اُرد دنشریس وہی رتبہ دیا سے جوارد وشاعری میں دکی اورنگ آبادی کا ہے۔

جان گل کرسط کی پرخلوس کا دش اورجددجهد کی دجه سے ان کے چارسال قرام کے دورا ن میں کا لجے سی سائے سترک بیں دامستان اور توادیخ ، مختلف زبا نوں سے ادرو بین تقل ہوئیں بلاٹ بدید داستانیں اردو نٹر کے لئے ابتدائی تمون تقییں گرا تھی کہا نیوں اور تاریخ ہوئے ۔ برنٹری ادب کی مضبوط اور منقش علی ہت کھٹری ہوئی ۔

یه ال حقیقت می کوفورٹ ولیم کالج میں یہ داستانیں اور تاریخیں تالیف تبصیف اور ترجمہ: مرتبی تو ارد دا دب کی کل شاع گل دلبل بہجر د دصال اور کنگھی جوجی کی ہونٹر ہا خیالی

له ديجه ي كلت مبدلطف على ديبا جيرولوى عبدالي

عزاں میں ممٹی موٹی موٹی اور خاکب کی طرح اکثر شاع کے اور دیا ہے وصعت میری ذیاب کیلے۔ کی آرند اپنے سیندمیں دنن کئے ہوسے دنیاسے خصرت ہوجائے۔

تورث دسيم كالبح كى نصعت رندكى بهت طويل اكريس توبهت مختصر بعي مكراسل میں اس کی بنے مرفیز زندنی کے دس بندرہ برس کے اندرنہ کی بہترین کن بیل صفیف تا بیف ا در رجه موسی اس مے بعد غالبا اس اوس مندوستا فی زبان سے فیر کئیوں کی دلیسی کم مونے می تھی اور توجہ کچھمٹ گئی تھی جسٹ نیوس جب فارسی مرکاری زبان کی حیثیت كھوكراجبنى مونے للى تقى توفارسى اوروى كى كتابوں بركم توجه دى جانے للى اورمندوست ني ران س في بست كم كتابس رجم موكس جوك بس ندره بس برس كرويدي تصديد، "اليف يا ترجمه مومكي تقين ان كي اكا وكا اشاعت موتى ربي تقي اس سے زيادہ كام كا كيدة بنسي صيما مه فورث وليم كالع كعبدى حتنى كتابون كمطبوط ما غيرطبوعه السيخ معتے ہیں وہ النشاع مع سنت ان ایک کے ہیں۔ بے شک کچھ فلمی شخوں کی اشاعت من ایر مك موتى ميى تقى يرده الموسى يسك الله يا كمينى كود الدكور ال في قور ط وايم كالج ك رجود كومفيدنس بايا وراس كتوازدين كاحكم ديديا تقداس طرح ٨٥ سال تر كى فدمت كريد كم بديد يا دكاركا لج بدموا .

کا بچ کا محل وقوع افرت دائم میں ٹیہور کا بچ قائم موا تھا۔ نور ف دلیم سے ہی برنش انڈ ہ بر حکومت کرنے کی ہدا میت جا ری کی جا تی ہی ۔ اسی مزا سیسے کا ج کا نام مجی نورٹ دلیم کا لے رکھا گیا۔ فورٹ ولیم کے مل وہ لال بازا را ورجیت کی رکٹرز دیک ایک پُرا نی بھا درست میں کلامسس ہوتے ہتھے ہے۔

<sup>&</sup>quot;Annual of Fort William College by T. Rabuck? Profess

کا کی کے نفوابط وقوا عدمیں یہ بھی تھاکہ کا بلے کی اپنی ایک الگ عارت تعمیر کی بنا کے گئی ہے مال ارزدگی سراس کی گرکا کی کی می سال ارزدگی سراس کی کی جوگا رون دیج سوک پر تلعہ کے سامنے ہوگی ۔ گرکا لی کی می سال ارزدگی سراس کی کوئی عارت نہیں بن سکی تھی ۔ بعض موضین اور تحققین کا خیال ہے کہ فورط ولیم کا بلے کے قیام کے بعد ہی مہندوستان میں لسانی تنازع بشروع ہوا ۔ اور مهدوستانی کے نام پر اور وا وله مدرس کے درمیان خلیج پیوا ہوگئی جو استداد رنازے ما تقدیم سے اور گری ہوتی چی گئی۔ موسکت ہے کہ اس خیال میں صدا قد ت بھی ہو، گراختلات کی گئی کشش رہ جاتی ہے ۔ کا لیے کے ورستو والعمل میں کہیں یہ تحریفیس ہوا ہے کہ آد و دکی ترق کو بیش نظر رکھ کر کا لیے قائم کی سے اور ترجم ہونے والی کتابیں فارسی کہی تا کہ کے معاوہ وی دائی کتابیں فارسی دستانی میں تا لیف اور ترجم ہونے والی کتابیں فارسی دسم النظیں کئی میں تا لیف اور ترجم ہونے والی کتابیں فارسی دسم النظیں کئی میں شائے ہوتی دہی میوں گی ۔ اس طرح برج بھاکا کی کہیں فارسی اور دیو ناگری لیسیوں میں بھی شائے کی گئی تھیں ۔ اس طرح برج بھاکا کی کہیں فارسی اور دیو ناگری لیسیوں میں بھی شائے کی گئی تھیں ۔

اس میں تنگ بنیں کہ انیمویں صدی کی تین دہائی تک فارسی کا اثریہ دوستنانی زبانوں پرغالب آر ما تھا۔ سرکاری زبان موتے کے ناتے سے فارسی مہندوا ورسلان دونو میں مکی اس میں کی ماس کے ہندوستنانی زبان کے لیے فارسی رسم الخطہی

مله نامس دوبک نے اپنی شہورکتا ب نار سرخ فورط کا لیے میں انکھا ہے کہ کا دلے کی عادت کیلے گا دون اوسے کی میگر گورنزوں نے کئی فوا کرکے بیٹی نظر شخب کی تھی ۔ د کیھنے صلا م سلم عام فیال یہ ہے کہ فورٹ ولئے کا ایک کا ایک کا اوجو ہے نے اپنی کتاب رحمہ وسع کا ہم اوسی کا ایک کا اوجو ہے نے اپنی کتاب رحمہ وسع کا ہم فورٹ دیم موسی اللہ عالم میں میں میں ایک ہے کہ فورٹ دیم موسی الم اوجو ہے نے اپنی میں میں ایک ہے کہ فورٹ دیم موسی الم ایک مردع مونے کے موالی کا رقع میں میں ایک ایک بند کو دیا گیا ہے۔ مشکر و میں متا بلے استحال کے شردع مونے کے موالی کا رقع میں شام کے لئے بند کو دیا گیا ۔ دیکھیے میں سا ۲۹ ہے۔

مناسب مجھاگیا ہوگا۔غالبہ میں دجہ ہے کہ داسنا نیں فارسی لی میں شائع موکر بقول موسی بی میں شائع موکر بقول موسی برگی داستا نیں دوس رسم الخطیس موسی بھی کی کرسٹ کی فاص ہوا میت اور ترخیب برگی دوستا نیں دوس رسم الخطیس جھی تھیں اور مندی اور برن مجھاکا کے علاوہ شیگار زبان میں کئی عام نہم اور مقبول مقصوں کو جھا باگیا۔ ان حالات میں یہ کہنا کچھ بجانبیں سے کہ فورٹ دلیم کا بچھی شعوری طور برمندی اردو کئی جنگ کی ابتدا کی گئی تھی۔

اس اختلات سے قطع نظراس بین کسی کوکلام نہیں ہوگا کہ کا لیے کے مرے سالاز اللہ میں شرکے نشو و نما کے لئے اچھا اور مفید کا م ہوا۔ اس نورٹ دلیم کا لیج نے غیر ملکی ادبیب اور شاع بدیا کئے خیموں نے م دوستان میں کسی کا رآ مدا ور مفید کتا ہیں کھیں ۔ ای غیر کل اور مفید کتا ہیں کھیں ۔ ای غیر کا اور مفید کتا ہیں کیا جائے گا۔ اس او با ورشعراکی ایک طویل فہرست ہے۔ ان کا ذکر دوسے رابواب میں کیا جائے گا۔ اس وقت اتناہی بتانا کا تی موگا کہ گل کرسٹ تامس رو بک وی کا سٹھا جیس فرانسس کا دکن ، جان سٹور کھیڈون ، ولیم میرٹ اور فا ورولیم کرتی البی مہتیاں گرزی ہیں جن کا اُرد وا دب برنا قابل فراموش احسان ہے۔

سله سرق مندوست ن توبیط مندوستان کیامای تعا

قورط ولیم کا ایجی مرگرمیوں کا انرشا کی مہندوستان پر بھی ہوا۔ وہاں کھی تصے کہا نیوں کی کتا ہیں اکھی جانے لگیں اور فسانہ عجا سئیہ جیسی کتا ہیں ترتیب پاسکیں کلکنٹہ کے علا دہ ہوگئی ضلع ہیں سیرام پور مشتری بھی فا وروئیم کیری کی تیا دت ہیں ٹنگلہ اور ہتے دوئے کے لئے کام کر دہ کتی ۔ اس مشتری خرصہ نان کی مختلف ذبا فوں کے فروغ کے لئے کام کر دہ کتی ۔ اس مشتری نے متف می ذبانوں کو ترقی وینے کے لئے بنگلہ کے ساتھ عربی اور فارسی کے بھی خولھوں ت فرائی ایجا وکی وجہ سے خربی کتا ہوں کا مشکل کام اسسان ہوگیا تھا۔ اس مشیری کی کا ومشن اور تگ ود وکی وجہ سے ہوگی اور ہم ہوگی اور ہم ہوگی ہوں اب تک مروزی ہے ۔ اور نبگلہ سے ہوگی اور اس کا ترجمہ ہونے لگا۔ خو در سام پورمشنری ہیں انجیل مقدیں بھی اور وسی کیا گیا۔

فررك وليم كالح كه م سالي بديد نظر والنه كه بعد مير تقررا النه كه بعد مير تقين سع كها جاسكتا جهد كه اس خشرك ارتفاك لئ جوبراكام كياجه اس نظرانداز بنس كيا جاسكتا وليم المكول كم مفلسل ذكر كه بغير اردوا دب كي تاريخ " يفيت المنت ده كري به باسكتا و المراب كي تاريخ " يفيت المنت ده كري به به باسكتا و المناه الم

اس کا بج کے وجودس آنے کے قبل اردونٹری کتابیں فال فال ہی نظراتی ہیں۔ سے کا ارمونٹری کتابیں فال فال ہی نظراتی ہیں۔ سے کا درحندالشہداً کا شفی کی شہورکتا ب درحندالشہداً کا ترجمہ دُہ تجلس بعنی کربل کتھا کے نام سے کیا دنصلی کی بھی کیا بشالی ہندوستان میں نشر کا اولین نمونہ بھی جاتی ہے۔ ویسے یہ مجا کا میں ترتیب دی گئے تھی اور لائداء میں محد کشن نے کا لیے کے لئے اس کا ترجمہدا کہ دومیں کیا ہے ۔

فننی کے بعد اور درونش کا ترجمہ ارد دمیں کیا۔ اور اسس کا نام کوشہورکنا ب تصدیجہ ارد رونش کا ترجمہ ارد دمیں کیا۔ اور اسس کا نام نوطرز مرصع رکھنا عطا فال تحسین کی اس کتا ب کو بلاست بر شہرت دوام ملی گرتبول عام اس لئے نصیب نہ مہوسکا کہ فارسی اور وہی کے ادق اور نقیسل الفاظ کی کثرت اور مصنوعی عبارت اور بے جیدہ طرز لگارش نے اسس کی شکفتگی اور سلاست جیس لئمی۔ اس نوطرز مرصع کے ڈھا پنج پرمیراتن نے نٹر کی ہیل مقبول انام اور مشہورک باناع وہارائ ترتیب دی تقی جس کے اصلوب اور طرز لگارش آج بھی ارد وادب میں نشان داہ ہیں۔

مد نوغرز و من كا يك تعمل خوال شيا مك سوب المركة كتب فرد من محفوذ ب

### جان يارتفوك كل كرسط

اً دوس جان بار کھوک گل کرسٹ کی قیادت ، آر دوسے بے بنا ہشفقت اور فدات يرست كيدلكما جاجكام فباب محرعتيق صديقي صاحب في كرميط يراجها كام كياب اوران كى كتاب كل كرسط اوراس كاعدرتا بع كمي موسكى ب كل كرسط اوراس کا عبدا یک احیم اورمفید کتاب ہے جس میں گل کرسٹ کی زیر گی اس کے ما رسال عدر كي تاليفات وتصنيعات اوراس كي ادبي خدمات يرعده بحث كي كئي عتیق صاحب فی کرسط کی زندگی کے بہت سے تاریک کوشوں برسے بردہ اعمانے میں کا میاب ہو سے ہیں گرا بہی گل کرسط کی حیات اوراس کے علمیٰ کا رتا ہے تار کی میں لیے موسے میں ۔ اور تعض باتیں الی میں جن براختلات باقی ہے . عتیق صاحب کے اس خیال سے مجھے ذرائعی اختلات نمیں کھل کرسٹ کی تذركى سى يااس كے مرف كے بعداس كى سوائحىرى مرتب كرنے كى كوئى سى نبيى كى كى يمى دجد ہے كاس كے مالات عمومًا ابتدائى مالات خصوصًا آج ہادى دست رسے

جان می کرسٹ اوراس نے ذرقی کے بارے میں اتنامطوم ہے کرف العمام کی وہ المحام ہے کرف العمام کی وہ المحام کی وہ المحام المحام المحام کی وہ المحام المحام المحام المحام کی وہ المحام المحام کی است المحام المحام کی است میں استعمام کی است میں استعمال کی است میں استعمال کی سند بھی استے ملی ۔ اس سلسلہ میں پیٹ بدکہ اس نے بمیرش استعمال کے اللہ میں کرسٹ اوراس کی عدم ۱۲۰۰ کا کہ کو کرسٹ اوراس کی عدم ۱۲۰۰ کی کرسٹ اوراس کی کرسٹ اوراس کی کرسٹ کو کرسٹ کی کرسٹ

میں این تعلیم سکل کی یا نہیں ،اسے کوئی سندہی نہیں ملی تھی عجیب مامعلوم ہوتا ہے كيونكرجب ومبيحايا كتا ادراليه الرياكيني كي نوج مين شا في موالحا اسع اسسننٹ سرجن کی جگہ ہم ما مورکیا گیا تھا۔ اگر وہ قوا کٹر ندم و تا اورکوئی سندنہ ہوتی تونوی میں اس قدر ذمہ دا رعبدہ اسے دیا نباتا۔ اور ترقی کر کے دہ مرجن کے عهده يرنالزننس موسكتا تقار

مى كرست من المعلى مندوستان آيا-اس كاجهاز بمبئ كى بندر كاه برائكم اندازموا ، کل کرسٹ کی فوش مسمی کھی کہنی کی مرزمین برقدم رکھتے ہی اسے فوج میں د زمت مل گئی تقریس کی تشدیق کمینی بها در کی نوخ کے کما نگردا نجیف سیخ بندل اسى برٹ كى اس سفارشى تيشى معموماتى ب جواس نے كل كرسط كودى تقى-

اس سفارشی خطیس می جرمزل نے مکھا کھا :-

عارسی قط میں میجر جنرل کے لکھا کھا :-"ب ماحب بینی دی بیچ منٹ میں اسسٹنٹ سرجن کے تابعہ کیائے بھرتی کے گئے تھے بان بار کھوک گل کرمٹ کا ہندوستان میں یہ بہلاسفر کھا بہتی میں مقامی باشندوں سے القات اوران كے ما و كفتگوا و را فلما رمطالب ميں اپنی د تتوں كوا مس نے محسوس كيا اورائنی و تنوں اور وشواریوں کوپیش نظرر کو کراس نے ہندوستان کی زباین ویف اور سيكين كا اراده كيا على كرست كواس يريقين تحاكم بندو متان مي رسفاور یاں کے لوگوں یرحکومت کرنے کے لئے ان کی زبانیں جانا عزوری ہے عمرہ نظرد نستی بہندوستا نیوں کے ما تھا فتلا طاور منوبی تہذیب کے فروع کے لااواس کے رف نوی آورس کے بیئے مقای زانس اگزیرہے۔ اس کا افہار اس نے اپنی گرام کے

ك مافظ موكل كرمث الداسكا عدد ص ١٥

منيمهم بي كي كيا س مادراس مقصد كي حصول كي خاطراس في مندوستان ويختلف بوليون يرتوجه دينى متروع كى مندوستان كم مختلف برك متمرون كالميكركا سف كالعد اسے پہ می لیقین ہوگیا کہ اس و تعت فارسی زبان بتدریج گرتی جارہی ہے اور اسس کی حِگُه ایک نئی طاقتورشیری ا درلطیف زبان (منددستانی) وجود میں آرہی ہے جنا بخداس نع مندوستاني كويرهنا اورسيكهنا متروع كيا راوراس مين اتن استواد بيداكر لي تقى كرهششاء ميں وہ كليات سودا پڑھ دسكتا تھا سودا كرمشكل كلام كوسمجھنے كى صلاح ست بعى اس ميں بيدا ہو حلى تقى اوران كے محاسن وعبوب ميں تميز كرسكتا تھا۔ مندومستانی زبان سے اس کی چاہ آئی بڑھ گئی تھی کہ ہندومستمان کے مختلف شہروں کے دورانِ قیام میں ارد دلغت کی تدوین وترتیب کا پیکاارا دہ کرلیا تھا جیسا کہ پیلے لكهما كياس كقبل الدوقواعذا ودعمره لغت كى كوتى متندا ورجامع كتابني تھی۔ وہ جانتا تھا کہسی زبان کوسیکھنے اوراس میں ملکہ صل کرنے کے لئے بنیادی تواعدا ورعمرہ لغت کامطا لعہنروری ہے ۔ مگراس ونست تک اردومیں قواعریالغت کی ترتیب پر توجه ہی نہیں دی گئی تھی ۔ اور اردوا د ب نتعروشاءی کی بھول تعلیوں میں بھٹک رہا تھا گل کرسٹ نے اردومیں تواعدا وراخت کی کمی کوسے بیلے محسوس کیا ا ورسته عندوا ورسيه عندوك ورسان ابني كرا مراورلغت مرتب كرلى -گل كرست ك لغت كركيمه د نوب بعدانشا نے مرز ا تيل كے ساتھ مل كرمرت وا مار مين اردد كے لغت اور تواعد براحمیاا ورمفید كام كیاا ور دریائے لطافت تصنیف كی اور مجرهنا المرسي مرزا جآن طبش في مرتداً ما د ك فيام كه دودان مي كادر ول درصرك لامنا يرمفيدا ورمعلوماتى كناب تصنيف كى ـ

ك كرسط ورمبر دستاني رس كاكرست كي تعماين اور اليف كا حال با كرف كي تبل سال دواخلافات براظها رخيال مزورى معلوم بهوتاب بيلااخلاني مسلد مندوستاني يرسي كاب ونورط وليم كالح ا و دمولوى اكرام على محمصنف جناب نادم ستابوری نے مندوستانی رئیس کومولوی اکرام علی کی ملکیت تایا ہے اورسیمی نابت کرنے کی کوسٹس کی ہے کرسنا کی اور میں ہندوستانی پرلس فا کم کیا گیا أنائس فورك وليم كالح مند وستاني شعبه كائب يرونبيرتامس روبك كى تصنيف ہے اس ميں الان اور كى كى كو داد ميل سے درج ہے۔ يروفير ام لى كى ک یہ کتا ب سائٹ دوستانی برنس سے بی شائع موئی کقی یگر کا انج کی مفصل رودا د مستف كم با وجو دروبك نے كہيں يہنيں ككھا كم بندوستا في ركس كے مالك مولوی اکرام علی تھے۔ بنگال میں جھایہ خانے کی تاریخ اور سرکاری دیکار ڈکی جھا بین سے بلاستبداتنا پاجلتا ہے کہ قیام کا کے کے ۲۵ مال بعد کی الح کے منتیوں نے ابنامتزك جها بخانة فالم كيا مقالكرمندوستاني ريس كا ذكركس كعي تبي ملتاب دوسرا اختلات يه سے كه مندوستانى يرسي كل كرسطى ملكيت تى يانىيى -محل كرسط اوراس كاعجد كرولف جاب عتيق صاحب في تابت كرايا باس كر بندوست في يرلس مونوى اكرام على كانهيل بلكه ير دفيسرجان في كرمه في كانتها اس یر کا فی بحث وامستدلال کے بعد عثیق صاحب نے لکھا ہے کہ مبان گل کرمرط نے مندوستانى شعبدكے لئے كتابى حود جھائے كى تجويزكا ، لح كونسل كے سامنے ركھى متى مراس سے متعلق کا رائے کونسل کے فیصلے کا کھے نیا جس جانتا رمر برحقیقت ہے کا گل کرٹ ف علاً طباعت كاكام اعلى بمايذ پرمتروع كرديا كفا ١٠٠ كام كيليه س فرسي بيل

ایک بیما به فانے کا انتظام کرنا عنروری تجما تھا۔ لہذا، سارچنوری سائٹ کا عمیں کا لج کولل کے سکریٹری کواس نے الکھا

"مسروفرالسس كليدون فعظائب اورطياعت كاجومامان كالجوكال لوديا مع غالبًا اس سے بہترما مان اس وقعت وستیا بنیس ہوسکتا میں جا ہتا ہوں کر کا لج كونسل كرمائة آب ميرى اسخوامش كالفها دكردس كهندومننا فى زبان كى جوكتابين عنقريب مجعابين والابهون ان كاطباعت كمسلسك مين اس ما مان كوابني تحوليس ليكراس المنع تشيع كالامس لاناجابتا بون يندالطلب اس كوبتمام وكمال والبس مرف كاس وعده كرما مول مرى تويل كدوران بى اسسالكم منائع بواتواس كوس يوراكرون كاله "

عتیق معاحب نے فور سے ولیم کا لیے کی کاروائیاں طبعداول کے حوالے معدیمی کھھا ہے کولی کرسٹ کی یہ درخواست منظور ہوگئی تھی۔ جھا یہ فانہ نیزاو درما مان اس كے والے كرديا كيا اوراسى سامان سے كل كرسٹ نے اس برسي كى د اغبيل

والی جومندوستانی پرسیں کے نام سے شہور ہوائیں عتیق منا حب نے کا لیے کونسل کی مبانب سے گل کرسٹ کی و دخوا مست کی منطوری سے بنتیجہ اخذ کیا ہے کہ گلیڈون کا ما مان طباعت یا کر کل کرمسٹ سف مندوستانى يرس قائم كياريه مان مى لياجاك توبعى اس خيال كالعديق بنيس موتى كر مبندوستا في يرمين كل كرمسط كى ملكيت كقاريرلي اودما مان طباعت كالج كولسل كا مقا اس لئے كل كرسٹ بولس كے متنظ توموسكة بي مالك بنس بن سكتے عقد مالك و موسكة بي مالك بنس بن سكتے عقد مالك و كان مسك و دواسكا عبد لحق الله العنا .

مندوسًا في يرمسس اعتق صاحب ابنے دالائن وبرابین کے باوجو داس پرشکوک المح كرست كانبير كا نظرات بن كدوانتي بندوستاني رس كل كرسك كابي تعا- ریکنگ (RANKING) نے ایے تعالے برگال یا معط اینڈیریزنرط BEGAL PAST AND PRESENT مين مكوا إلى دليم منط بحى مبدواستا في إلى میں لی کرسٹ کے مشریک دار تھے۔ عتیق صاحب نے رینکنگ کے خیال کی تردیدی، سكن افي فيعلے كے جوار ميں كوئى كھوس تبوت نہيں دے سكے -السل مين بشدومتها في يرسيس وا كطروليم بنر كى ملكيت كقا يكى كرمت كا برسس سے لیں اتناتعلق کھا کہ اس کی موجو دگی میں اور ہند درستان سے والیں سے کے بعد بھی اس کی کتا ہیں ہندوستانی پرنس میں جھیتی رہی تھیں اور وہ جب تک مندوستان میں داواس پرسیں سے اس کا لگا وُرا دلیکن الکان صفیت کھی ذرہ بارى چنددم راندا بى مستهورك ب لالفت ات ديوان را م كنولسين س سکوا ہے کہ دام کنول میں اپنی تقدیر کا آب معارفتا۔ اکفوں نے اپنی زند کی ن كرا بنز كم بندوستانى يريس س ايك كمبوزير كي مينيت سے روع كى . رام كو سين نے سائد کے دسمبریا حبوری سنداومیں مندوستانی برلس کی مان اختیا کی جو دلیم منزاکی واصر ملکیت کھا۔" ساری چند دمتراکے اس بیان سے دس کی تصدیق موماتی ہے کہندستانی يرلي كا ولك جان كل كرسمك بنين تقا بلكه وليم منطر كفا . دا كرولس ( wilson ، ملى عنى قد ويوان رام كنول مسين على بم م - ۵ م

تفا جس میں وہ لکھتے ہیں کر

استان اعلی رام کنول سی سے میری الا قات ہوئی وہ اس وقت منط كے ملاذم محقے۔ دیگرفرائض كى اوائيكى كے علاوہ وہ بندوستا فى برليں كے انتظام كار مقے جس كے و اكثر منظر منها مالك تقع بالك المرس واكثر للان (LYOON) اور س اس محصد دارم و كئة اورجب الداءمين واكطراد ب اومنطرها والسيمة توالفون نديرنس مجهر سوب ديا- داكر منروا ورد اكرو لدن جا دا مين بي انتقال كركي ومين اس كا واحدما لك ره كيا ربعدين تامس دوبك بجي مير ب مريك بوك برس کے کراں اور نشظر دا م کنول سین ہی تھے وہ ست شاہر کی ہادے ساتھ کام کرتے رہے۔ شک اعرمی ہندوستانی رئیں دوسے شخص کے ہاتھ میں مطاکی ۔ يرلس كى فروخت كے لعددام كنول مين بھى اس سے علاحدہ مو كے و دور الجن طلب سلم به اورنظل سيمزى كا تقيل صاحب ت مكها ہے کہ فورط دلیم کا بے کے تیام کے قبل کل کرسط نے نو وارد انگریزوں کے لیے ایک مدرستا فم كيا الحقاج ومركاري اداره تعااوراس كانام اورينل ميري تعامر مجه دورال سطالعس كهي كونى اليى باست علوم زبروسى حس سع نابت موكك كرسك نے جو مدرسہ کھولا کھا اس کوسر کا دست مدد کھی کمتی کھی۔ بلاستبر مکومت کی مربیتی اس مدرسهٔ بندی کوما صل متنی بحل کرسٹ کا به مدرسه بخی تقا ، ا درسر کا دسے اس کا کونی تعلق نهيس كفا - اوراس كانام كل كرمسط مسينري يا مدرسد مبندي كفا -می کرسط کی مبدوستان سے مراجعت کے بعد الشماع میں کمیتی بہا در کے دار کرو

The life of Divan Ram Kanwal Sen P. T By Piyare Chund Milra de P. 60-65

نے اکلینڈیس ان نوجوان انسروں کی ابتدا کی تعلیم و تربیت کے لئے اور منیٹ سیمنری کے قیام پر فورٹ دلیم کالج کے عہد بداروں ، افسروں اور پر وفسیروں کو یہ اندلیت بیدا ہوگیا تھا کہ اور فیل سیمنری کے عہد بداروں ، افسروں اور پر وفسیروں کو یہ اندلیت بیدا ہوگیا تھا کہ اور فیل کی ۔ اس خیال سے ان سی بے عینی کھیل گئی ۔ ان کے اضطراب اور اندلیتے کور فع کرنے کے لئے مر بارج ہلری بود لا ماہ ہوں و مرقب کے اندلو بارش نے مراد پر ملان لی و میں و مرقبی کے مینیت سے کا بی میں تقریم کو میں و مرقبی کے مینیت سے کا بی میں تقریم کو میں و مرقبی ایر فیل ایا تھا کہ

"جیساک میں مجھتا ہوں کر مدعام خیال اور اندلیت، بدا ہوگیا ہے کہ آز بل کمینی بادر
کے دور کرکھ صاحب بمادروں کے مائحت انگلینڈ میں جواد رفیق سمبری قائم کی گئی ہے
اس کا مقصد فورٹ وکیم کا بح کوختم کرنا ہے ، ایک بے بنیا دخوت ہے ۔ بلکویری تاجیز
رائے مدہے کہ ( ۱۹۸۷ میں کا بحث کا بح

اورعالموں کوہی کا رکے کئے لئے مکی نہیں کیا بلکہ اپنی سریستی اورخاص کرانی میں ان سے ار دونشر کی عمدہ دامستانیں تا لیف اور ترجمہ کرائیں اور مندوستانی میں خو د کبی کئی معیاری اور اسم کتابین ترشیب دیں ۔ کل کرسط کی ایک محرکة الاداکتا ار دوتوا عدا ورلغت كى مصحواس في سخنت محنت ، جانفشا ني ا ورديده ريزى ے کام لیکر مکمل کیا۔ اس کے قبل اردو یا مندوستنا نی زبان کی کوئی الیم لعنت نهيل هي جومعياري مستندا درقابل اعتما دمو-بلاستبه جومتوا كشار بنجامن سشار اورشكيدير في أردوك ابتدائي كرام اورلعنت ترسيب دى تقى مكران كاكام ا دهور ا ورغیرستند کھا ۔ ان کی کتا ہوں میں ابتدائی فاکے ضرور طبتے ہیں مگریہ کتا بیں خود غلطیوں سے پر تھیں اور کراہ کن تھی ۔ ان کی غلطیوں کو میش نظر دکھ کرکل کرے ف توجوان بورسین افسروں کے لئے ایک متندا جھی اور قابل اعما دلفت اور قواعد سكھنے كا فيصله كيا- اور مندوستان كے مختلف منبروں كے دورا ب قيام س اینی شهورا ور لاتا نی کتاب مرتب کی ارد ولعنت اور قواعل عازی بور کے قیام کے دوران میں ہی گل کرسٹ نے اپنی تفت سے کا کرسٹ نے اپنی تفت سے کا کا کرسٹ نے اس دقت وہ وہاں ایک موداگر کھا اورس كى كاشت كرتا كقاجس مين اسے بھارى خراره بھى برداشت كرنا بڑا كھا!كتاب كى طباعت اوراتاعت كے سلسلے میں اسے كلكة بھى جانا پڑا كفا-ادرد ہاں اس كى يا دكاركما ب شائع موئى تقى - اس بعنت كى اشاعت ك بعداس كى دوسرى الله گرامرآت ری مندوستانی ننگویج ہے۔ ( GRAMMER OF THE ) HINDUSTANI LANGUAGE) בנושנט בישל לו ידו × מעולוכניקידי

سفیات پر کھیلی موتی ہے۔ آخر کے دومفیات شمیمہ کے طور پر دئے گئے ہیں یہ کتاب سلا على على المال يكل بركس سے شاكع مولى كتى مرور ق يرمود اكے اشعار تارس اوردوس رسم الخطب درج بير كل كرمث اين وورك شاء و سيسودا عببت زماده متا ترعقاء ادراس الجهد كاست براا ورتا درالكام ثناع متمحمتا بقا-سود ا کے اشار کے نیجے انگریزی اور قارسی میں پیجارت درج ہے " برج كرمهوك وخطاك واقع شود بدل كرم بوشدولم اسلاح عارى دارند where e. er there shall occur an om mission or error, cover it with mantle of grace, and hold This pen of correction running over its مندوستما في زبان كه اس قواعد كى لعفرخصوصيات قابل ذكراي اس كتاب مين ارد دبندى طباعت كالمترائي غونه لمتاب اس كي نترى صلاحيت كالجى بترصلتا ہے۔ اس كا اسلوب اور طرز كريم بعى مائے آتا ہے۔ ابن اس كتا مين وأي ، ماتم ، سود ا مسكين اوريين كراشعار بحى نقل كئے ،بن - اورسكين كالكمسمور مرتبداس في مختلف مكبول يرتقل كيا ہے -مندى مورل يرى سيمط كررست كى ياك بستنداع بركل مولى اس نے مارى مولى اور مارى مارى كا بى كے برد وسٹ براون اور يند امرسوري كالرحمه نائب برو وسط كلادنس كمهانن (ونعماعه 8- مان) اور کا بے کونسل کے دیگر مجروں کے نام معنون کیا تھا - بندنا مصدی کے ترجمہ کا نام بندی

مورل ہری سیطر یعنی اتالیق ہندی ہے۔ گل کرسٹ کی کوئی الگ کی سیطر المالی ہندی ہے۔ گل کرسٹ کی کوئی الگ کی سیار الم کے نام سے موجو دنہیں ہے ،

گلکرسٹ سے قبل مظرکلیڈون (۵۱۸ ۱۵ مار) نے بندنا میر عدی کا ترجمه کول کیا۔
عقا ۔ اس لئے گل کرسٹ کو اپنی محنت کے اکا رہ مہونے اف سوس ہوا تھا لیکن کلکۃ
میں جب اس کی طاقا ت مظر گلیڈون سے ہوئی او دان کا ترجمہ کل کرسٹ نے دیکھا تواسے
اطبینا ن ہوگیا کہ و ونوں میں نمایا ں فرق ہے ۔ غزلیا ت اوداشعار کی ترتیب جدا گا یغنی
اور گل کرسٹ نے تین ایسی غزلوں کا ترجمہ کی تھا جو گلیڈون کی کہ بسی ون نہ نہ تھی ہیں۔
ادر گل کرسٹ نے تین ایسی غزلوں کا ترجمہ کی تھا جو گلیڈون کی کہ بسی ون نہ نہ تھی ہی استعار اور قبلا است کے ترجمے میں اس نے خود انگریزی اور مند دستانی میں کیا تھا ،
اشعار اور قبلا اسے کے ترجمے میں اس نے خود انگریزی اور مند ورف کی تھی ۔ قلاکے
انتھا را و رقبلا اس کے ترجمے میں اس نے خود کی کرسٹ کی تھی ۔ گل کرسٹ کی یہ کی کرسٹ کی یہ کا کرسٹ کی یہ کا کرسٹ کی یہ کا کرسٹ کی یہ کا کرسٹ کی یہ کی کرسٹ کی یہ کتا تھی ۔ گل کرسٹ کی یہ کتا تو سے دستے دشیوں نے بھی گل کرسٹ کی معا ونت کی تھی ۔ گل کرسٹ کی یہ کتا ت

شروع ہوتی ہے ہے مرے حال پرکر تو مجنسٹس فدا کہیں ہم گرفت ارحرص وہوا نہیں ہے ہمیں دادرس تجھ سوا توہی نجش دے عامیوں کی خطاعہ اس کے بند فرطاب برنفنس اردو اورا نگریزی میں ترجموں کے ساتھ دوجے۔

کے ڈاکرامان گل کرسٹ کی گرانی اور ماست کی دوسٹنی میں کا کے کمنتیوں نے 'ہ تا لیق ہندی کی نوک بلک منواری تنمی ۔ درامیل یہ بنیدنا مرسمدی کا ترجہ ہے ہیے گل کرسٹ نے خشیوں کی مددے کی تھا ۔ دیجھیے انا لسس آٹ فورٹ دلیم کا کے ضمیمہ ص اس ۔

مله دیبا چه اتالیق بندی ص ۱۳- ۱۸-

سك و يحفظ مندى يورل برى سير من و - مطبود تخفف لا بري كلكت .

خطاببدنفس

مزاج تواز ما لطفلی نه گشت دسص با مصالح نه برداختی مباش ایمن از بازی دوزگار

چېل سال عمر عزیزت گذشت بمه باموا کومپوسس ساختی کمن کمیه برعمر نا باکدا ر

خطاب ابنی وات سے (ترجید)

نه طفل کا اب تک گیاده خیال نه تو نیک کاموں میں یکدم را ز مانے کی بازی سے مت ہوندر

ترى درك كذرك جاليس سال موا دُمِوسس مي كذرى سرا بحروما زكي عسم فاني بركر

اس اتر ترد دورس طرف الگریزی میں دیا گیا ہے۔ بندا مدکا بے کے اندائی آہی اب میں شائع کیا گیا تھا۔ ساتھ معنمون مرشتی ہے ۔ اس عدر کے مطابق اختمام برمندرج

دل قطعددرن معم

تو تجھ سے مری طبع نے یہ کہا سن عیسوی کے موافق لغور مواتر جم نظرے میں یہ والے می مغیدا ورعمدہ کتاب ہے۔ یہ کستاب

کریما کاجب ترجمه موکیا که تاریخ که مادگارا نه طور اس کی فکرس تعاکر آئیندا اس کی فکرس تعاکر آئیندا

مشرقی دیان وان اگرسٹ کی یہ میری مفیدا ورعدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب گرسٹ کی وابسی کے بعد سائٹ اور عدہ کتاب ہے ۔ یہ کتاب میں کا کہ مسئر کی کورسٹ کی وابسی کے بعد سائٹ کہ وی کا گئے ہوگی تھی ، اس کتاب کے دیا جو میں کل کرسٹ نے زبال کے نام بر مجنٹ کی ہے۔ دہ کہنا جا ہتا ہے کہ مندوستا فی کو مندوی کہنے سے کیوں بر میزکرتا ہے ۔ نئ زبان فارسی، واب اور مندوستان

اله ويحظ مندى مورل يرس سيرس

كى مختلف بوليوں كے اختلاط سے وجو دميں آئى ہے - اس لئے يہ مندومستانی زبان ہوئی۔ لہذا اس کاعدہ اورمناسب نام مبدوستانی ہی ہے۔ ہندی مبندوی ہور مناسب بہیں ہے مِرتی زیان دال میں ، ہندوستانی اورانگریزی کے تبادل الفاظ ك طويل فرنبگ بهي دي گئي ہے اور زبان كے نشو و نما اور ارتقابر مبوطمقالهي ہے اس كتا ب مين مندوستانى قصے بھى شامل بين بىلى كها فى دُودادسليس گلاب کی "کے عنوان سے ہے اور بوری کہانی رومن میں درج ہے ۔ دوسری دکامت بدریر اور شہزارہ بے نظیری ہے۔ ارد واورا نگریزی ترجے بھی شامل ہیں منمیم ہی (ARTICLES OF WAR) ألات حرب اور مجميارون كاروو مباول الفاظ وئے گئے ہیں۔ قوانین جنگ کی خلات ورزی کرنے پرمقدمدا ورمزاکی وضاحت میں كى كى يە ممروى اين كا ترجمه كل كرسك كانبيل بلكه كونل اسكاك كاپ-مندوسان كي مقبول ترمن زبان بهي كل كرست كى كتاب ساور روس لي مين المعى كئى مهد بشداد من مندوستان كى مقبول ترين زبان يا اسطر ينجراليك (STRANCERS EAST INDIAN GUIDE טול של לפתינונים של היל לפתינונים שו (TO HIN DUSTAN بندوستان برسی کلکت سے شاکتے ہوئی تھی اس کی تھیانی كامارا انتظام تامس ميرد كيسبرد كفا-اس سي حيوتي حيو في حكايتين رومن بي اور ان كے ترجے دئے كئے ہى -اس كتاب يس كل كرسط نے تذكرہ كلش بند كے مؤلف مرزالطف على اورمرزا كاظم على جوال كى مكل غزليل دى بين ان غزلول كے ترجي مجى ديمين الكركرسط ندما نظاور دوسكرفارس شاءوں كى مجى عزبين نقل كى ہیں۔ جیساک عنوان ہے یہ کتا ب ہنددستان انبوالے اجنبی بوربین افسروں اور

سوداگروں کی رہنما ن کے لئے تھی گئ تھی۔ یک ب بہ اصفیوں برکھیلی موئی ہے اور نوسکھ اور نووار دیورمینوں کے لئے مفیدیمی ہے ۔

کل کوسٹ نے مندوستانی زبان کے تواعدی سٹکید کے و و ڈراموں کے ترجم

بھی خاص کے بیں بمینق معدیقی صدحب نے کل کرسٹ کے اس ہم کام کوایک دبی
کارنامر قراردیا ہے جونشر کے ابتدائی دور کے اعتبارے بالکل درست ہے۔ نورٹ دیم کارنامر قراردیا ہے جونشر کے ابتدائی دور کے اعتبارے بالکل درست ہے۔ نورٹ کارم مردا گرزی زبان میں جو چکا کا الیکن انگریزی زبان کی کسی کن ب کو یواس کے کسی معدد کو کسی ہندوستانی زبان میں مائی انتقل نہیں کیا گیا کھا ۔ گر کرسٹ کی رکوشش جی ادب کے لئے احسان ہے ۔ گل کرسٹ نے اس ترجے کے ما تھ چند مطری طبور دیاج بھی ادب کے لئے احسان ہے ۔ گل کرسٹ نے اس ترجے کے ما تھ چند مطری طبور دیاج بھی اور ترجمہ کی افا دیت کی جائی ہن ب اپنے ہم د طمنوں کی توجہ مندول کو اُن ہے کہ معمود کی اور ترجمہ کی افا دیت کی جائی ہے کہ کو طفوں کی توجہ مندول کو اُن ہے کہ عنوان سے بھی گل کرسٹ نے تھا ہی کر اس نے اندازیں اور د نجسپ اندازیں ہے۔ پیرانٹ کی جو یہ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د زبسپ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د زبسپ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د زبسپ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د نہسپ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د نہسپ اندازیں سے بھی گل کرسٹ نے د کھی ہے۔

قواعداً دوراً دوراً مروسی ای کورس نے مند دستانی گرامرانگریزی سی کھی تقی اوراد وزبان میں اس کی کی کومسوس کرکے اس کا فدهد فرسی ہی ہی سی مکور نور در اگریزانسروں اورسیول سرزشس کے لئے ابتدائی توا عدسے بحث کی ہے ۔ نے اور اکورسے بحث کی ہے ۔ نے اور اکورسے بال کی فاص طور براس میں وضاحت کی گئی ہے یشردی میں اردور بنا کی ابتدا اوراد تقاکی تاریخ بیان کی گئی ہے ۔

له ديمي كرمث اورس كاعدوسف د ٩

اً دد وجے دیجہ میں کہتے ہیں زبان عام ہددمتان کی ہے جس کورب تصبا اورشهرون میں لوگ بولتے ہیں ۔ ۔ . . . الم اللہ تواعداردد كالكمي سخدان الباعك موسائي ككتب خانس موجود بادر مردسفیات برشمل می قلمی نید کے اختتام برکا لے کی بہر کھی بڑی ہوئی ہے . نقليات مندى الكارسطى ياكتاب سنداد يس بندوستان ركس معتائع مونی محل کرسٹ کے ایا اورخاص انتظام میں فارسی ، رومن اور دیونا گری لیسوں میں شائع کی گئی تھی۔ اس میں بندی کی جیون چیوٹی کیا نیاں اور کل کرسٹ کے تراجم در زح بي و نقليات مندى كاددوترجم كل كرسط كما يا ودفرالش ينشى تار في جرن مترا في كيا تقا . نقليات مندى كاديبا جنودكل كرسط في كلما معاورنا تدانداورعا لمان

مشرقی داستان کو مخرق داستان گوکل کرسٹ ک عده مغیدادرد لیسب كتاب ہے۔ اس كتاب ميں كيم لقمان كى حكايات اورمشرقى كها نياں، فارسى، برن بها شااورسنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ اس کتا ب کی ترشیب و تدوین میں گل کرسط کوکا بے کے منتیوں سے مارد ملی تھی۔ ان میں تا ر نی چرن متر ابنظم علی خاں و آلا بمیر بہادر على حييني اورللوكب خاص طورم تابل دكريس -اس ميس مشرقي داستنان كويون كو مختصرار ددادملتی ہے مشرقی دامستان گوست داہوں شائع ہوئی تھی۔ اسکےعلادہ بندوستان مینویل یا کاسکٹ آت انڈیا کو بھی گل کرسٹ نے مرتب کیا تھا اور یہ مندوستاني ادب كابهلاانتاب تقار سك و مجمعة قواعدا ر دوز بان (تلمی نسخدص ۱)

گلکرسٹ نے کم وبیش سول کتا ہیں ترتیب دیں ، اردوسے محبت اور دلجبیں اوراس کی ترویج واشاعت کے لئے مساعی سے جہ میلتا ہے کہ گل کرسٹ کو اردوزیان کے مقبول انام مونے کا یقین تھا۔ اس نے مصلی کے مقبول انام مونے کا یقین تھا۔ اس نے مصلی کی برفریب بیاسی کی جنگ میں نوا ب مراج الدولہ کی شکست اور لارڈ کلا شوگ پر فریب جیت کی تاریخ میں یہ بڑھ ایا تھا کہ انگر فرقوم ہندوستان میں اپنی مستقل اور دسیع حکومت قائم کرنے گی اور عمر ونوام نستی کے لئے مندوستانی زبان کا سیکھنا اور جا ننا عزوری ہے۔ دندا اس مقسد کے استی میں نے مندوستانی زبان کا سیکھنا اور جا ننا عزوری ہے۔ دندا اس مقسد کے استی میں نیا نیا ت پر بیلا کام کیا۔ اور قصے کہا نیوں کی آسان، و بہب ور برلطف کتا ہیں تالیف اور ترجیہ کرائیں۔

كتابون كى انتاعت يربعارى اخراجات كرمشك يركا بحكونسل اوركل كرسط مین تصادم بھی ہوتا رہا میکن وہ حوصلہ شکن کمجی نہیں ہوا ۔ تصادم کے با وجوداس کی اکثر ياتين مان لي كين كي وتعيينًا و دكروى كين كالح كونسل اوراسيد الدياكميني ك عهده دارد ب كم عدم استراك اورب توجبي، كوتا ه اندليتي اورتنگ نظري سے برا دل برداشة موجيكا تقاا ورأيض متيون كمكل اشتراك اورتعاون زياني وجهد اعاتني ازمت جونى تقى كراس ندم ارفرورى مهايدا عي استعفاد يريا العفانامير لكها كا - ا بن السل علالت اوركز ورى كه باعث مي ني درداريون عربكدوش مونا جامون اس دست کساس کامرانی او دم مربست ولزلی می اینی میعا دهکوست بوری کرمے أنظين واجكاتها جنا بخوس كالستعفامنطور كرابياكيا إدرارد ونثر كالحسن دطن نوث كي - و با ميى اس كى اجتها دىسند طبيعت أردوك توسيع واشاعت كيلي كوشال سك ويجعة ديباچ ترجم قرآن ، انتك ، قلمي شخراب الك موسائي لا بريرى ، دی - اوروه منددستان کے سفر برجانے والے یوربین افروں کو منددستانی ذبان کی
تعلیم دنیا رہا تھا اور انگلینڈ کی سرکاری اور نظی سیمنری سے بھی اس کا تعلق تھا۔
ارباب نشراردو کے مولف سیر محمد سکھتے ہیں
"فودالیسط انڈیا کمپنی نے شند کا اور اور تربیقے ہیں
کیا تھا اس ہیں اردو کی بروفیہری برط اکر کو گل کرسط کو امور کیا۔ یماداره خاص طور پر
ان امید داروں کی تعلیم و تربیت کے لئے قائم ہوا تھا جو کمپنی دکی اجانب طبی عجدہ دار
بنا کرمند دستان بھی جو اتے تھے محمد کی اور دارو اکر گل کرسط کی اس محمد
کو خیال سے اس مفدادار سے کو برخاست کردیا ۔ اور داکر گل کرسط کی اس عہدے
سے سبکدوش ہو گئے گئے "

ادباب نشراد دو کے مولف کے بموجب گل کرسٹ انگلیند لوط کر بھی ارود کی اورد کی اورد کی اورد کی اورد کی اورد کی اور میں کا میں کے دمشر قی ادارے اور شرقی علوم و فنون اوراد ہے ان کا در شرقی علوم و فنون اوراد ہے ان کا در شرقی میں بھی اثرا نداز ہوئے لگی ۔ انھیں بے لوٹ فدمات کا بھی کوئی فاعی صلانہیں ملا کھا ۔ چنا بختم الم تعلیمی ادبی اداروں سے اپنے وشتے انھوں نے تو رائے اور تبدیل آب وہواکی فاط فرانس جلے گئے اور بیریس ( PARIS ) میں اورد کے اس بھی مربیب اورکسوں کی موت میں اورد کے اس میں اورد کے اس بھی مربیب اورکسوں کی موت میں اورد ادب ہی بھی ترزود وجاد یہ جانبا دی مربیب میں کو ہمیشہ کیلئے جھیں لیا گراس کا نیک نام اردواد بیس بھی ترزود وجاد یہ انباز غیر ملکی ہیا ہی کو ہمیشہ کیلئے جھیں لیا گراس کا نیک نام اردواد بیس بھی ترزود وجاد یہ انہا دیے کا ۔

مله ادر نیل سیمنری هندادود سیم موجی تعی مند او کی ناریخ غلط دی گئی ہے۔ سله ملافظ موارباب نیرادود سیم محمد حمل ص ۲۲ - ۲۲۰

# مامس روبات

جان بارتحوک کل کرسٹ کی ہند دستا ہے مراجعت کے لبدان کی گئے ہوئیں میں موسیق کوئی جمیس موسیق کے دائونائب پر وفیرولیم شیارمو اے بیلرے لبدر بیع ہوں اسلام اللہ اللہ اللہ بی کی فوج میں ممولی سلامے لبدر کے لبدر بیع ہوں اسلام کے کام اور نام سے حالی تبدر کے ترقی کے مراحل طے کئے ۔ بیلے خوشیق اور کی کرتیاں ہوئے ۔ تامس دو بک مبان کل کرسٹ کے کام اور نام سے عامل اور کی کررسٹ کے کام اور نام سے کے حد متا بڑھے اور کل کررسٹ کے جوانے کے لبد فورٹ ولیم کا الح کے منتیوں کا الخوں نے بڑا خیال رکھا کا الح سے ناواب تماد بیوں اور شاعوں کی بھی مربیت کی ۔ ان کے بدلی مربیت کی ۔ ان کے جدی مربیت کی ۔ ان کے ورد وائٹ بیوں اور فرائش بر نتنوی سے البیان کے طرفر کو بیب ورد وائٹ بر نتنی میں مربیت کی ۔ ان کے ورد وائٹ بیوں کا بیات میں ترقی میں رود کی صاحب کی مربیتی ورد وائٹ میں میں مربیتی ورد وائٹ میں میں مربیتی ورم وادر تاک وجہ سے ترتیب یا مرکا تھا ۔

امس رو بک کونتنی کتابین دواره سفاص نگاؤی ارده نورش دلیم کا بی کے مگریش اور کی مولف کا بی خیال درست نبیس می داریا ب نتر ارد و کے مولف کا بی خیال درست نبیس می داریا ب نتر ارد و کے مولف کا بی خیال درست نبیس می مراجعت لندن برد و بک صاحب کوشید مید درستا نی کا برونیس مقرد کی گیا کتنا در مسیدها حسب کوشا پر دین کمط فہمی اس لئے بیدا جوئی کوشائی و فیسر امس رو بک کی مثنی کتا بین دو یا رہ شائع جوئی تھیں ان میں دو بک کوسابق پر فیسر

له ديمية ارباب تراردوص ما

نورٹ دلیم کا بے لکھا گیا جیمیس موسیٹ اورٹیلر کے بعددہ پروٹھے کے کتھے۔
تامس ددبک نے اپنی کتاب انالس آن فورٹ دئیم کا بے میں جان گل کرسٹ
کے استعفا اور لندن کی وابسی کے بعد کا لیے کے مندوستانی شعبہ میں ردو بدل کاذکر
کیا ہے۔

اس ادیخی کتاب میں رومک نے اپنا عہدہ نائب پر دفعیر کا بتایا ہے براواع تك كا الح ك مندوستا في شعبه كي تفعيلات اس طرح دى كئي بيل-مندوسًا في لنگو يج ميرونيس وليم شيله مندوسًا في لنكوبِ كم منائب يرونسير المسورو بك وكرمنتيون كيففيل أورست ندتقت ردو-میرنشی تا د فی جرن مترا می سناه ایج استی مولوی یاب التر اكتويرانداع نائر مرشی میرخش علی نومبرسندائد و دلیل الدین اگست است اید منتی میرمددادر مرماری شداع یا مولوی محفوظ علی نوم المديم خان می انداع یا میرتعدق مین وسمبرات ایم يوسف على ارح لمن الله المناع و مولوى بمادرعلى نومرسان اع مولوی ندرالتر ایرال سنداع و میمنصورعلی جولانی منداع مولوی داجبالان نومبرشداع یه میرسعیدعلی یا مطنداع

The Annals of the college of Fort William by Reobuck of P. 421

و مولدی محدولی ستمبران ایج

مولوى عبدالله اكتوبر التوبر المائد الأكرى رم خطاع منى المناع المناع المائد الكوريم خطاع منى المناع ا

میرمبادر علی حین کا بچ کے بیلے میرمنٹی تھے۔ بہادر علی حین کے بعد میر تیر مولی انسوس کا اشقال ہوا۔ افسوس کے میرمنٹی ہوئے سے میرمنٹی ہوئے سے میرمنٹی ہوئے استرائی میں میرشیر علی افسوس کا انتقال ہوا۔ افسوس کی جائے میں میں گئے ہوئی ہیں کا لی کے شعبہ مندوستانی کی نامی میں لیٹی ہوئی ہیں کی نامی کی میرمنٹی میں لیٹی ہوئی ہیں کی نامی کی میرمنٹی میں اور انسانی میں لیٹی ہوئی ہیں ان میں چندا یک ہی کی کوئی تا لیف یا تصنیف یا فی جاتی ہے۔ در زخیال ہے کا ن شیوں کی تا لیف اور تصایف کی نئی ترتیب اوران کی جمروا تھا۔
میرائی کی کی کی کوئی تا لیف اور تصایف کی نئی ترتیب اوران کی جمروا تھا۔
میرائی کی کی کی کوئی تا لیف اور تصایف کی نئی ترتیب اوران کی جمروا تھا۔

دى انالسات دى جاف ورك ديم المردك يه ادى تاري تاب وزك ديم كالي يرستندا ورعده كاب ہے۔ اس ميں فورط دليم كا بح كے ١٥ اسال عبدى داستان، اورردورادملت ہے اوردہ مجی تقصیل سے دو بک کی اس کتا ہے اکثر الیس کتا ہوں کا يتامله الم كرجن كااب ام ونشان بهي إتى نهيس د باست كالح كريرونسير منتى طلبه ١٥١ كا و كا اليفات بى روشنى مين تى بي بماب كيمنيم مين كالحاكس ك جانب سے كتابوں كى اشاعت كے كام كا مال كى ملتا ہے - اس كتاب بيرلس یہ چزر ی طرح سے کھنگتی ہے کہ رو بک نے اپنے بیش روا دراردو کے بحسن جان مح كرست كى كنابول اورمبدوستانى زبان كى ترتى كسك ان كرب لوت كام كا اولاً توذكري نيس كيا اورا كركس ذكركيا توب مدا ختمارس جس سالسنكي كا احساس مونا ہے اور یہ جسوس موا ہے کا کورٹ کی وریک کا دل نما نہیں کھا ار دولغنت اناس ردبک ی دوسری مقیدکتاب آرد ولفت میجوددامل كالكرست كادوولغت كااختصادا ودكامياب جربهم معمولى ترميم واضاف

کے سائقہ روبک نے اردولفت شائع کی تھا۔ ڈاکٹر دلیم مہر طفی اس لغت کی نرینب و تدوین میں صفحہ لیا تھا اگرا اودولفت کو وہ شہرت نصیب نہ ہوسکی جو گل کرسٹ کے لفت کو ہوئ ۔ اود ولفت میں مندوستانی انگریزی الفاظ کی طویل فرسٹ کے لفت کو ہوئی ۔ اود ولفت میں مندوستانی انگریزی الفاظ کی طویل فرسٹ کے سام اورڈاکٹر ہرسٹ اورڈاکٹر ہرس کے لفات کی فرہنگیں بھی شامل ہے اورڈاکٹر گل کرسٹ اورڈاکٹر ہرس کے لفات کی فرہنگیں بھی شامل کردی گئی ہیں ہے۔

لشكري لغنت إتامس روبك ناددولفت كيدجها زراني كي لغت كجي ترتب دی متی اس لغت میں اصول جہازرانی سے متعلق تمام انگرندی اصلاحات کے لئے ہنددستانی الفاظ دیے گئے ہیں اوراس کے ساتھ لٹکری لغت ضاص فوجوں کے لئے مرتب کی تقی جوسنا الماء میں مندوستانی برلس سے شائع ہوئی متی نوجى اصلاحات ، الكريزى الفاظ كے متبادل مندوستناني الفاظ الشكرى لغت ميں دير كي المين بيات ب نوجيون سي بيمقبول موني اوراس كيتين الديش شاكع ہوئے۔ یہ کناب انگریزی میں ماہ صفحات پر کھیلی موتی ہے تبیسری مارسم انیں اسمال ايم ال كرتجديد نظر كربعد كيه اصافي يرشا كع بولى ويان يويين سیامیوں کے لئے بے صرمفیدا در کا را مرا بت موئی جومندد متان میں نو وارد ہوتے ہیں اور آج تک اس کی مقبولیت میں کمینیں ہوئی ہے۔ "مامس رو بک نے ان دوتین کتابوں کے علادہ مولوی حفیظ الدین مردوا كى متهور اليف خرد افروز ، برجوعيارد انس كاترجمه انظرا في كى تقى. ادرا گریزی سی مبوط دیا جد کھ کرھ اٹھ اوس مے اسے تالع کیا تھا۔ روبک

PHOTO COINS DURING REIGN OF INDIA COMPANY ایست تر انبی کے مہدر نے سے

OF

EAST



PHOTO OF QAWAID URDU By JANGILL CREST کی زندگی کے آخری ایام کے بارے بیں کچے معلوم نیس نا لبًا مصل اور بیل ان کا استفا موجیکا تھا۔ کیونکہ اشکری لغت پر نظر تالی کرکے مائیکل اسمتھ نے قتل کہ اور احرام کھرٹ کے کیا تھا۔ اس ایڈ لیشن میں تامس دو بک کا ذکر عقیرت اوراحرام سے کیا گیا ہے۔ ان کی موت کے بعد ہی اسمتھ کو لغت پر تجہ بدنظر کے بعد اس شائع کرنے کا خیال ہوام وگا۔

#### جوزف سيلر

جوزف سيكركواردوادرفارى سے كراك وكارجان بارتھوك كل ارسا ادرجميس موس كے بعد شير تورط دليم كا الح كے ير وقيم موات جوزت شكرنے دليم منظر كے اشتراك اورتعاون سے اردولسانيات برمفيداوراجها كام كيا ہے- اور كل كرمك كے نقش قدم برطل كرمندومتنا نى زبان كى ايك لغت ترتیب دی میلری برکتاب مندوستانی برئیس سے شائع مونی مبتدید كے لئے بالنت مفيدا وركاراً مرب \_ شيرا ورمنز كواس كام سىكا الح كانتيوں فے مدوری اورار دوقوا عد سے متعلق اہم معلومات بہم میونیا کی تحصیل تیلراور منظر كونجى اد دونتر، مومترا و استانون اوشادى كة بون سيدفاص دل سيي تقى -مندوستنا فی زبان سے والها نہ شیفتگی کی وجہ سے ان و دمستیوں نے ،س عبدکے مستهورتاءون اورا دبون كامريرستى كى مراجان طيش فواكثر مراكى دساعات ہے بی دویک سے ملے تھے. مرزاجان طبیش نے دہنی متنوی میں کا کے کی تعریف و توصیف کے ساتھ رو بک، منظرا ورشیار کے بی تعریبی گیت گائے ہیں۔

ہوے جہمے حب س اہل دہمر جوہے ترمیت کا ہ مرفاص دعام ہراک اہل عاجت کا عاجت روا عیاں اسکے سیا یہ ہے دم بدم کماں ایسے ہوتے ہیں آگاہ فن دیانظم ارد دکو یہ مرتبا مہوئ دراس سے تصانیف کی

میل ای خامه کا ای کی و صیف کر فصائحت بلاغت کا ہے جومقام دہے ڈاکٹر منٹواس میں سدا تنعم تمکن ، ترجسہ مرم ہے دائستہ اس سے مرابل شخن شرف اس نے مندی زباں کودیا ترقی سیساس کی اسی سے مہوئی ترقی سیساس کی اسی سے مہوئی

مرزا مان طبین و ارم مرفری مرصت مرائ میں بقینا مبا نفہ سے کام لیاہے بھر بھی یہ کہے ہیں یہ بسی دبیش نہیں ہوسکتا کہ ولیم مجھ کو کو مہدوستانی زبان، ادب اور محافرت سے خاس و استنگی تھی ۔ اور مہدوستانی اور فارسی کتابوں کی اضاعت کی خاطر النفوں نے مہندوستانی برسیں قائم کیا تھا جس میں فور سے دلیم کا بلے کی متسام اہم مفید بھی اور اوبی کتا بیں شاکع ہوتی تھیں برت کرا ہوسی واکر طم مراکعا تبادلہ موگیا اور وہ جاوا جلے گئے ۔ چند برسوں کے بعدجا و ایس ہی ولیم مراکع کا انتقال ہوا۔

### فرانسس كليارون

منٹ اورس میں فورٹ دلیم کالج کے سالاند کنو وکیش اورلیں میں مردباراو بارند فی نے کا ای کے کاموں برتبھرہ کرتے ہوئے کہا تھاکہ مطرفران سس گلیڈون فے مندوشانی اوران در مندوشانی اورانگریزی لمانیات برعدہ کام کیا ہے۔ اکھوں نے فارسی اوراز ددر مندوشانی )اورانگریزی ندر کھے بہاردانش قلی نے میں ۳- اینیا کی موسائی کلکتہ۔

مولفت كيمفيدك برسب دى بعض كالمن ولدس ب

بارلوبارنث كراس بان سعيد واضح موجاتا ب كركلندن في فارى اور بكلدلغات كعلاوه أردوكي بعي لغت مرتب كي تفي كليدون كي فارسي اورنسكله نفات كامطيوعه لسنح الشيافك موسائي كاكتب فالع معفوظ من فرمندتاني لنت کاکس برنس سکا ۔ تاید به زان برد موگی، گندوں نے کل کرسٹ کی گرام اور لفت کی اشاعت کے بعد اپنی مندوستانی لفت کی اشاعت مناسب الدرمفيد نهمجمي مور فرانسس كليدون البث الأياكيني كمان مقياود وورث وليم كالج كانيام كالعدكا الح سدان كابراه داست تعلق موكيا كفا اكالح كي قيام ك تبل بی ان کی فارسی انگریزی نقست سازه کاع میں مرتب موحکی تھی۔ ان کی رافعت مها العالي من الع مو في متى بن الديم علون فسن أيس الأثبر مرى مي موجود ب اس بغت كا تام ہے اسلامی توانین دفعه كی دکشنری " جس س بنگ ل ربونیوي مشان وتراكيب، فأرس اور مبدوستاني مي دى كئى بير وسيكنا و والحرزى لوفارى كے تبادل انقاظ كى طويل اور مفيد فرنبك بجي شابل ہے

تحديدون كريدكما ب اصل المذفريس برنس (كلكت) من المسلوم المولي تعى بندوستاني الفاظ كرمبادل الكرزى الفاظ كجى دفيه بس جويورس اون ادرنوداردول کے اعمفیدیں۔ گیڈون کی یا کتاب، اید مائزس ہے اور دامفی ترس م

میدون ک دومری کتاب ولیسب کهانیان ہے جوفارس سے بنگلاد را نگریزی سے اللہ در انگریزی سے ملک در انگریزی کے مالک شکے تو دون نے کی تھا۔ و ما تحریزی ترجمہ خود محمد و دون نے کی تھا۔

بوربین سوداگردن اورسیاحوں کے لئے شائع کی گئی تھی دلجسپ کہانیاں شنداء میں شائع موئی ریہ دیوناگری رسم الخطامیں مبند ورستمانی زبان میں بھی شائع موئی تھی۔ گراس کا کوئی نسنخ دستیاب نہیں موسکا۔

سخت جبواد رئاش کے باوجو دگید ون کی زندگی سے تعلق کے ہوادہ مل نہیں ہوں کا ۔ فورط ولیم کا بے اور میرام لورمشزی سے تعلق کا م کیا بیں کلیدون کی حالات سے فالی ہیں۔ بس اتنا بتا جات کہ وہ جارلس ولکنش کا ساتھی تھا اولہ ولکنش کا برسی اس کے قبضہ میں آیا گھا۔ گلیدون انگلینڈ کسبلوٹا اور اس کی قبضہ میں آیا گھا۔ گلیدون انگلینڈ کسبلوٹا اور اس کی موت کہاں اورکس سند میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ ملوم نہ مورکا۔
موت کہاں اورکس سند میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ ملوم نہ مورکا۔
اورتا دیوں کا ترجمہ انگر نیری میں کیا اور فورٹ ولیم کا رکح کی داستا ہیں اور تا دیوں کا ترجمہ انگر نیری میں کیا اور فورٹ ولیم کا رکح کی داستا ہیں۔
ان اد باکی محنت اور فلوص کی وجہ سے انگر نیری کا لباس بہن سکی تھیں۔

## كالح كيهندشاني ادياوتعرا

جس دقت الل كرسط نے لادو ولزلى كے متورے سے فورط وليم كا لج كے قيام كالمجويز سوجي كقى - اسى وقت اس فيمندوستا في زيانو سي تأليست اورتر جے كا بحى فاكرتيادكريا كا ،اتنا براكام وه تها تونيين كرسكتا كافيائي كالح كح قيام كے ساتھ مى اس نے كليتے ميں مقيم ادباكا تقرر كيا اورمبدوستان كے مختلف مصول سے ارد و كے مشہوراد باكو مرعوكيا ۔اس طرح كل كرمسط كى یک و دو کی وجهسے نورٹ دلیم کا کیمیں جیدعالم اورٹ ہورا دیب وشاع جمع موکئے ، حبیموں نے الدونٹر کی منعید عمدہ اور معیاری کیا ہیں تا لیف اورترجمہ كين . كا لحين منيون كى طويل فهرست مع اوراس باب مين المنتيول كالجى حال درن ہے جواب مک گنامی کی درمشنی میں نہیں آئے ہیں بہ سے بیلے مربهادر على مين كا لح كم يهلم من عقد إن كا اليفات ارد ونشرك ارتفا كم الخ ان كماعى اوران كے كام كا حال تفصيل سے درج ہے ۔

#### ميربهادرعاصيني

میربها در عاجمینی کالج کے میر منشی تھے ۔ محراس کے با وجود اکفیں وہ تہر ت نفیب نہ مہوسکی جو میراتین اور منیر علی افسوس کو مہوئی ۔ میربہا در علی مسینی کی جہا ت گھنامی میں بڑی موتی ہے ۔ ان کے زمانے کے تمام منشیوں نے اپنی کسی نہ کسی تالیف میں ابنا تھوڑ ابہت مال لکھاہے ، گربادر علی مینی نے کا لیے کے لیے مرت ین چادگا ہیں تالیف اور ترجمہ کیں۔ ان ککسی تالیف کے مطبوع یا غیر طبوع کسنے کے دیبا ہے میں ان کا حال بیان نہیں ہوا ہے اور نہ تو ان کے معاصرین نے ان کے متعلق کچھ لکھا ہے۔ بینی نوائن جہاں نے تو یوان جہاں 'کے نااس اپنے عہد کے شاعوں کا ایک محقر تذکر ہ ترتیب دیا ہے۔ مگراس میں بھی میر مبارد علی صیبنی کا یا لکل ذکر نہیں ہے۔

ادباب نشراددو كمولف كاخيال ب كرميرها درعلى مين دلى كرين والے تھے بیرائس ولی والے سے دوستی اسی بنا پرموئی تھی۔اورمیرسینی کی سفارسش برميراتمن كوكا بج ميں ملازمت مل سكى تقى -ادباب نثراد دو كے مؤلف نے یہ را سے میرائن کی اس عبا رسسے اخذ کی جو آمن نے باغ دہا رکے دیبا جمی ا نیی نوکری کا ذکر کرتے موسے تکھی ہے ۔... وو منتى ميريها درعلى جى كے دسيلے سے حضورتك مان كل كرسط صنا بها در دا ا ا باله كرسان مولى ميراتس كراس بيان سعمترسع موتا به كرميرين سيدان كالري دوي " اس عبارت سے يمطلب كالناكميراتن اوريني م وطن موند كے ناتے سے ایک دور سے کے کہتے دوست تھے ،دوست نہیں ہے خالب مولف ارباب نٹرارد نے میراکمن کے اس بیان پرزیارہ توجہ نہیں دی جودہ اسکے قبل مکھ آئے کتے۔ مُعَيَالَ واطفال كوجهور كرِّن تَهَاكَتْ يَ بِهِ مُوارِبُوا - الرُّف البلاد كلكة من أب دانے كندرسے آبوكا عندسے بدكارى كذرى واتفاقاً نواب دلا درجنك بلار له د محفظ ارباب شراد دد بمسير محرصلن ص ۱۱۱

ابے جیوٹے بھا ان میرمحد کا ظم خال کی اٹا لیقی کے واصطے مفرد کیا۔ قریب دوسال کے دہاں رہنا پڑا، لیکن نباہ نہ دکھا تب خشی میربیا در علی جی کے دسیطے سے فیق ... الج "
اس، قبناس سے صاف ظاہرہے کہ میربیا در علی سینی تر فدی میرآس کے گہرے روست ہوتے تو دو دوس سے کلکت میں قیام کے دوران میں انکی طاقات اکثر ہوتی دہیں ۔ درسال تک اٹالیقی کے سہارے گذر بسرکی نفر درت نہ ہوتی ۔

میرسینی کے آباد اجراد کا دطن سبز دارتھا اور منل سلطنت کے دقت ان کا ماندان بھی ترک وطن کرکے مہندوستان آگیا تھا۔ اور دلی کے گردونواح میں سرگی تھا۔ اور دلی کے گردونواح میں سرگی تھا۔ اور پیکن ہے کہ طاش میں ان کے آبا داجراد کو بنگال اور بہار کا بین خوار برا بڑا ہوگا بمعلوم ہوتا ہے کرمیر بہا ورعلی حسینی کی زندگی کا بینیتر صد بہارا ورکلکت میں گذار میرما مب کی سفاریش سے بحرعشتی کے متر بینی اور سید منصور علی بن سیدا مام خبنی حسینی متر داری کا لیے میں مشروعی میں قراب سیرداری کا ای میں مشروعی میں قراب سیردی کی کا ذکر ہوئے احترام اور

زرگان عقیدت سے کیا ہے۔ لکھتے ہیں،۔

'' جناب ہم ماحب تبلہ دکعبہ مخدوی وظلمی سید میرب ادرعلی حیبی تر فدی کوشی آنا اور اپنے نفل دکرم سے اس جہاں میں بعز سے وحرمت کا ورکھے۔ ملت داری بیس نزوازموائے،

من دارد ہو کر بھیند خشی گری مرسمیں کمینی بما در کے تفریقی ہندوی میں مرفرازموائے،
منصور والی مین نے بھی ا نیا تفصیلی حال نہیں اکھتا ہے، لیکن بحرشت کا جواندا زبیان ہے۔

ك مد خط موديها جرباع دبها مطبوع المصفاء ممراريد لين مع بحرشت الميان الكريوس الموس مايم

اس میں بہاری خصوصیت "ما ف جھلک رہی ہے حتی کمنصورعلی مینی نے وجہ سے کی مگر "وجدكر" جائجا لكها ہے جوسوائے بهار كے كہيں بھى اوبى زبان بيں داخل نہيں ہے۔ ميربها درعلى حديني كاسنه وفات بجيمعلوم نهين بوسكا - ده مندا وكسم میں میرنشی کے عدرے سے سبکروش ہو چکے کتے ۔ اور میرنتیرعلی افسوس ان کے جات ہوئے تھے۔ مگرسائ او تک کا بے سے ان کا تعلق قائم رہا تھا -اور دیٹا رہونے کے باوجود سلاماء تك كالج يسمعن مترجم كى حيثيت سے كام كرتے رہے كتے يہ ميربها درعلى في كن بي تا ليعت كيس وست دياده شيرت اخلاق مندى كونميب مون مران كاست براادبي كادنامة الديخاشام بمعجوجيب ندسكي لیکناس کافلی نسخدا بیا کاسوسائی کے کتب خانیں اب تک زمانہ روہونے تارمن آسام الديخ آشام (أسام) مرسيني كي بري مفيداور دلجب كتاب، سيدها حب نع ولى احد ستبهاب الدين طالت كالاس كتاب كالرجمه بربط بركس كايا بركيا تفاتار فخ أسام كريبا چدين ده لكيت بين .-"فذا كحداد درسول كانعت كم بيجيديها درعلى ميني في اشام كى تاريخ كاجؤ خالدين اورنك زميسها الكرباد شاه كى سلطنت ميس نواب عمدة الملك ميرمحد سعيد الددستاني كردنيق ولى احديثهاب الدين طآلت نه ملحمي بهند المعملين مسابع میں خدا وند ہربط ہرگٹن اور مبزی کول صاحب بہادری فرمانش سے جوہے کسوں کا له دیجھے انابس آن فورط دلیم کا بحضیم میں ۵ سنگ مارنج اشام می تعین میں آمام کو مرحگواشام کی ماریک اشام کو مرحگواشام کی ماریک استان میں اسام کو اشام کی میں کا میں

ال باب ہے ۔ مارکوئس ولزلی گورز جنرل کے عہدا دریا دری ڈیوڈ براڈن اور یکا نوں مادی کی تولیت میں کوئی دملق میں تمہوردمعروت ہیں ، مندی زبان میں ترجمہ کی تولیت میں کے علم دملق میں تمہوردمعروت ہیں ، مندی زبان میں ترجمہ کیا ہے "

مبرصاحب کوترجے کے کام کی دشواری اورشکلات کا پدراپورااحیاس تھا۔
انھوں نے ابنی کم مانگی کا اعترات کیا ہے میرصاحب نے اس تا ہے کا ترجمہ بڑی محنت فلوص اورا یما نیزری سے کیا ہے اس وجہ سے یہ انکی ابنی تصنیف مولوم موقی ہے۔

یرسینی نے لکھاہے کہ اور کا ما کے مصنف خواجہ طاکشی،خواجہ میں اور ستانی کے ساتھ کوج بہا داور آسام کی فوجی ہمات میں ہمرکا بہتے فوجی ہم کے مدران میں ان کوجن کیا لیف اور مصابحب کا ساسا کرنا بڑا ان کا حارت تعقید ہے درجہے مصنف کے خیال میں آسام کے گوگ فرجی اور نیدار کھے۔ بہلا باب آسام اور کوچ بہا رکے ملک پر قبید کرنے کی ہم کی مدنا گی سے تعلق ہے جسینی صاحبے ترجہ میں اس کی روح برقراد در کھی ہے۔ اور عنوان کھی اس کے مطابق قائم کیا ہے۔
میں اس کی روح برقراد در کھی ہے۔ اور عنوان کھی اس کے مطابق قائم کیا ہے۔
میں اس کی روح برقراد در کھی ہے۔ اور عنوان کھی اس کے مطابق قائم کیا ہے۔
میں اس کی روح برقراد در کھی ہے۔ اور عنوان کھی اس کے مطابق قائم کیا ہے۔

اریخ آسام میں جا در مقالات (باب) دیے گئے ہیں حبینی کی تاریخ تروع مولی ہے۔
" بھیم زائن کو چ بہار کے راج نے من علی اور دلیری کی روسے گھوڑے کھاٹ پر
دوڑ کی کجھوڑوں کی رعیت اور اپنے آدی مسلمان زنڈ یوٹ (عورتوں) اور لڑکیوں

مله مل خدموديا چاريخ اتام فلي نوس و معله ديجي مخطوط اريخ وشام ص م ١ - ١٥

یں سے پکڑے گئا وراپنے در پر نبوانا تھ کو ٹری بھی طبحالاسے کام دوب دلیں کے
اراد سے سے جسے کو املی (گوہائی) اور توالع کہتے ہیں، جوبا دشاہی ملک ہیں واضل
مقار وانہ کیا، اس بات کے سنتے ہی دھیج سکھاشا م کے راجہ کو طمیع وا من گر ہوئی اللہ کے کاپر دہ دل کی آنکھول پر چھاگیا۔ آخری خرابی کا اپنے من سوچ بچارنہ کیا۔ بہت کے
لاک (غالبًا سیاہی خشکی اور تری دک راستہ) سے کا مردی بھیجے میر لطفل دی شرانی کی افری راستہ سے کا مردی بھیجے میر لطفل دی شرانی کی افری کا مردی بھیجے میر لطفل دی شرانی کی است کی مردی کا فروب او دوبال کا دوا سینے بر المراد کی ما سب بین والے اللہ کا دوا سینے بر المراد کی ما اس بین جا گھا گھا ۔ ایر آلے دا دیرول کے کی جانب نیٹ نراسا ہو، سب جیز وں سے ہا گھا گھا ۔ ایر آلے دا دیرول کی کی جانب نیٹ نراسا ہو، سب جیز وں سے ہا گھا گھا ۔ میری طرح ترت اپنے تیکن جا گیر گرد دھا کہ ) کے گر دیہو بچایا ۔ اس میں کی دوا گی اورواہ کی دشوار ہو ی اور صعوبیوں کا حال تفقیل سے لکھا ہے ، اس دیبا چہاورتھا وف کے بعد کو بے بہا دیرفوج کشی سے متعلق بیلا باب (مقالہ)

اس که بخ دنبیاداکهادفاب برتر لقب کے کوچ کرنے میں بھیم نوائن کوچ بهادیکداجا
کی بیخ دنبیاداکھادشنے کی اوراس زمین کے فتح ہونے میں خداکی مد دستے "
اس که ب کے مطابق کوچ بها رکی تسخ کی بهم ۱ اربیع الاول سے نیاج کو شردع موئی نواب سیدسالار کی فوج طوفان کی طرح اپنے داستے سے تمام دکا وٹوں کو مہنات و شمنوں کی صغیب اللتی کوچ بها رکے سرحدی شرکو اسطی میں داخل موکئی داجاکوشکت موکئی اورنفنل ربی سے کوچ بها دفتے موگیا۔ وجع درنگ دلیں کے داجہ نے شکست موکئی اورنفال ربی اطاعت قبول کولی ، کوچ بها دمین خورش اور بغاوت کو کھلنے

ك مخطوطة تاريخ تاديخ آشام صم ١ - ١٥

اوركوم لى برا بنابرجم لبرائ كے بعد واب في ابني نوع كارخ آسام كى ما ب مورد يا الن في المعاب كرسود المركم وى الاول كي ميوس ما يرك اشا ميد ايما ون ران التركاطك آمام ليف كه التي كمونا كما ف عدد المودع في ...." تاريخ اشام كايدترجم فلمي سخدو ١١٠ اوداق يركعيا موام مارز ١٠٠١ ورخوسخط لكحامواب، تاريخ نواب عدة الملك كى دفات يرحم موئى بد. ما ریخ آسام دلیب واقعات مونر برجنگ برتبای ادر تاخت و تاراج اد مرى نالونى اسان سے بھرى بوتى بورياست ميں خل سيا سيوں كى ناگفته بديرات نيوں سے پرہے۔ اس میں اس وقت کے آسام کے سیاسی، ساجی اورماشی حالات سکے تاريمي ملته بن اس زاندس جنگ مرا مدية المهمارد ل اذكري ملتا ه. ورأسام مصنعلق دليسي معلومات حاصل موتى بين ليكن اس مي ميربها وعال مين لی کمزوری نمایاں ہے۔ان کا انداز بیان میراس یا میرشیرعلی افسوس مبیا شگفت نبيس ب جلول كاتعقيد متعفى عبارت اور كجو ندس بندى الفاظ كالمحال متعال كتاب كى دليسى يوا تراندازمواه يعبارت تعيل وربوعبل موكئ ب- اور لبیت الجف التی ہے۔ ترجمہ س لس میں کمزور کھٹکتی ہے۔ میرسین ما حب نے زجدك اصول كاخون نهيس كياب اوراي ذمن كونباس كي يورى كوست کی ہے۔ غابا دوسری کئی عدہ تاریخوں کی طرح محسینی کی یہ مفید تاریخی داشان جی چھے نہ سکی مرد خطی سے کی شکل میں دست بروز مانہ سے بے دہی ہے۔ نترب نظير مربها در على مين كدومرى اليف م - اصل مين بداددوكى ك تركي التع أشام صوب

مشہور ترمین شنوی سحرالبیان کا نیزی فلاصلہ ہے۔ اس بین شخرادہ بے نظر اور شہزادی بدر منیز کے معاشقے کی دلفریب داستان بیان ہوئی ہے۔ بردفین رجان کل کرسٹ کے ایا پربہا در علی سینی فو دار دانگر نزا فسردن کی فیا طرآ سان ذبان میں میں کہانی دہرائی ہے۔ میرعلی سینی نے نیز کے ڈھا بخد میں اس تمنوی کو ڈھا لنے کی دج فود بیان کی ہے ۔ بیٹ ناہ عالم کے عہد میں ہالا بہم مطابق سنداء میں کی ما حب مسرط جان کل کرسٹ کے نیز کیا۔ اس کوعام بولی میں جس ڈھب سے سب کوئی آب سیس بولی میں جس ڈھب سے سب کوئی آب سیس بولی میں جس ڈھب سے سب کوئی آب سیس کوئی میں مید درستان زبان کی ہے کے داستے ہم ہے ہیں۔ بولی میں میں مندوں کے حق میں مبدوستان زبان کی داستے ہم ہے کہونکہ میں میں مندوستانی زبان کی ہے کے داستے ہم ہے کہونکہ میں میں مندی کے بہت سے لفظ ہیں اوردوسری فاص محاوروں میں گئیں گئی کے دائی میں مندی کے بہت سے لفظ ہیں اوردوسری فاص محاوروں میں گئیں ہوئی سے انتخاص امتیازی با ہم گفتگو کرتے ہیں۔ "

میرسا حب کے دیا چہ سے ظاہر ہے کہ مثنوی محالبیان کا نفری فلاصہ اکھوں نے فاص مقصد کے تحت کیا۔ آسان ہندور تا نی ہیں مبتدیوں اور فاص کر نوواد دلور بین سیاحوں اور سودا کروں کی دشوادیوں کو بیٹی نظر کھ کرتر تیب دیا گیا۔ میرصا صب ہندی الفاظ زیادہ استعال کئے ہیں اور آسان زبان مجی استعال کی ہے لیکن ان کا قصد ہے نظر ہنوی کے یا سنگ میں مجی نہیں آتا۔ نفر بے نظر کا رنگ بھی کا اسلوب قصد ہے نظر ہنوی کے یا سنگ میں مجی نہیں آتا۔ نفر بے نظر کا رنگ بھی کا اسلوب بے میاں اور جا بجا تعقید سے بریس جو تصد کو دلچہ بیب بنانے کے بے جا رہ ہوا ہی اور شافت کی مرسن کی مثنوی میں ہے یہاں بالکل بجائے اور نہا تھی دیے بریس ہوتے الفظ سے عنا مرک نابید ہے سے البیان پر سے دقت ان ان اگر سے اول ، ما نوق الفظ سے عنا مرک کر شمر سازیوں میں کھو جا تا ہے اور محال حقول دنیا میں ہونے جا نے کے با دجو د بے نظر کر شمر سازیوں میں کھو جا تا ہے اور محال حقول دنیا میں ہونے جا نے کے با دجو د بے نظر کر سازیوں میں کھو جا تا ہے اور محال حقول دنیا میں ہونے جانے کے با دجو د بے نظر

سه الاحظم وتلى نسخه بد تظرورت س

وربد رمنير كا قصه اينامعلوم موتا ب. مرنتر به نظير ايك قيانيزكما في كوبعي بوقبل اورب كيف بنا دين سهد تقسد كااغا زى كبوبد امعلوم موتاسه: کے بیں کرکسی وقت مندوستان کی سرزمین برایک با دنیا و عالم بیاہ ،ویت برود اعزيب نواز عما ملك اس كابرا ، دولت اس كربهت ، نوكرها كرمزارون ، فوج والتكريد شارد اي ملك و مال درسياه كى كترت، زيادتى بهمّات عيميشه نوش وقت - لغنى ادرفارع البال رسّا كفاله الخ" بدرى كتاب السيميهم كنجلك عبارت اورنا ما نوص الفاظ سع بعرى فيي عيداك دليب بربطف ادرجرت الكيزك في كوجى بدمزه كرديم ستمراده بانظر كريدا مون كامال اس طرح لكهاسه " وجب بورے تو مہينے گذرے، تب ايساخوش نعيب ايك اركا بارا عكوس بدامواكدك كيدكوس موقع سعنى الحال سورح كامنة تو المساحلن لا انكام سوكيا اورميا ندكا كيجه اس كحسن فدا وادكانور د يحصي بايست نرمندگ سے مانی مانی موگ ملک الخ نزب نظرت اليي بي كي تبيهات اوراستعارات با بجاطعة بي عبار جى اسان اورسلس نهيس د شايداسى دجه سه كرسك كي فرياكش يرمبرشيرعلى نسوس نے اس برتجد مدنظر کی تھی ۔ اوربہت سے بے ربط جملے، بے معنی عبارتیں، مانوس اور جنبی الفاظ ندف کرکے اسے دومارہ مرتب کی گھا۔ نترب نظر جى نورك وليم كالح كا دوسرى داستانوں كى دارح چندابيات بر ع من الفردد قدم من الفا درق ٩

ختم ہوتی ہے۔ یہ کتا ب ہو، ا، اوراق بُرِتْ کل ہے ۔ قالمی نسخ برکا الح کی ہم رُبت ہے اس کی اہمیت عرف اسی حد تک ہے کہ یہ اردو نٹر کی ان ابتدائی مطبوعات یں سے ہے جن سے اردو نٹر کا عالیت ان تقر تعمیر ہو سباہے ۔

اصلی قی ہم ندی گا این آسام کے بعدا فلاق ہندی سیربہا درعلی حینی کا درمرا سی مشہود کا دنا مرب احداث ہی میربہا درعلی حینی کا دامرا کا نام زندہ ہے ۔ افلاق ہندی کوئی اپنی تعمید ختی ہی میربہا درعلی حینی تاج الدین کی فارسی ک باعث ہی ہو پرائی کا ترجہ ہے ۔ مفرع القلوب بی ہم وپرائی اللہ من کی فارسی کا برجہ ہے ۔ مفرع القلوب بی ہم وپرائی درمنسکرت کا ترجمہ ہے مفتی ناچ الدین کی فارسی کتاب کو اپنے زیانے میں بڑسی شہرت ادرمقبولیت حاصل ہوئی تھی ۔ افلاق ہندی کے ترجمے کا سبب بہا درعلی حدیث نے فود ادرمقبولیت حاصل ہوئی تھی ۔ افلاق ہندی کے ترجمے کا سبب بہا درعلی حدیث نے فود الکھا ہے ۔

"اس کتاب کو مهندی میں مہتو پہش کھنی نصیحت مفید کہتے ہیں اوراس میں چار 
باب مندری ہیں۔ ایک میں ذکر دوستی کا ، و وسے دوستوں کی جوائی کا یتیر سے سرا الی 
کی الیسی باتوں کا جو اپنی فتح ہو ا و رمخالف کی شکست ، جو تقصیل کیفیت الیپ کی 
خواہ لڑائی کے آگے ہو یا پیچھے ۔غرص ایسے مجیب و غرب نصوں میں قصے لیٹے ہوئے 
ہیں جن کے دیکھنے اور سننے سے آدمی دنیا کے کار و بارس بہت موٹ یا رہا سے 
چالاک ہوجا کے ۔علاوہ اس کے بھلی ہری حرکتیں مرا کی نظر آدیں ۔ جنا پخریر کا برکار 
و دلت مدارس ملک الملوک شاہ فقر الدین کی رجس کی تخت کاہ صور بہارتھا ) ہو پخی 
جب انھوں نے سنا ، اس میں قصے از دیکہ دلچ سپ ہیں او نصیحت نما یت مرغوب ، 
اور باتیں بہت خوب ، اور حکا شیں اکٹر مفید، تب ا بنے ملاؤموں میں سے ایک کی 
اور باتیں بہت خوب ، اور حکا شیں اکٹر مفید، تب ا بنے ملاؤموں میں سے ایک کی

ادراس کے مفہون سے مستفیدموں تب انفین سی کروتویں اپنے مطالع میں کو اور اماس کے مفہون سے مستفیدموں تب انفین سی کا کھیں ہے کا ایا اور نام اس کا مفرح القلوب کی الفعل اس ماصی میر بها در قالی مینی نے مسالا ہومط ابق میں میں میں کا کہ مرحف صاحب بها در دام آبلہ کے ذراق فارسی سے ترجم سلیس دواجی دیجتے میں جسے فاص دعام ہو لئے ہیں، کیا اور اماس کا احمال ق هندلی کو کھا ہے۔

متوبدلیس کی درستان درد استان ک دجه به بیان کی گئی ہے کہ گذاکے کنارے مانک پورنام کا ایک شہر آبا دکھا۔ دہاں کا راج جندرسین تعاجو نہا بیت سخی ،
فیا من عادل اور دانا گنا جاتا کھا۔ اس کے چار بیٹے تھے جو بے ادب گستان اور ماہل تھے ادر در بارس بی دارب ، سلیقا در تمز سے نمیں رہتے ۔ ان کی حاقت اور برتمیزی اور جاہل تھے ادر در بارس بی کا دب ، سلیقا در تمز سے نمیں رہتے ۔ ان کی حاقت اور برتمیزی اور جائی دن دن دارا میں ماہل اور کی بیٹونی اور برتمیزی ہرا یک برجمن لیش شرائے ان جان جازا لائن اور ان کو جا بال لاکوں کی بیٹونی اور جہ ہم کہ کر وہ ان کو جراہ گھر لے آیا ادر ان کو ہو بالی لاڑکوں کی تعلیم کا بیٹر الولی یا ۔ لاجہ سے کہ کر وہ ان کو جراہ گھر لے آیا ادر ان کو ہو برنیس رنسیت آن اور جاہل ہو برنسی دراج برتمین سنر ماکے کا م سے بہت فوش بھٹے نیکی اور تعلیم کی طرف دجوع ہوئے ۔ داجہ بریمن سینس مزرا کے کا م سے بہت فوش بھٹا۔ اسے انعام داکرام عطاکیا۔

افلاق بندی نورٹ دلیم کالی کی مقبول ترین کتا ہوں میں شار کی جاتی ہے اس کے کئی ایڈ نیشن جیب کرمقبول اتام ہوئے ۔ کالی کے کے نصاب میں بھی یہ شام کی اس کے کئی ایڈ نیشن جیب کرمقبول اتام ہوئے ۔ کالی کے کے نصاب میں بھی یہ شام کی کیا نیاں دی ہیں میں کی کہ نیاں دی ہیں مان وی کی مقبود الشکار ہوگئی میں کا بیاض مندی مقبود الشکار ہوگئی میں کا بیاض کا بیاض میں کی کھی کیا تھا کا بیاض میں کی کی کا بیاض میں کا بیاض

ا فلاق ہندی حین کا بڑاکا د نامہ ہے جمعینی نے سلیس ترجمہ کیا ہے . عبارت میں میں روانی ہے . گراس کتا ب کا بھی انداز بیان مشگفتہ نہیں ہے ۔ کو کی جامشی نہیں ہے اور روانی ہے ۔ گور کی جامشی نہیں ہے اور روابی کا بحث میں موتا ہے ۔

افطاق ہندی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ طونی تقرون اور بے جیدہ عارت کے الفاظ اوجودید د استانس ہے کہ بندی اور وارسی کے الفاظ کے اور وارس کے الفاظ کے استعال میں توازن سے کا م ساگیا ہے اور سادہ طرز بان کی وجہ سے کہانیاں بڑھے میں اُب اور اکتا ہے کہانیاں بڑھے اور سادہ طرز بان کی وجہ سے کہانیاں بڑھے میں اُب اور اکتا ہے موس نہیں موتی ۔

افلات بندی مین نصیحتوں اور نیکیوں کے موتی کجھرے ہوئے ہیں اور مرخص ان موتوں کو دیں ہورے ہوئے ہیں اور مرخص ان موتوں کو دین کرا بنا دامن بھرسکتا ہے اورا بنی زندگی کو فریب، ریا کاری اور کنا ہ کے سندرسی غرقہ مونے سے بچا سکتا ہے۔ افعلاق مندی میں انبانی فریب اور عورتوں کی بعد وفایئوں ورفریب کاریوں کی بحر تناب تصویریں راہنے آتی ہیں۔ ایک ملکایت ہے عورت کے فریب کے متعلق۔

اب دن اس نے اپنی عورت سے کہا کس تیرے باب کے گاؤں جاتا ہوں۔ تین دن میں آؤں گا۔ تو گھرسے جکس رہنا ، ایسا نہ موکہ کمیں چورا پڑیں۔ اس نے ایک گھٹری سی رہنا ، ایسا نہ موکہ کمیں چورا پڑیں۔ اس نے ایک گھٹری سی رہ نس بجر کرم جھے یہ اور دوروکر کہنے لگی کہ تم تین روز کے آنے کا افرار کرنے ہو، در نجت میں روز تین برس کے برا بر ہیں ۔ اس کوروتا و مکھے کروہ بھی در نجت میں بروز تین برس کے برا بر ہیں ۔ اس کوروتا و مکھے کروہ بھی میں اس بی جانبو بیں در بھول ہے ۔ ورز جزی سے کہنے گئے کہ جھ کو توا بنے پاس بی جانبو بیں دب کہ بھول ہے دون اپنی خوات ن بانی خوات ن نا بانی خوات نے جی میں کہا کہ کم اون کو میں دوتا

چوركرايا موں كيس اين دموكروه افي شيس ميرى جدائي كے ضخرے جو مركرے اوردن مين كيف لكا كرفدا مان يها س كرميني تك اسي ميتا يا وأن يا بنين يرسوج بي الم يا وُل مجرا- اس كى جورو نه كياكيا . جب ده كمر مع لكلا ، دن دو برا يك معند ا كوكسيس سے لائى اورائى كو تھرى ميں نے جاكوعيش كرنے لكى كيرايك رات رہے وہ كمار بھرآیا کو ایک بٹ بھڑے دیکھ کرجا ناکہ کوئی غروداس گھرس ہے اور اس ک آمث ہی یا نی ۔ امستہ امستہ کھرکی ٹی کے بیج ہوکر لینگ کے الے کھس کیا ۔ کمہاری نے بیں یا دُن کے کھیلے سے جانا کرمیرا خاوندچاریا ٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے۔ عین وصل کی حالت میں اپنے یا رسے بکارلیکار کرکنے ملی۔ اےم و تو نے کہا تھا کہ میں ایاندارموں ایساندموکاب بے ایان موجائے ، اورتوجا تاہے کرجویں نے يرسائة سرط . بين نے مجھ كوكها تھاكه مرا فاوند كھوس نہيں تو دوتين دن مرى تولى كى نكرها فى كرو- ا ورتونے كما كقاكدتو مجھ كوكيا دسے كى يس نے دعد كالخاكران الناع عايك كارسة فوسبودار كيولون كابناكر تجوكودونكى-و كركيمراس وقت مي نه اس اقراد كا انكاركيا كفا . كيم تو نه كها كفاك میں کھی نسیں جا ہتا ، بس کسی وقت ای بائنی لیٹ رہے دینا میں ہس ترط پر قبول ک تھا کہ ميسافا وندى كسى جزكول تهدنه لكاوس يتبارد إولا والمان نيك بخت الما دعن باز ورب ايان نيس مول كريرا في چيز مريا تقطوا ول جس كى بات كا تفكا نانيس کے ایان کا بھی نہیں۔ میں نے اس عرس بہت سیری، پر تجھ سی عورت ستونتی اور دیا ندارکسین منین دیجی-اس عصمت اور بارسانی کے سبب تیرافا و نتیجی جابتا. الا

اخلاق مبتدی میں عورتوں کی ریا کاری ، فرمیب ، بدکاری اورم کاری کی الیبی متعدد عبرت الموزكمانيان ولحسب اورناصحانه اندازمين لحمى كئيب برقصے كرماتھ ایک تصدلشا مواہے بہرمکا بیت میں اخلاق سے متعلق کہا وت اور کوئی زکوئی سیق صرورملتا ہے۔اسی بنا پراس کانام اخلاق ہندی رکھا گیا ہے دوستی کیسے نوگوں کے ساتھ کی جائے۔ نیاہ کن لوگوں کے ساتھ مکن ہے المیں حكامتين كعى درج بين-كوا اور سرن كى حكايت بنصيحت آموز ہى نہيں دلحيب تھى ہے۔ لا کے میں جان جاتی ہے ۔ لا کے کی برائی برایک مفید حکایت بیان کی گئی ہے جو فارئين كے دمن برلازوال اثر ... تجور مالى بے ـ ميرمنشي بها درعلى سيني كي مين تين كتابين مشهوريس -افلاق مندى اورنير ب نظر تو تھی جل میں مراد بخ اشام کو تھینا نصیب نہیں موا۔ تاریخ آشا م شائع موجاتی توحسینی کاست براکا رنامهمارے سامنے آجاتا-میربها درعلی سینی نے ان کتا بوں کے علاوہ کل کرسط کی کتا بقواعداردو کی مجمی تصبیح کی اوداس کی ترتب و تا لیف میں کل کرسٹ کی طری معاونت کی تھی۔ افسوس ہے کہ میر حسینی کی دفات کے متعلق کچھ علوم نہیں ہور کا۔

> پیش خدم<del>ت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف </del>سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🚣

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068



## ميرشيرعلى افسوس

میربه در با ترسینی کی سبکدوش کے بعد سند کا وی کے میر والے کے دوگوں کو افسوش کے در سند و لیم کا ان کے کے مبدوستانی شعبہ کے میر شنی ہوئے کے دوگوں کو افسوش کے میر شنی ہوئے کے دوگوں کو افسوش کے میر شنی ہوئے کہ افتا ان ہے گرشٹ اور میر شیر کی حیث سے الار ڈ منٹونے مالانہ کے میڈ کھے کو فعل ب کرتے ہوئے کہ کا کھا گئا میر شیر کی انسوس سنعبہ مبدوستان کے میڈ شی نے مبدوستان کی استان اور حجرا فید برا کے میڈ کا در حجرا فید برا کے مغیران ب نا دیا کی ہے جس کی جمیانی درسی ہے ہے۔

الدو فنوك اس بالاساس كي تعديق وجات كرك كرك المرائي ال

افسوس کی پیدائش لاسا او بین موئی موگی افسوس مے سند بیدائش پراختلات می بعدی موضین اور محقیقین کا خیال ہے کہ افسوس محسک اوسی یا اس کے قبل بیدا ہوئے کہ افسوس محسک اوسی یا اس کے قبل بیدا ہوئے گرکوئی گئرکوئی گئرکوئی گئرکوئی گئرکوئی ہوئے کے باعث السام اوکوئی ہوئے نہیں ہے ۔ اٹر با آفس لائبری کے ہند دستانی مخطوطات کی قہرست میں بھی افسوس کا سند بیدائش السام اورن ہے ۔

سیرطی افسوس م اسال کی عربی کلکته آئے۔ اس وقت نورط دیم کا کی اس اور ومنشیوں کی ضرورت تھی بند کی بیرن المؤلی کے میا تھے دیل افت و تا راج عنظیم یا دیولوا گفت الملوکی کے باعث اپنے والد سیر فرالفوطی کے میا تھے دیل سے طبی اوران کے جانشیں حبفہ علی فال کی ان کو مربیستی عاصل تھی ۔ کچھ دنوں تک وہ اور وہ کے قواب سے واب تعدرہ ، کچھ کھفتو آئے کے ماہ می عشرت اور کبھی عمرت کے ایام گذارئے کے لیوروہ مرشد آبا دھلے گئے جہاں مرزا لطف علی ٹولف گلشون مندسے طاقات ہوئی مختلف شہروں کا چکر کا شنے اور کئی دربادوں سے واب تکی کے لیوروہ من گلکہ آئے اور بندوستانی شعبہ کے دربادوں سے واب تکی کے لیوروہ من کا کے استعبہ منہ درستانی شعبہ کے دربادوں سے واب تکی کے لیوروہ من کی کے شعبہ منہ درستانی شعبہ کے دربادوں مان گل کوسٹ کی سفارش برکا کے کے شعبہ منہ دوستانی کے نا شب میر منٹی مقرد کے گئے ۔ اس وقت ان کی عرف دھل چکی تھی اور اپنیا دیوان مرتب کر چکے تھے منٹی مقرد کے گئے ۔ اس وقت ان کی عرف دھل جی کھی اور اپنیا دیوان مرتب کر چکے تھے اس قان تذکر سے میں لکھا ہے کہ

" آخری ایا کمی فندس کلکت می فورط ولیم کالے کی میزشنی گری س مقرر مو

له الا ظرموارباب نتراددوس وسوا مله ديجي سخن شواء بغفورها ل ناع ص وس

افسوس مرف اجھے نثار ہی نہیں تھے بلکے کامیاب شاء بھی تھے عربی اور فارسى سي دست وكا مل ركيمة كقع رادد وربان توان كے تعرفی لوندی لتى رتاع ي بن انسوس مرحيد رعلى حرآل او رسرسوزك شاكر د تقے كلكت آنے كے بل عزال ها ندا درقطعات كا ذخيره موجيكا كقا - كلكة مين ست يبلي احفول في اينا دلوا تب کیا لیکن افسوس کامقام ہے کہ اب افسوس کادیوان نایاب ہے۔ افسوس كى د ومانيفات في الفيس شهرت د والم خبشى ان كے دوللم كارامو وآردواوب كالاح مس نظراندازات كياجاسكتا يرونسروان كلكرسط ك ایرانسوس نے باغ اردوکو تالیت کیا ۔ باغ اردواصل میں شیخ سعدی کی شهرؤة فاقتصنيت كلت كاسليس ادربامحا وره ترجمه بي جوسات ممندر ارسے افروالد الگریزانسروں کی ایران تعلیم وترببت کی غرض سے ترتیب - ى كنى تقى - افسوست في باغ اردوكا ترجيد سين شائع مطابق سياسيام بين كمل كرك عنا ، ورحل كرست كى موجود كى ميں يات بات بنا بئع بھى مومكى تقى -ستيرملى انسوس كى دوىرى مفيدا ومشبهوركتاب آرا كشمحفل ہے جوسجان الے کومشہورکتا بنامترالتواریخ "کاخلاصہ ہے۔ افسوس کی یا جمقبول نام ہوئی اورفورٹ ولیم کا لیج کے نصباب میں دافل تھی ۔ اوراج کھی مندوستان کی فتعف يونيورسيون كانعكابس داخل م رات محفل افسوس ک ایک یاد گاد کتاب ہے ، عام خیال ہے کہ نیڈت سى ن رائد ، جوينيا رُك باشد سے يقے ، كى فارسى كتاب خلاصة النواريخ كا و بحرث ترجمه ب سيكن يفيال غلطب سيشد الموسى باغ اردوكى اشاعت ك بعد

افسوس فادائش مفل کے دیبا چمیں لکھا ہے:-

" . . . عاصی شیر علی حجفری متخلص با نسوس ابن سید علی نطفر خال یہ کہتا ہے کہ حبب باغ ادد دکی تحریر سے فراغت یا چکا ، صاحب مدرس مندی سرطر جان گل کرسٹ بہا دردام الطافۂ نے اس کا چھا پر شردع کر دایا ۔ چنا پنج پانسوک بچپی ادر دور تک بہنچ ، بعد اس کے فرایا کہ تواس فن میں دستگاہ کا مل دکھتا ہے ۔ تیرے کا م کو فراس کی طرز سے ہم بہت مخطوظ ہوئے ۔ اب حبنی کتا بیں کہ لوگوں کی تالیف ہیں یا کام کی طرز سے ہم بہت مخطوظ ہوئے ۔ اب حبنی کتا بیں کہ لوگوں کی تالیف ہیں یا ترجے توا کفیس اصلاح دے ۔ . . . مجبور تھا ، حکم ان کا دو تہ کر سکا طوعًا کر آبا اس کا میں شغول ہوا ۔ جا رکتا بیں تو بالکل درست کیں . . . . . . اورا یک آدھ کے جملے مربوط کر دئے ۔ . "

ان کتابوں کی ترمیم و تھیجے کے کام کوا فسوس نے محنت بربادگناہ لازم کہا ہے ان سے نادغ ہو نے کے بعدا فسوس نے مزار فیع سو داکے کلیا ت کو ترمیم واصافے کے ساتھ مرتب کیا اور مبدوستانی برلیس سے افسوس کا ترسیب دیا ہواکلیات شائع ہوا کلیا ت ستودا سے فراعنت یا کرم طر برگٹن کی تجویزا ورفرمائش برفلاصت التائی کے ترجبہ کا بیرا الحفایا . گر ترجے میں ترمیم واصافے اتنے کئے کہ آرائش محفل افسوس کے ترجبہ کا بیرا الحفایا . گر ترجے میں ترمیم واصاف ات کے کہ کہ آرائش محفل افسوس کے ترجبہ کا بیرا الحفایا . گر ترجے میں ترمیم واصاف اور ترجے کا کام افسوس نے کہ تالیون معلوم ہوتی ہے ۔ آرائش محفل کی تالیون اور ترجے کا کام افسوس نے کا تالیون میں ترویع کیا تھا لیکن کتاب ہے شاہ و مطابق میں تالیوں تا ہوتی ۔ افسوس کے دیبا ہے سے اس کی تصدیق ہوجاتی ہے ۔

در اگرجه آغازاس کاگو رترجنرل مادکولیس ولزلی با نی مدرسه کے سال کے آخری عهد حکومت میں موایسسن ہجری اس وقت سوا ملیا اورعیب وی سند الیکن احوال سلاطین مبود کا. گویز جبرل بارنش کی ابتداد یا ست میں کرسن عیمیوی هندا به مطابق بجری نشکند می ارد بریم ساز ورب نیازسے امیدوار بول کواحوال مطابق بجری نشکند میں اسی طرح انسام بوشے تاکداس بیج مدان کی ایک یادگاری کتاب نائدا مرمی باتی رجه در هلباز بان ارد و کوفائده کا مل بخشے اس کانام آدائش مفل مکانی ایک ایک ایک آدائش مفل مکانی در برمی باتی رجه در هلباز بان ارد و کوفائده کا مل بخشے اس کانام آدائش مفل رکھا۔

افسوس کے اس بیان سے فاہرے کہ آدائش محفل شدہ اوس کی اور
ان کی یہ ایک یا دگاری کتا بہے ۔ افسوس کا دعوٰی بہت مدرک بیخ تا بت ہوا ۔ اُدو
نترس ان کی آرائش محفل کوا ب بھی ایک نمایا ب اورمنفر دمقام ماصل ہے اورک ب
ہر فبقہ بن اچھوں اپنے لی گئی سافسوس کی آرائش محفل کو قبول عام اس لئے نفیب
ہواگہ یحف بھو بھا ترجمہ نہیں ملکہ اضاف ہے ۔ افسوس نے ترمیم واعدًا نے سے کتاب
مواگہ یحف بھو بھا ترجمہ نہیں ملکہ اضاف ہے ۔ افسوس نے ترمیم واعدًا نے سے کتاب
کی دلیسی بھوادی ہے ۔ افسوس نے خود لکھا ہے کہ الحفوں نے فلا عد التواریخ کا ہو
بہوتر جرنہیں کیا۔ إس عنمون اس کا اِس زبان میں لکھا ہے اورکی دیا دتی ہی جہاں
موتن دیجھا ہے کی ہے یہ

آرائش محفل میں مندوستان کی مختلف ریاستوں کا تفقیلی حال بیان کی گی ہے۔ اردو گی ہے بس طین منبودادرسلین کی جا مع اور مبوط آریخ بیان ہوئی ہے۔ اردو نشر کے ابتدائی دود کی کتاب ہونے کے با دجو داس کا طرز بیان رواں دواں، عام فہم ادر مین ہے ۔ تاریخ اور جغرافیا ئی مفایین کے باعث عبارتیں کیس کہیں خشک اور تعیس موکئی ہیں۔ اور کہیں میا لفہ آرائی کی انتہا کردی گئی ہے۔ آرائش محفل کی مسیکے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ افسوس نے ادبی دامن کوئیں چھوڑا۔ ویے افسوس کا بھی طرز بیان میرا من کے شگفتہ اور جا ندارا سلوب سے لگا نہیں کھاتا۔ ان کا طرز نگا رسٹس بھی میرا من کا سا لوچ دارا در بے ساختہ نہیں ہے میرا من کی زبان کسالی ہے اور محاور و میں طروبی ہوئی۔ افسوس کی زبان معما ت ادر سلیس ہے۔ اس میں متانت ہے اور عربی فارسی الفاظ اور فقوں کی کمڑت کے با وجو وعبارت بیجیبیرہ اور گنجلک نہیں ہوتی۔

افرتس نے نکھنوتی، مرت آباداد رشکال کے دوسے رائے شہروں کے علادہ موسیم بہار کا مال کی دیسے رائے میں اکھا ہے۔ موسیم بہار کا مال کی دلجیسی بیرائے میں اکھا ہے۔

يتنامطرس موسم بها ركى تعرلف ميس

تفسل دہیے میں بھی اس ملکت کے بیج بیول بھی بہتایت (بہتات) سے انواع واتسام کے بیج بین لئے کا بہتی باغوں کے بیچ بیشتراس فسل میں بیجو لئے بیں۔ آم موراتے ہیں بلک گا بھی باغوں کے بیچ بیشتراس فسل میں بیجو لتا ہے جنگلوں میں شمیسو ہرسوں اس کڑت سے کذلگاہ کا مہیں کرتی اورا آنکھ نیس کھی ترتی ۔ دیکت اس کی عاشقوں کے جہدے کی زودی نویادہ جھے کا تی ہے اور اہوا آتش عشق کو دو تا بھو کیا تی ہے۔

ابيات

جن کو دس کی کی اسے جن کو کھاتی ہے ہوا ہے ہے ہے جو آل کولیکن کب خوش تی ہے ہوا۔
وید کی کیا کیجے بڑھتی ہے دونی بے کلی فار بجرال اور بھی دل بین جیعاتی ہے ہوا۔
فی الحقیقت رات دن اس کا خالی کیفیت سے تہیں کیونکہ دھو ہے صرت اور میا ندل بے کد درت ان دنوں دہتی ہے اور ما دہجی عظریت واعتدال سے بہتی ہے جنابچہ اس کے جھو کے کی لیٹ دیا غوں کو لیکا تی ہے۔ رطوبت اجمام کی ازگا بڑھاتی

ے مزایان بنداس موسم کونسن بہار یا موسم ببار کہتے ہیں۔ براکٹر فاش وعام اللہ بی جالا اللہ اللہ فاش وعام اللہ بی جالا اللہ "

موسم بها راورگلاب كي تعرف كے بعد افسوس نے تعیلوں اور ميوه جات كے فيدر ونسورت برائيس سكع بن يهرمنددستان كم مختلف جا تورون سے القی ، کھوڑا ، کیسنے کا اے بیل اور کھوٹا ال بخرہ کے مالات اس طرح سکھے بن كرير عقة وقت طبيعت كوكسي قت عي الجنونيين في المناكر الدب إيان علم لا ور بھی کھیا ہے مہندوستان کی عورتوں کی وفا مشوہرسے بنگی وہردیاری ، سليقه شعارى و خوبصورتي ودل اويزي كي درستاي ليهق وقت افسوس كا قلم ریا کے بہا ڈکی طرح میلنا ہے بھورتوں کے ستی ہونے کے حال میں سی کی رسم کو شوبريستى معارت كرقيبى -

"عودات اس مك كريين مندنيان حن كوايف شومرون سے اليے تعشق كى س ت ہے کرسوز قراق کی جین سیدس نیس سکتیں۔ اوران سے جدا ایک دم رہ ہی نسيسكتين . من بدان كم مرنے كے لياس دلبنوں كايس، بنا و ندك و كر بن عن كر، اور ای سوندی گان سر کی لاش کے ما بقد اگر موجود نہوں، ورس کا کیٹر ا با تھیں ے الکے سوجر ب تی ہیں۔ اورانے مونے سے بدن کورا کھ بناتی ہیں، تا دنیا میں تام ن كاروشن رہے اور عقبی میں بہت ساسكھ طاخه ا

بندوستانی تهذیب تقافت ساجی اور تدنی تدندگی کاسرمری وکرکرنے کے بعدا أسوس في بندوستان ك مختمعت سو برا كا حال بيان كيا ب صوب بنكال كيم

سه دیجیے رئش میں معبود شر شدوس م سکه ، بینا عل ۲۵

المفوتى اورمرت آباد كاحال اسطرح بيان كيا ہے۔ "ایک بڑا شہر کھا گیرتی کے کنارے اور نگ زیب کے وقت بسا۔لیکن دریا کے دونوں کناروں پر پیلے اس جگر مخصوص خاں مود اگرنے ایک سرائے بناکر مخصوص آباد نام رکھا تھا۔ کتنی دوکانیں اس میں تھیں۔جب حجفرخاں کوج اصالة صوبددارى مبكا سے اور الرائے كى مخدعا لمكرنے عنا بت كى اور ورائے على فان كے خطاب سے مرفراز كيا تب اس نے دہيں ہرا با دكيا اورمرت را با د نام ركاما بلك دارالكومت اس كوكهرا ما رينا نجداب الكريمي مستدم من اور ریاست ساحبان کمینی کی بودد باش ناظم کی اس میں ہے علول اس کا چارکوس سےزبادہ ہے۔ یولی بوتے دارا درساؤی بیاں کی شہور باغات،عارات كيى نى الجلدليكن نا قابل تحرير - الاموتى تجعيل اوركورى بيطلے كى ، سوده بى خراب ومسمار ہوگئی ہیں ۔ زبانوں پر فقط نام دہ گیا ہے۔ ہاں ایک نواب مراج الدوله خلاصه عمارات المام باط ابتك قائم ہے .... زبان استمر کے لوگوں کی برنسبت بہاں کے اور بلاد کے با شندوں کی درست ہے۔ وج اس كى مم محبت مونا اكثرا دقات مندوستاني والاسطاف. ا نسوس معرف آباد کے علاوہ بنکال کی برانی راجد صانی لکھنوتی (کوڈ) موگلی ا در کلکتے کے بھی جغرافیا تی اور تاریخی حالات تخریم کے بیس مرت رآباد کے حال سے تبا جلتا ہے کہ نتا کہ اور تک مرت آیا دی سیاسی اہمیت با لکل خم منت کا منتقل ہو جیکا تھا لیکن منتقل ہو جیکا تھا لیکن منتقل ہو جیکا تھا لیکن ایس ہوئی تھی۔ گو ایسسٹ انٹریا کمپنی کا یا بیتخت کلکتہ منتقل ہو جیکا تھا لیکن اله د مجمع الانش مق مطبوع الما الماء من ما

کمپنی بہادر کی نظامت دیاں تھی، مرشد آباد کی زبان اددو تھی۔ اور کلکۃ، ہوگی کی نظامت دیاں تھی، مرشد آباد کی زبان ادرو تھی۔ اور مونائجی جا کی منتوقی اور دھاکا سے مقابلے میں نیا دہ درست اور میجے تھی ۔ اور مونائجی جا تھا۔ کیونکد لی کے لینے اور تباہ ہونے کے بعد شاء وں اورا دیبوں کا قات لہ منتا منتا میں موا کا جو نباکا لمیں اردو مختلف المیں اردو کا بیا اور تباہ مرزنا ۔

انسوس كالانش محفل تجي فأي ا ورعيوس فالى نبين بهدية اريخي واقعا ك ترتيب كے دفت ان كى محدث كا بالكل خيال نيس دكھا گيا۔ انسوس نے سلاطین اوران کی اوران و ایون کامال ا فسانوی رنگ میں لکھا ہے۔ تا بداس ائے كروه نودارد الكريزانسرون كے لئے كتاب كواسان اورعام فيم بنا ناچاہتے تھے اس كتاب بران كوانعام بعي ملائها - شبهاب الدين غورى، برتفوى راح جومان ادرج چندی الرایوں اور مخاصمت کا مال اس طرح مکھا ہے۔ سجب بندره برس اس كى ملطنت برگذر سے دملطان شها ب الدين عود غزنین سے کئی مرب ایا و اور کئی با راط ا اخرمقام ترائن میں کر تھا ولی کرمشہورہ لاج مدكوركواس نے ادليا اورآب كخت براجلاس فرما يا به الج ير متحوى داج كى تشكست كامال يعى درج ب اودافسوس فيمصنف سب ن را شدک به تا ریخ غلطی درست نهیں کی کرمات با رغوری نے ہندوشان ہو ساد پر تنوی را زم چوبان ؛ ورغوری کی جنگی صرف دوبا رجونی تقیق . انسوس نے لکھا، كغورى ندمات مرتبه مبندوستان برفوع كمنى كى اور تركميت كما ئى جود رست نهيل اين اقعالى ادر ارنی ملطیوں سے کن بہری ٹیری ہے۔ دکھے من ۱۱ ہ ۔ آدائش مفل مطبوعہ سال او

چڑھائی کی اور مربا دشکست کھا کرلوٹ گیا۔ جہاں تک راجہ جیزوا نی تنوج کا ذکرہے وہ ورست ہے گرآ دائش محفل میں جے جند کو بھی زبر دست اور طاقتور کا ذکرہے وہ ورست ہے گرآ دائش محفل میں جے جند کو بھی زبر دست اور طاقتور کر رقابتی کش کمش کا مال جب بی دیا دہ طاقتور گر رقابتی کش کمش کا مال نہیں ملتا۔ سنجو کٹا کے اغوا کا مال بھی غلط درج ہے۔

باغ الرو و انسوس نے آدانش مفل سے بہلے باغ اردو یا ترجہ کلت ان کو مکل کیا تھا۔ باغ اردو کو اردوا دب میں اس لئے اہمیت ہے کہ اردونز کے فرد غ اورنسو و نما کی ایک کڑی ہے بیٹنے سعدی کی گستان کے کئی ترجے ہوئے کی اردون کا کہ ایک کڑی ہے بیٹنے سعدی کی گستان کے کئی ترجے ہوئے کی انسوس کا ترجہ آسان اور عام نہم ہے کہ باغ اردو کی آسان اور عام نہم ذبا ن میں ہونے کے علاوہ ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انسوس نے سعوی کے ابیات کا ترجہ کھی نظوم کیا ہے اوراس میں دہ کا میاب رہے ہیں۔ یا نسوس کی قادر الکلامی کا ترجہ کھی نظوم کیا ہے اوراس میں دہ کا میاب رہے ہیں۔ یا نسوس کی قادر الکلامی کا ترجہ کی ترتیب مضامین حسب ذبل ہے۔

(۱) احوال رسم خط - اس عنوان سے افسوس نے گل کرسط کے دمسا لہ

رسم الخط اوراء اب كاخلاصد لكهام ير

اددوترجمددیا جا است الموس نے اینا حال اختصاد سے کھا ہے کہ مدی کا بھی المحی کا بھی اللہ میں افسوس نے اینا حال اختصاد سے کھی ہے۔

ترکی کیا ہے اورائی مربرست لارڈولز لی اورگل کرسٹ کی مدح مرائی کی ہے۔

یغ سعدی کے دیباہے کے ترجے کے بعد گلتان کی فارسی حکایات اور ادوقتر المحمد دیا جا تھا ہے۔

اددوتر جمد دیا جا تا ہے۔

جيكايت - يكى از بزرگان پارسائي گفت كه جدگوني در حق قلال عابد

دگران ورحق و بدلحنه بخنها اید گفته اند، گفت بطا برش عیب نی بینم ودر بالمنش عیب نی دانم ایس برد ای طعنه مبکونه کنم مه مرکسه ماکد با درسا بینی بارسادان و نیک مر و انگار ورند دانی که در دنها نشر مبیب محتسب دا دردن خارجه کا در ارتجه با رک بزرگ نیکسی پر بهزگار سے پوجیجا که فلان عابد کے حق میں آب کیا کہتے ہیں کہ اکر اشخاص اس کے حق میں طعنه امیز باتیں کہتے ہیں واس کے منہ برطعنه اس میں کی کی کہ دنیا برطعنه اس میں کی کی کہ اور باطن سے آگا و نہیں بین اس کے منہ برطعنه اس میں کی کی کہوں مد

جس کو ظاہر میں متقی دیکھے اس کے تقولی کا تو نہ کرانکار
کھون مت کرکسی کے باطن کی محتب راورو ن فانہ چرکار
افسوس کے ترج گھتان کو بے مدمقبولیت ماصل موٹی تھی کا لے کے نعبا
میں بھی یہ ک ب شا ل تھی۔ فووارد افسروں کو بی سعدی کی افلا فی حکایات مغوب
تحییں اور کا بچ کے اربا بیل وعقد نے ان کے اس کام کو مرابا کھا۔ افسوس کے
بدعبد اللہ نے دیک کہ ومطابق سنت کا ہم میں گلستاں کا ترجہ کیا تھا جوا نے باس
مطبع کلکتہ مے شائع موالیکن عبداللہ کا ترجہ ادبی اعتباد سے انسوس کے ترجیہ
مطبع کلکتہ مے شائع موالیکن عبداللہ کا ترجہ ادبی اعتباد سے انسوس کے ترجیہ سے
مطبع کلکتہ مے شائع موالیکن عبداللہ کا ترجہ ادبی اعتباد سے انسوس کے ترجیہ سے
مطبع کلکتہ میں اور دیکشی نہیں ہے۔ یا نفوی ترجہ ہے۔ اور

طبعت بربوجد موتاب

ادبی دنیا ابک شاعر کی حیثیت سے کم جانتی ہے، باغ ارد دا درآر الشر محفل نے افسوس كودا كى شهت علاكى كمرشاع كى حيثيت سعفال خال بى لوگ الفيس جانة بیں۔ان کی برسمتی ہے کہ ان کی حیات کا ستے بھراکارنا مدد بوان خرمندہ اشاعت نهوسكا - افسوس ابنے مدك ايك كامياب اورنغزكوت عرصے - انيسوي عدى کے تمام تذکرہ نولسیوں نے افسوش کا مال لکھا ہے اوران کے کلام کی تولیت کی ہے "نذكره سرورسي مى افسوس كامال التاب اوران كى شاءى يداكا ساتهره مى بع-داوان افسوس سي عشقية زاول كعلاوه تصوف اودمع وفت سي معراوي غزلس كمي كمني بي راكبي غربون مي تصوف اوروفان كرامتران سيمسوفيان فلسف ناعری کے سانچس دھل گیاہے۔ یہی افسوس کا اینا ایک الگ رنگ ہے ورد اس کی عاشقا زیتا عری تدیم اسا تذہ کے دصنگ کی ہے۔میرتقی تیر، قائم میرسونہ اورسوداكا ندازم - دمى فرسو ده سيط باك فيالات اس كى عزلول كم مودع ہیں۔انسوس نے پیلے مرسوز سکے آگے زانوئے تلفدت کیا۔ بعد میں جران کے شاکرد ہوئے۔ عالبًا میں وجہ ہے کا فسوس کے ابتدائی کلام میں بہور کا رنگ جملات ہے۔ د ہوا ن افسوس میں بہلی اور تعبیری عزل عادفا نہ ہے۔ اس میں خدا کی عظمت ا ورتوحید کے ننجے الابے گئے ہیں -افتوس میرسوزسے اصلاح لینی کیوں چھوڑی ! اس باقیجے کچھولوم نہیں ہوگا ليكن اس سندا ختلا من نبيس كرستوزست قطع تعلق كرك الفول نے حرآن كوابنا استاد بنايا-اس كى تصديق غفورخان نباخ كے سخن شعراءا وربين نرائن جهال كے تذكره شعراء

دوانجها سے موتی ہے۔ جہاں سکھتے ہیں۔

افسوس خلف نام شرعیسے "میر علی نظفر فاں کے بیٹے پیلے کھوڈے داوں میر سوزسے اصلاع کی ابعداس کے شاگر دموئے میر جیدرعلی حیران کے " دلاان افسوس کا ایک علمی لئے النہا کی مومائی کے گتب فان میں موجود ہے بنسخ بوسسیدہ مالت میں ہے۔ جا بجا کرم خوردہ ہے۔ دیوان کا دیبا جہ فارسی ہے۔

واس طرح عتر نودم وليد كري صانبس ما تا-

افسوس ندديها جيمنطوم لكهاب اورايك منى تعارب كيم، اسس تاجداران یلاندی مدح مراتی بندوستان کی خوشی ای اورعوام کی امودگی کا حال بیان کی ب رامس ابنی مشهورک ب آرانش محنل کی ایک جصے کونظم کردیا ہے کہ ہندوستان ں سونے ماندی کی افراط ہے۔ دولت کی گنگا بہتی ہے اور لوگ یاستوں میں ہوتی تصاراتے صلتے ہیں ۔ وئ اس کا بال تک برئے شیں کرسکتا کھا ۔ اس تعارف میں خیلوں ، خوشا مراب مرطب عت مجى كا يان ہے ميكى كرست، بارنو ، براؤن ، بكھا نن كى تولفىس ما ن زمن کے قلا بے خاری میں ۔ بارلو کے تعیدے کا آخری شوہے م يا الني صاحب ذاينا ن ستر باريو ليمسندع نت به دنياس بين عمران انسوس مرمول منعم وصفرت على اورشهد كرمن كى ثان س محى نعت ويقبت ہے ہیں اور وٹیے ہی سکھے ہیں۔ میدان کر ال کی جو تصویر کھینجی ہے ، س ہیں براکا وسش ب راليالك ب كرافسوس مرشدنگارى كى طرت توجه دية دراني ری قوت فکرو تحلیل اس قن پرمرت کرتے تو دہ مجی میرانیس کی طرح ایک کامیا ب

٥ د کینے دیران جاں ما فت بشیامک موسالی مکترون موا

وبے شال مر شیرنگار موتے ما یک بند ال حظم مور

جب چلتے علیے شاہ کامرکب عمرالی ہر خبرا بڑ کی بہ وہاں سے نامک طلا تب یو جیما کون سی ہے یہ ماکوئی بول تھا کہتے ہیں کر ملا اسے جب شرف یوں کہا گرنام ایس زمیں برنقیس کر ملا ہو د ایس مانصیب میرکرب و بلا ہو د

افتوس نے کر الم میں بزیدی فوج کے ساتھ صفرت امام صین کی جنگ ورشہاد سے کا مال اجال سے بیان کیا ہے۔ ہر سندس افسوس کا خون روتا ہوا دل کرب و بلامیں جستا افکار تا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلا کے سانحات اسکی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہوں ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بلا کے سانحات اسکی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہوں ۔ اس کا دل خون کی شکل میں اس کی آنکھوں سے شیک رہا ہو۔ مر تریہ کے چنواستھا د

نقل کئے باتے ہیں سے

برایک کی زمانی به زمنین کر سے بین بعربوبی امتواکھ کی یک فخت ل جین ناران اینامسسر میوامرگیا حسین

ہوکر اسیر شاموں کے ہم گر جلے

بس اب یاده کیا کردن سیم کوبای افسوس کرتے تجھ سے کت جول سماں افسوس کرتے تجھ سے کت جول سماں افسوم توردتے بھری اجڑے خاناں

اورستا می مودیس شارکه با نتج گر جلے

نعت بمنقبت اودم شير كم بود ديوا ن كى جوبىلى غزل ہے وہ عارفان ہے اس

یں عزول خدائے بندگ دبر ترکی حمد ہے۔ اس میں عرفان اور وحدت کے قبلسفے کو نظم کیا گیا ہے۔ انسیس کوئی فرق نہیں۔ انسان کا دل دنیاوی آلائش کیا ہے۔ انسوس کی نظریں رام ورحیم میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کا دل دنیاوی آلائش سے پاک ہو تو اسے ہر شفے میں خدا کا جلوہ نظر آئے گیا۔ سے پاک ہوتو اسے ہر شفے میں خدا کا جلوہ نظر آئے گیا۔

کرشما کی ہے ہے ہے میں میں میں ایک شمر تیری وقعت کا میاں تو کھی نہ ہو ہے ایک شمر تیری وقعت کا کھیلا ہو دول جمیس زرا برا مرا ر ومدت کا تیری ایکھوں کے آگے کرنے ہو یہ بردہ وغفلت کا تیری ایکھوں کے آگے کرنے ہو یہ بردہ وغفلت کا

خدا یا کسطرح مو وصف مجھ سے بری صنعت کا کہیں گر حد تبری جو انساں جورا ورغامان رحیم درام کو مجھے گا وہ تو ایک ہی دل یں تطراف مرجھے ہی تین دیر وکجہ مکیساں ہے

بنیں اعمال پرافسوتس کوامید جنت کی فقط ہے گا کھروسایا اتبی تیری رحمت کا

افسوس نے اپنی بھی عزوں میں عشق تقیقی، امرار وحدت اورتصون کواس خولمبور تی سے شعر کے سانچے میں مرحالا ہے کہ اسکی شاءی تصوف وا مرار وحدت کے فلمسند کا امتراج ہوگئی ہے ۔ اس کی عارفا نہ عزولوں میں پیضوں آنا یا ملتی ہو غزا ہی دیرا دموا یہ ہو ہوت سے ترہے جو کہ خرداد ہوا اس کو ہر شے میں شنم تراہی دیرا دموا جو سے عشق سے بے ہوش ہوامتوالا اپنے نزدیک وہی دیرمیں مہتیا رہوا آج انگھوں کی تری اور جی کیفیت ہے شایدانسی تھے دوست کا دیرا ہوا آخی انگھوں کی تری اور جی کیفیت ہے شایدانسی تھے دوست کا دیرا ہوا

لىلى مشل مجنوں بوگئى ، مجنوں جواليلا كرد يكھ ان كود لوائد بوگيا، فسوس دانا کہا ں عاشق دمعشوق یہ موتاہے اخرکو یسچرسامری تعالیے پری وتیری انجوس افسوس کے بعد کے کلام میں حیرآن اور دوسے عزل کو شاع وں کا رنگ

چرا مہ گیا ہے۔ افسوس نے بھی غزل کو مشاع وں کی روابیت برقرار رکھی ہے۔ بڑی

ہے باک سے اور کھل کر انجا رعشق کیا ہے۔ معجن عزلوں میں میرتفی میرکا ساگداد

ہے۔ شوخی اور یے باکی ہے۔ وہ اپنے میذیات ومحسوسات کے اظہار میں کوئی
عار محسوس نہیں کرتا۔ اس کی ایک میاری سی عزل ہے حب میں تمیم کا رنگ

صاف جھلک رہاہے ہے

ول يتميسونكاه ماركيا ايك دن مين نبرار بارگيا مين توعيلة بي علية بارگيا اين گفرنگ ده افتكبارگيا

سائے سے جو وہ نگارگیا دیکھویے تا بی دل کی اس دربر منزل عشق تک ندمینیا آہ تیری تجلس سے جو کوئی اکھا

یاس اس کے مب گئے فورمند ایک انسوست سوگوا دگیا

یہ دین دول نرا لسط جائے گاس اے فوس بتوں سے دوستی اتنا نہ کر براے فدا

گرخوشی سے نہ آتے ہو تہ آ وصاحب سم بھی ملنے کے نہیں کھرکہی ما وصا

## الم محفل ابھی علنے سکے گئ تلوار انکوریاں دیجیو ہرایکے زار اور واصاد

اشق افسوس اس م کا ہے جس کو دعوی ہے کبریائی کا جس نے دیکھا سوموگ حراب حال افسوس کا عجب ہے اب فائدہ کچھ نہوا بلکہ جہاں میں افسوس کا گھر نہوا بلکہ جہاں میں افسوس کا گھر سے مری بان ہوا خوار بہت دل لگا بچھر سے مری بان ہوا خوار بہت کی میں اسکی اے افسوس جامت نہیں بھر تاکوئی و جسے سلامت

مب بطن مساس كرىب فندان ليكر آه ايك بس بى جلاديدة گراي ليب كر مركن وشت بجى بزر دہي مجھ سے افتات اب كدعترا وُں بحد دل نادال ليب كر

سی دو این افسوس میں مرف عارفاندا ورعاشقاندمی غزلین میں نے مورہ افلان کی ویوان افسوس میں مرف عارفاندا ورعاشقاندمی غزلین میں میں اگراس کی غزلوں میں غرجا نال کا ذکر جا بجا ملتا ہے اور خدرت سے ملتا ہے توغر وزرگا دکا بھی رونا ہے۔ بے نباتی عالم محبوبا و کرکستم را نیوں اور دنیا و الوں کی ابد فریبی اور ریا کا ری پرکبی ابنی بوری تخدیقی قوت کے سہارے بھراو پر لانہ کرت ہے ہے ریا کا ری پرکبی ابنی بوری تخدیقی قوت کے سہارے بھراو پر لانہ کرت ہے ہے دیا ہوگئی سجت بریم ملہ وارا و رونا و موری اور کا میں تاہم کا میں تاہم کا میں تاہم کا اور کا رونا و دونا و دونا کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہم کا میں تاہم کی تاہ

ا نسوس نه دل دمجيور زنهار آجيل د لدارم و گفت بن د ل آزاد آ جکل حالات شب بجرك مت بوجه تحرك افسوس كئى مرتب مرمر كے جئے ہیں مت محول ہے یاعشق کل بوت اعبت باندهی معندلیب تونے بیال شارعبث

ابنے کھم لالہ زار رکھتے ہیں خوش ربس افتيار ركھے ہيں داغ دل بر براد د کھتے ہیں آب باوراگرنس کرتے

اس بوسيده مخطوط مين افسوس كى غزليات كاحصد مندرجه ذيل غزل برختم موتا ہے۔ اس کے بعد تطعات در باعیات اور تخس میں ۔ اور کھر فورط ولیم کا بے کے ارباب صل دا قتدار کی شان مین خوشا مداز قصاید سی

تمنائے ہم اغوش ہے اس بردم خال سے معبر جور کھتے یا وُل تصویرتها لی سے كسى كى جا ن جاتى ہے بمقررات ہے طالم كربو مون آتى ہے تيرى مبندى كى لالى سے شراب نابس ملى نهيس مركز ركيفيت جواس دلكولى بداس ليميكون كى لالى

كسي كے مال حواش كادهياں كى كرتيني مركز جيشدمت رہتے ہيں كم انى فت مالى سے

نہیں مکن جو سری میں بھی انسوس سے جھوٹے كحيسك عشق كا اس كويراب خوردسالى سے

عزليات كم بعدر باعيا ستردع بوتى بين -افسوس كرباعيات ببين مني صفحا

له يحقد ديك عاط كئ سع يُصانيس كيا -

بر معیلی مونی میں مگراس کی رباعیاں بے کمیت نظراتی ہیں کان مک بود کر طاحت ندوا والامما لمه ے - منونہ کے طور براس کی رباعی نقل کی جا رہی ہے ۔ ایک بل بس گداکوشا و شا با ال کردے جس ورکوتوجا ہے سابال کردے بیتا موں علی علی ہے دن وات افریس الک میسے بھی شکا ت آماں کردے دیوان انسوس کابوسیده خطی شخه ۲۷، اوراق پرشتل ہے ۔افسوس کا المان ثنا يع موالها ليكن زما نه برد موكيا من شعراء من نسآخ في انسوس كه حالي کھاہے کہ دیوان ان کی نظرے گذراہے جس سے تا بت موتاہے کہ انسوس کا دلوان ما تع موجها تفاكمراس كے مطبوعه كلام كى كوئى كا بى شايدى دستياب موسكے . انسوس نے دیوان کے چند حطی نسنے رہ گئے ہیں۔ ایک نسخ النے الک موسائی کے کتب خاندہیں، وسرأ انثريا أمنس لابئر مميرى اورتميراكست خاندا فشفيد مين اورجو كقامولا ناآزاد كالجلح : فلتدى لائرىرىس -

الیت یا الک موسائٹی گتب فا نہ کے طی سے یہ بھی بتر جاتا ہے کوا فسوسی نے دوران بنے داوان کی ترتیب و تدوین کلی مین میں بلکہ فورٹ دلیم کا لج کی طازمت کے دوران الکھتے ہی میں کی جنا بخد کمینی بہا در کے افسروں ، کا لجے کے بروف میں دوں ، جان گل کرسٹ ، شکر شری بارلوا و ریا دری براؤن کے تعیدے دیوان کے آخری جھے میں درج ہی اور انسوت اور انسوت اور انسوت اور انسوت اور انسوت اور خطر عنی خال دوا دین مثالے ہوجاتے تو کلاسیکی ا دیب کے شعری سے ریا یہ بن فاصدا فیا نہ ہوتا ۔

مد ديجية ارباب نترادود ص ١١م

ان کا انتقال ککت میں موا اوران کی مگرست عرف آکھ دس سال کی ۔ ہ استمبر الحد کہ اور ان کی مگرست عرف آکھ دس سال کی ۔ ہ استمبر اور ان کی مگرست تا اور ان کی مجرب متر اکو میر شنی مقرد کیا گیا۔
میرا فستوس کے انتقال کے دقت ان کا پورا فا ندا ن کلکہ میں شقل طور پر آباد
موجیکا کھا۔ افسوس کے بعظے میرسید علی جعفری نے کلت بن افلاق نا می کت ب
ترتیب دی تھی ۔ ان کے نواسے مسرور کھی کلکتہ کے مشہور شاعوں میں گذرہے ہیں۔

## جدرت رری

فرمط وليم كالح محمتيون من حيد رئيس حيدري كووه ممرت لعيب سن في جوباغ وبهار كمولف ميراس دى والے كونفيب موتى جيدرى ميراش سے كم يا يہ کے ادیب بنیں تھے اورسب سے زیادہ کیا بس تالیف اور ترجمہ کیں پھیر بھی میرامن سے ان کو کم شہرت می رسید حیدر کیش حیدری کی ولاوت ولی میں مونی بسند میدائش براختلات ہے مگرجس وقت حیدری کلکت آ اے کھے ان کی عمرطالیس کے لگ بھاکھی جنا بخدان كاس بيدائش من الماء قرارديا جا سكتا ہے۔ حيدرى كا قائدان كيب لطرفين تقاءان كونا لدرسيدالدالحسن كاباواجدا بحف الرن كرجة والع تق تيموريون كم تلك اور ماخت وتا راج كرووان میں مجعن ا شرون سے بجرت کرکے الفوں نے ولی میں سکونت اختیاد کرلی تھی۔ ولی میں ما لى دخوارلوں اور عمرت وغلسى ندمسيدمها حب كوامقدر يريشان مال نباديا خا كه النعيس دلى كوخير بإدكهنا يرا ا وروه نبارس جا بسي يقير و تست دلى يميمتوار لورش، داخلی شورش اور تملفشار کی وجی در آن اور تباه موری کتی خزان کی نرم لي مواوُل في متعروادب كيم بن كوا جاره ما يقا بسوكعي ممهنيان ا ورننگي شاخيس ره كئى تقيس-اقتصارى بدطانى سسياسى انتشارا ورطوالنف الملوكي فيمعزز مستيون كوترك وطن كے لئے مجبوركيا تھا۔ حيدرى كے والديمى تاركان وطن كے كاروال كے س تخد بنارس آئے اوروبیں آبا دمو گئے۔ ولی کے ادبی ماحول اور شعروشاعری کی دخشا

سے حدری کا بکلنا ظاہرًا بڑی بھیبی تھی مگریہ جرت حیدری کوراس آ کی کیو اس وقت بنارس مين نواب ابرابسيم خال خليل ناظم عدالت تحق -ابرابيم خليل المين عمد كربهترين فارسى شاء اور ادب شارك فالتركي مات كف دان كافارس تذكره كلزارا برايتم اورار دوك ابتدائي دورك فارسى اورار دوستع اكح حال كم الخايك عده اورقابل اعماد ما فرخيال كياما تاب - بنارس سي نواب ابراسيم فال اور سيدا بوالحسن كم تعلقات امقدرد ومستان موكے كے كرميدصاص ابنے اپنے بية كونواب موصوف كى ترميت اوراتاليقى مي ديديا، نواب صاحب مبيع لائق اول عالم شخص كفيض محبت اورترسيت في حيدري كم ذمن استعداد كوسيقل كيا ان كى تخليقى قوت كوملا تجشنى ان كى ملاحيتوں كو طرصا يا ـ ا دب عاليد كے باريك إلى اورشعروشاعرى كى ننى خوبيول اورلطافتوں كو سجينے اورجاننے كاموقع نصيب موا اورنواب صاحب كي نوادسش وعنامت سے الفيس كام يمى ملا-

حیدری کونا منی عبدالرت پرجیسے فارس اور عربی کے جید عالم کی ماتحی میں کام مرنا پڑا اور قاننی صماحب کی محت میں الفوں نے فارسی اور عربی کھی کی جو ان کام مرنا پڑا اور قاننی صماحب کی محبت میں الفوں نے فارسی اور عربی کھی کی جو ان کے لئے بڑی مفید نا بت ہوئی ۔

کلکتہ میں فورط ولیم کا الے کے قیام اور کل کرسٹ کی علی وادبی فیا صنبول کا چرمیا سا اور تبارسس چرمیا سا اور تبارسس الم کرا الم براہیم سرو کی الم کا میں ہور ہا تھا۔ حیدری نے بھی یہ چرمیا سنا اور تبارسس الله کرا الم براہیم سرو کی ایک سوس ایٹی لا بر بری بین موجود ہے اور ابھی صالت میں ہے۔ اس کا ترجمہ مرد الطف نے کا الح کیلئے گلٹن بمند کے نام سے ترمیم واصافے کے ساتھ کیا ۔ جے انجن ترتی او و بندنے شاکع بھی کرویا ہے۔

چیؤرکر کلکتہ با نے کا قصد کیا اورا بنی سمت از مائی کے لئے سفر ہوروانہ ہوگئے جیور ابنے سائنہ مختصری داستان مہرو ما ہ ' بھی سار کے تھے ۔ اس کوڈ اکٹر کلک کرسٹ کی ندر کیا ۔ اورڈ اکٹر گل کرسٹ نے اسکی تو ہی ہم طالب ، طرز بیان کی سواست صفائی کو ہے حداست دکیا ۔ ا

گل کرسٹ کی مہرانی اور مفارش سے حیدی فورٹ دلیم کا ایک کونٹی مقرد کئے کے داور مالف علی زندگی شروع کی اور زندگی کے اخری سائن کی تالیف وتصنیف کا کام کرتے دہ جے ۔ فورٹ ولیم کا لیج کے دوسے منشیوں کی طرح تذکرہ اُٹیاروں نے حیدری کا مال نہیں لکھنا ہے ۔ ان کی تصانیف اور دیگری اور سی ان کا حبست جیدری کا مال نہیں لکھنا ہے ۔ ان کی تصانیف اور دیگری اور سی ان کا حبست حیدری کا مال نہیں کھنا ہے ۔ بینی نوائن جہاں جو حیدری کے دوستوں میں کھنے اپنے ندگرہ دیوان جہاں میں بھے اپنے ندگرہ دیوان جہاں میں بھی حیدری کا مختصر حال لکھنا ہے ۔

" میں دید موجود ہیں یہ مسلم میں کی سے دانے ہیں، بالفینل مندحیات اللہ میں دہیں ہے الفینل مندحیات اللہ میں دہیں ہے

جناں نے تی دولا البطور شاع لکھا ہے ۔ ان کی کئی غزلیں اورا کی تحقیق المنظور شاع لکھا ہے کہ دیدری کو شود شاع ری انتخاب کی ختی بغزلوں سے جان پڑتا ہے کہ دیدری کو شود شاع ری کا اچھا ندان کھا لیکن شاع ری فر دیکھ غزل میا نقل کی جاتی ہے می کرتے گئے ۔ دیوان جناں سے حیدری کی غزل میا نقل کی جاتی ہے می برابری کا تری گل نے جیب خیال کیا مبا نے ارطما نجہ مند اس کا لال کیا دیس موجین بجیبی غصہ سے کہا کہ مت کبھی جو ہو سے کا اس سے میں کہ موال کیا دیس موجین بجیبی غصہ سے کہا کہ مت کبھی جو ہو سے کا اس سے میں کہ موال کیا مدین موال کیا مدین موال کیا ہے میں موجین بیان خوال کیا ہے میں موجین بیان میں میٹو موجود اسے موال کیا ہے میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کے اس سے میں کہ موال کیا میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی ہے میں کے میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجو

ندا ن کچھ سے ان تری کا م مرے بدن سے دوح نے آخر کو انتقال کیا گراکقا کے خرمیں کھی ترانافن فلک نے اسی کو اٹھا کروہیں ہلال کیا

ادا کا اس کی نہ دیکھا میں تعددی محبوب فدانے اس کوزما نے میں بے شال کیا

دیوان جان کافلی نی مرستر مرسال ای کو تر تیب باسکا کھا جی سے ظام ہے
کہ حدیدری سلام ایک بقید حیات تھے اور کلکت ہی میں تھے۔ دوسال بعد بنارس بھلے گئے جہاں سلام ایک میں ان کی دفات ہوئی ۔ داکٹر امبر کرنے مشتی غلام حدد کے بھو میں کیے دوست تھے ، حوالے سے حددی کا سنہ وفات سلام ایک کھا ہے جو

صيح معلوم عوتا ہے۔

حیدری فورط دایم کا بے کے منتیوں میں مظمرعلی خال و آلی طرح بہت ی
کا بوں کے مؤلف اور متر جم ہیں ۔ حیدری نے کا بے کے لئے کم ہے کم دس کتابی
تا بیعت کی ہیں جن بیں آرائٹ محفل یا قصد ماتم طائی بہت شہورہ لیکن آئی ہوا
مفیدا ور براز معلومات کتابی تاریخ تا دری اور مہفت بیکر فنا نئے نہ ہوسکیں ۔
گلش بن ہندکا بھی فلمی نسخہ فورب کے ایک کتب خانہ کے سو ایکییں دسیاب نیس ہے ۔
ہفت بیکر کے منظوم دیبا ہے میں حیدری نے اپنا حال اختصارے بیان کرتے
ہوئے اپنی کتا بوں کی فہرست بھی تکھی ہے ۔ اس منظوم دیباجے کے مطابق خیردی نے
اس کے قبل تو تاکہا نی ، قصد ماتم طائی ، گلاستہ دیدری ، دومنة الشہدا دی گل مفوت)
گلزارد انش اور تاریخ نا دری کھی ۔ گراس فہرست میں گلش بن ہندا در تصدیم داہ کا

ترتیب دی مبورتوتا کمانی و رصاتم طائی دارانش معنل کوجوقبول عام نصیب بوا اس کی دوسری زیاده مفیدا و درمعلومات افتراکت بون کونصیب نه موسکا اور به کناجی مرت مخطوطات کی شکل می محفوظ میں۔

تاریخ تا دری این تاریخ با دری کی سے مفیدا و رسوات افزاک ب تاریخ نا دری ایک عده به جو اصل مین تاریخ جهاں گف نے نا دری کا ترجیہ ہے ۔ تاریخ نا دری کا ایک عده قلمی ننوالیٹ یا دی جهاں گف نے نا دری کا ترجیہ ہے ۔ یہ حید کخبش حیدری کا بڑا کا در نا مہ ہے ۔ یہ نا در نا ہ کے عہد کوست کی قابل و توق تاریخ ہے جے نا در نا ہ کے دقائع نولیس منستی محد بہری نے فارسی میں لکھا ۔ اس کا ترجیہ حتی ری نے کیا۔ جس کا تلمی ننو دی ہماں گئے جا اس کے دوری نے تاریخ جماں گئے با دری کے دی اورات بر کھیلا مواہم حید ترجیہ کا دال، کفوں نے تاریخ نا دری کے کا ترجیہ سامند کی جو بین خود دی کھا ۔ اس کے ترجیہ کا دال، کفوں نے تاریخ نا دری کے دییا جہیں خود کھا ہے : ۔

"بن معلوم کیا چا ہے کہ نمنی محد دہدی جو نا درشاہ با دشاہ کے حضور بر فورسے فدست وقائع نولیں رکھتا کھا اور ارش نا دری کواس نے زبان فارسی سے بعض لغت ترکی سے تیا رکیا کھا اب اس تا ب کوسید دید رخش دیدری نے برکو سی معلی شان والامناقب . . . . . لارڈ نسو گور ترجبزل بہا در دام اقبال اس عالی شان والامناقب . . . . . لارڈ نسو گور ترجبزل بہا در دام اقبال کے عالیتان . . . . وست گر در ساندگان اور بے کساں دنیا ب دلیم شار دام اقبال کے مندی خورت در دال کی در دان مس سی کے ساتھ دیا ۔ بہوی نے اپنی تاریخ نادری میں نادرشاہ کے ود تا در دال کی بوری دہستان بھی ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دال کی بوری دہستان بھی ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دکی بطور مدنے نظرے گذر ہے۔ ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دکی بطور مدنے نظرے گذر ہے۔ ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دکی بطور مدنے نظرے گذر ہے۔ ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دکی بطور مدنے نظرے گذر ہے۔ ایانگری سے بیان کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در دکا کی بیانگری میں نادرشاہ کے در در دال کی ہے تاریخ جان گنائے نادری کا فلی نے در در کا کی بیانگری ہے تاریخ جان گنائے نادری کی فلی نے در کی کا در تا کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کا در کا در کی کا در کا در کی کو کی کی بیانگری کے در دال کی ہو کی کا در کا در کی کا در کا در کی کو کی در کا در کی کا در کی کا در کیا کی در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کا در کی کی کی در کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کی کی کی کی کی در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کی کا در کی کا در کا در کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کا در کی کا در کی کا در کی کا در کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کا در کی کی کی کی کی کا در کا در کا در کا در کی کا در کی کا در کا در کی کا در کا در کا در کا در کا در کی کا در کا در کا در کا در کا در کی کا در کا در کا در کی کا در کا

الما الماهمطابق مود اعزبان مندى مين ترجم كميا اورنا اسكاوبي ركهنا جام المعاليد نے کی چیدی کواس مفیدتاری کا ترجیکرنے کی ترغیب دی تھی جیدری نے دیا ہے بس سيليك سائة دليم منظ كالبحق صيده مكهاس اوراس كااعتراف كياب كما كل ہمت افزایی اورمشورے کے لعد اکفوں نے اس بڑی کتاب کے ترجم کرنے کا برا المقايا كفا اودان كيمشور يراس كامختصر كمرجامع نام تاريخ نادري تجويزكيا عقا-"ارسخ نا دری نا درشاه درانی کے عہد کی دلچسیا درمعلومات افزاکات اسس بن ا درشا ہ كے عبد كے انقلاب يدير حالات بے كم وكاست سكھے كے بين نادر تناه درانی ایک جابرا ورظالم حکمران تھا "خویزیزی اور تاخیت و تاراجی" اس کی عادمت تابیہ بن حیک مقی سخت نشین سے اس کے زوال تک کی دلیے ما تھ تہلک خیز وارداتس معي صنعت نع برى الاندارى سعيان كى بس - نا درشاه كعرس ا يرا ن مي طوالعن للوكى ي عيلى مع في كفي رايدان كا كوشه كوشه سأيش وا البشرد وانبول كي آباجيكاه بناجوا عقا -اس كتاب بين برمال ايران كيمياسي فلا بازى انتفار الوط مسوط بغاوت اوراقتدار كمائة جيولي جيوني محوقي مكومو کے ما بین آئے دن کی خونریز اور تباہ کن جنگ کی محل تصویر نمایاں ملتی ہے اصل میں بہتارہ مخی دستا دیزکہی جاسکتی ہے۔ اس میں تشکک کی گنجا کشن ہیں کہ اس کتا ب کامعنف منتی محد جہدی مشدابادی نادرشاه کا یک مخکواد کھا۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے نادرشاه کی که ملاحظه موتاریخ نا دری ق و ن ورق س

لعص برائيون أوروصتى خصوصيات بريرده والني كي كوستس كي مواوراسك خلات اس کی شجاعت استحادت اور در است کا حال بیان کرنے میں ذکا میزی ے کام بیامو-لیکن اورشاد کے آخری ایام میں اسکے جنون النابنت سوز منطالم اوردحت یاندا قدام کی جود استان اس کتاب میں متی ہے اس سے توسی نا بت موتا ہے کہ وقائع نوسیں نے اپنی نمک خواری اور طازمت کے باوجود تلخ حقائق كے تكھفے ميں تجل سے كام تنين ليا ہے۔ غا بناناسخ التواريخ كے بعد قارسى زبان میں (نا درشا ہی عمدتک) تاریخ جمال کشا سے نادری ایک عمدہ اور مفید تاریخ مجھی جاتی ہے اور نادر شام کے زمانہ کا بمورضین کے لئے 'یہ تابل اعتماد ماخد خیال

اس کتا ب میں ایران کی تباہی معاشی برجانی اور قبل د غارت کری کی واقع تصویم الارى كى بى - اتناعده تقت، دوسرى كتابون مينس متا -" مخالعوں كے فلم كستم كى آئيش موز ن نے ہراك طرت كے تروفتا كے واق كيمتى كوشواد ما نستان سے جلا كرفاك مسياه كرديا ئقا . د مرمي برا يك جاكہ براك بادشاه كملايا، في الخير ايك جيوت برك فتنه وفساد وقوع من آياد آك) فندهاد ے دراصفہان کے طائف علی کاعل موا مرات میں ابدا لی کا دانات لکزو کے تعرب مين آيا ، فارس كا با دشاه صفى مرزانام مجهول الحال ومجهول النب عقيرا يران بس سيد حدميرا داود في المحب ان اوراطرات بناور تك في اجالكي عباس ك الحالكا -كيلان المعيل نع يا مخدامان ملكحودسيسانى وطل عزمن مرايك حداميه واستوراد بدا بول به به ورقه

ایک عظیم ملک میں انتخار الوظ کھسوٹ اورسیاسی تلابازی کی اس سے عمرہ تصویرا ورکیا ہوئے گئی ہے۔ مصنف کا انداز بیان بڑا جا ندار ہے۔ اور مترجم کھی نے کھی ترجے میں اسل کتاب کا زور برقرار رکھنے کی حتی المقدور کوسٹسش کی ہے۔ ماریخ نا دری میں ترکی الفاظ کی فرنبگ کھی بطور ضمیمہ شامل کردی گئی ہے جو بے حدم فیدا ورکاراً مرہے۔ افسوس ہے کہ چیدر کخبش دملوی کی سے مفید کتاب شرمندہ اشاعت نہوسکی اور اردودال طبقہ اب تک ایک عمرہ اور دلی ہیں۔ تاریخ کے مطالع سے محروم ہے۔ مطالع سے محروم ہے۔

تاریخ نا دری سرمبی مہمات، فتوحات اور شکست ولیسیائی کے حالات ہی مرت من وعن فقل نہیں کئے گئے ہیں بلکہ اس عبد کے ایران کی سماجی اور ثقا فئ نزگی کے خا کے ہی جا بجا ملتے ہیں ،اس میں نا درستاہ کے کیر کیٹر اور عادات کی بھی تلمی تصویر لمتی ہے ۔نادر شاہ مرت جا براور ظالم بادستاہ ہی نہیں تھا بلکہ شکی لمزاج بھی مقاراس کے ہا تھوں تہذیب و ثقافت کا خون موا تھا۔ اس کا حال بھی بڑے

عدہ سرائے میں بیان کی گیا ہے۔

محضمتمولى ستبدكى بنايران عزيز فرزيرا ورولى عبدسلطنت كي المحيين كلوادنيا انتال مبيب النانيت موزاور بها ندفعل ي موسك ب- اس كاعور عبي تهذي تدن کی انکھیں مترم سے جھک ماتی بس، اور لوگ برسوچنے برجبور موماتے بس ک اقتدارا ورسلطنت كى موس السان كوخو تخوار درنده بنا ديتى ب جسے ابنے بريكانے کے درمیان تیز کرنے کی صلاحیت نیس موتی ہے۔ تاریخ نادری کے مصنف محروری كوبجن ابنے آتا كے اس انسانيت سوزعل يرصدمه مواكفاليكن اس كے انزكو كم كرنے كى فاطراس نے اس خونيں داستان كے سائھ يە كىي لكھا ہے كہ نادرشاہ نے يدحركت بأكل بن اورجنون ميس كي كقي - اس واقعدك لبدوه بالكل خالى الذبن موگ مقا۔ یا گلوں اوراس کے درمیان کو ٹی فرق نیس ریا کھا اور سی جنون اس كي فتل اوراس ي عظيم ملطنت كوروال كا باعث موار نادرت وكوابني بربرس وردرندكى يراس قدرتها في اور ندامت مون لقى كربقول مصنف ارسخ نادرى

اس غم دالم کے باعث حضرت طل البی کی انکھوں میں کمی دوروش سب دیجوری ما نند تیرہ و تارموگ اورسود اسے جنوں نے داغ

جان میں گھرکیا۔ یہ الخ اریخ نادری کے فاتمہ میں عاربی کے زوال اور قتل کی عرفاک کہانی نادر

مان کی گئے ہے :۔

أسرجنون مين ادرشاه في ابنى دعايا ا درامراء يراكي اليك مظا لم دعايا كا

نه عاری نادری ق ال ا ورقسام

ان کے تصور سے ہی رونگے کھوٹے ہوجاتے ہیں اور بدن میں کیکی بدا مہوجاتی ہے کسی کو ذندہ جلادیا ،کسی کے گوشت ناخن الگ کردئے ، آخران مطالم سے تنگ آکر کشکر لوں نے بغاوت کی اور نا درخاہ کا سرکا طے کربچوں کو کھیلئے سکے لئے دے گئا ۔"
دے ڈیا ۔"

نادرشاه كم تس كه بعدد رّانى سردارا ورسيابي احدشاه ابدالي وابن باداتا وستخب كريت بي اوراس براى ماريخ حتم بوما ى ہے۔ حیدری نے میان ا ورآسان ترجم کرنے کی کوسٹسٹس کی ہے لیکن ترجے كى دقت كريش نظركيس كبيس عبارت كا صرف مطلب يا خلاصد لكه ويا ساول فارسى استعارات ، تراكيب اورسبيها ت بهي جو س كي توب رين دي بي - فارسي تراكيب اورتديم طرز شكارس ي وجه مع تعقيد لفظى بيدا موكري مع جس في سلا كا ما بجا خون كم كيا سا وربعض بعض ابواب كى عبارتين اتنى يبيره اوركخلك ہوکردہ کئی ہیں کہ طلب آسانی سے بچھیں نہیں آتا ہے۔ ان جند خامیوں کے با وجود حیدری کی اس غیرطبوعه تا ریخ کی افا دست سے الکا رہیں کیا جاسکتا مرًا فسوس كامتفام م كم مهادر على مينى ميمنى فورط وليم كالح في ناريخ اسام کی طرح برکتا ب بھی مجھیب کرمنظرعام برنہیں آسکی اور اردواد بخصوصاً تاریخ كادامن ايك عده بمفيداورد كيب تاريخ سعظ لى ده كيا-ماريخ نا دري كاغيرمطبوعه تنخصات لكهام ولهد مده x مائزير ٢٥١م اوراق برعصيلا مواس سنيم وجيم مون كم با وجوداتنا ولجب في ورملوما افزا

له تاریخ ناوری و ن ن دورق ۵۵ م

کہ بڑھتے وقت بلبیعت کو کہیں تھی انہوں یا گرانی مسوس نہیں ہوتی فورٹ ولیم کی دوسری کتابوں کی طرح تاریخ نادری کے آفریس بین تاریخی قطعات درج ہیں ایک کھیم زائن صاحب کا ہے جو خیدری کے عقیدت مندوں میں تھے اور تاریخ نادری کے ترجمہ کو اتنا لیسند کیا تھا کہ مترجم کی تعربیت میں قطعہ بھی کہد ڈالا تھا جیست قطعہ کو سے آفریس درج کیا ہے مہ تھا جیست آفریس درج کیا ہے مہ ق

تاریخ نا دری کوکیا حبس نے ترجم ہندی ذبان بیل سکو ہے مشق محنوری رنگ کل سعا دست ہوئے گل خرن سے حدد کے حسیب ہے ملقب ہویا ہے اس قطعہ برالب یا گل موسائی لا مبریری کا پیرطی سی ختم ہوتا ہے اور مس کی بیشت برفورٹ ولیم کا لیج کی مہر، ارد وا بندی اور انگریزی میں تب ب سی میں بین بیا اس کے حدد کی یہ تاریخ شائع موجاتی توارد درکے تاریخ ادب میں بہت بیا اصاف موجاتی موجاتی توارد درکے تاریخ ادب میں بہت بیا اصاف موجاتی موجا

## بفت بيكر

مفت بگرحیدی کا دور اکارنامہ ہے۔ یہ شن المام میں کی مور کی تقی ۔
مفت بیکر بھی شا کئے نہیں موسکی۔ حید ری نے کا بج کے عہد یداروں کی فرمائٹ پر نقا می نجوی کی مشہور قارسی تعنوی مفت بیکر کا منظوم ترجیکی تقا جس سے حیدری کے ایک کامیا ب شاع مونے کا بتا جاتا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ لا اورا نسوت کی دور ا

طرح حیدری نے بھی اپنا دیوان مرتب کیا ہو۔ گردیوان جہاں، نسخہ دلکشا اور سخی شعرای کوئی دکر نہیں ملتا ۔ دیوان جہاں ہیں ان کی دو تین عزیات کے سوا ادر کہیں ان کے کلام کا بتہ نہیں ملتا ہے یہ فت بیکر کے دیبا ہے میں حیدری نے اس کا سبب تالیف لکھی ہے ادرا بینے عہد کی درمش کے مطابق انھوں نے بھی کالج کون ل گورز جبرل اور دیگر متعلقین کا لج کی مبائغ آمیز تعلیف کی ہے جس سے ان کی فوشا مدانہ طبیعت نمایا ں مہوتی ہے یہ دیدی اس پر مجبور تھے کا لی کے منٹیوں نے وشا مدانہ طبیعت نمایا ں مہوتی ہے یہ دیدی اس پر مجبور تھے کا لی کے منٹیوں نے اپنے آقاد کی کی مبائغ آمیز دری ہے سے ان کی مبائغ آمیز دری ہے سے ان کی اپنے آقاد کی کی مبائغ آمیز دری ہے سے سنٹی نہیں ہیں ۔

مفت بیر کرمنظوم ترجہ کا سبب جیدری نے یہ بیان کیا ہے

ہفت بیکر جونف می نے کہی ہے بنٹ دلجیب خوبی سے بھری

لیکن تواس کو بہ مہدی نظر می کہ کا گا میں نے ہندی کردیا اس کو بہ ا ہفت بیکر تھا نظا می نیوی کا کلا میں نے ہندی کردیا اس کو بہ ا جب یہ نسخوی نے ہندی میں کھا ہفت بیکر نام بھی اس کا رکھا

فارسی کو کردیا ہندی تمام تاریح مہدور سان میں میا تام ہفت بیکر کا ترجمہ کرتے وقت حیاری کے دل میں یہ امیر خرور مائی تھی کو نظامی

میں یہ بے مثال فارسی متنوی جب اردو کے قالب میں ڈھل جائے گی تواسے بھی بنی مشہر سے نصیب ہوگی جبنی فارسی کلام کو ہوئی تھی لیکن یہ امیر حقیقت کا دوب دھی رنہ سکی ۔ کیونک اردوس خست بیکری ڈوروز ہیں ہے جو فارسی ہیں ہے ۔ آدر دنیا دہ اور آدر کم ہے ۔ بھرتی کے اشعار کر ترت سے ہیں اور فالیا اسی وجہ سے دلکش د استانیں بھی الجھ کررہ گئی ہیں اوراس کی لطافت ہسلاست اورشگفتگی جاتی

مفت بيكيرس دراصل سات انساني بي -ايك فداند وسيحرس ليط موله يساتون كمانيان دلجسب اور يولطف بين ان كهانيون مين حيالعقول ما نوق الفطرت كردارين اورطابسي دنيا اپني تمام جلوه سامانيوں كے ساتھ نظراتى ہے۔ بہلی کہا ق مین کے ایک شہرادروہاں کے سیاہ پوش شہرلوں کی ہے جو بہرام گور كواس كى مندوستانى دلهن شب عروس كوسناتى بى دل باخته شا ما م بوس كے دلیق میں ہونج اسے دہ كو ہرمقصود نظر اتا ہے جس كى برسوں سے اس کی ملامش کھی گرا بنی بے مبری اور بے چینی کی وجہسے اینا گوم مقصود کھورتیا ہے۔ مفت بیکر کا یہ تلی سنج حمد فداسے شروع موتا ہے م

ہے دوم گنبرعط ارد مقر كيندوادم س خورسيدمنم اور فحصے من مشتری بے شد شک ہے زمل کاوہ سکاں بے جون جند مفت جنت اشكاراكر دي

جمد اس کی جس نے ہا کے مفت بیکر مفت گبند کے لئے اونس كيندس ب ميرملوه كر تيمرے كنيدس زيره جائے گير الخوس كندس بي ترك فلك ماتوال كبندج بعصرست ملند مفت مبکرے تماشہ کے لیے

ہمیں مندی شرا دی سیاہ پوش کی منظوم داستمان ساتی ہے سے ا ورولی عبداک سگانے کوکیا تا ملے کھ کوستتابی دومقا اس كويا ما كما تصعيد وصويدنا ومصرد كمصابر كلي ميس خشك كا تھے سے کٹروں سے تن دھا تکے ہو مك كاعم تقاء نه خطرا مال كا يوجهتا بمرتاب عال اورندهال بارسے ایک قصاب کیما ناگہاں سع سواكرتانه بركز جموط بات دیکے الفت میں نے جان دل کی اس کی فارمت کے لئے باندھی کمر زرسے آخرموم آس کو کیس بارے حبس کے جمامر کنے کا ا درببت کھ لا کے آگے دیدیا بس تبا دے جلد اے والانسب وادتا اس بات برس بادباد مونيس سكتى ہديد ياسنگ كھي ا درمو بي معسلوم اسكي دوستي

اخری ایی ملطنت م بخ دیا بوقفنا كهرتا كفااس بي كانام أخرش اس شهرس داعل موا شهرد يجعاا يكجنت سيرموا بردمه كالمكل تقي فيوت برك جوں بدلسی جاکے ایک گھرس رہا سال بعراس شہر کے لوگوں کا ا ہر کلی کوجے میں پھرا تھا و باں خونصورت خوش مزاج دنیک ا نیک بختی اور اسس می راستی سا لاجب دہے سکا کھوں میر ون به دن اس کاک رتباط ا زركياس نے اسے بياں تك عطا كوجيے اك دن وہ اپنے لے كيا استعدد تن كاب كيم كياسب ایک مان کیا چزگر موتیں سرار برتراز وس سخاوت کی تری حب مجھاس بات دھارس مول

انے ملک وسلطنت کا ماجرا ہات اینا آنان شاہی سے انگ بس بها س کے جستند ماشندگان خوری سے کیوں کنارہ کش ہوئے اس طرح کرنے لگا کھرگفت کی عاہے تودے نہ اسکویات سے ایک دیرانے کی جانب نے کیا جلدحاكروه اسے لایااعلا ایک دراتو میکھاس کے درمیا كس ك رسيم بن حيث ر دوكل كس لية كالايرن سنة كيا في و كرد ما كا عال يه توكرا لوكراسمع موكرساءارا مرر دمش ير تقابتول كاارد ما مردوس يركفيس برارون ولريا خون د ل عاشق كا بي منستي عيس الم الله كيارىبرد شكيب ا فی جوا یک رشک حوران ارم أورساس كم فحل ب أسمال

و ب دل سب سے آئے کہدیا يعى اس فاطرادهم أنا موا المرجوم مال موفاد اعمان ما تمي بين بس كرا ماس لي ديجدكرتها تجهروه نيك فو منتمت يد كفرى حق من ترك لے حیلا مجھ کومٹ ل دیوا کھا توكدا تحاايك رى سے بندها عراسًا كين كراياه جمال تا يذفا برخج به مورازعهان حادثہ کیان پرہے الیا پر ا نیک و بدخو کھیے، سرس تھا میں گیا اس ٹوکرے س حس موكيا بت خانه وه كلت تمام د ورست كما ش تما شاد كحسا معل مثل لالد سے براک کا لب جس گھڑی دیمجی بدہزم دلفریب ایک گھڑی تھی ایچھاس سے کم جنوه كروه مركفا سوست جال

بال بمجلی جو بن با لا می تخت جس طرح به و برج انورس قمر الے جلوں بہاں مجھے بات کا دوں فررہے مجمد بر زمو وہ عصری بیں سنتے ہی اس کی زبان اطعال

اتنے میں ایک بانو مے درخندہ بت اس طرح وہ شخت مرآئی نظر اس طرح وہ شخت مرآئی نظر می کی شخوا دی نے فرما یا ہے یوں میں تا مل اس میں کرسکتی نہیں میں تواس بات برجی سے فدا

كهولدك الكيس الكهيكمولد سنتے ہی کہنے لگی وہ مرجبیں جى بس يە گذراكە اب يا ياشكار یاس مرے آئی وہ اسٹکبار میں تھا بیٹھا تو کرکے درمیان وب بن سبيل ديماكر كدوهيا مقی مصورت ن کی مان مرد کی میں تھا تہنا اور را ہ سرد تھی اورکیا کا نے برن کو اختیا کے شهرس آیا میں این خوار و زار مربربرام کے آگے کیا جب یہ اس مندی دلین نے ماجرا ا بنی جماتی ہے لگا کرسلا شه نے کہکر آ فرین و مرحب كيااس قصدد لحسك اسطرح تما بهای ایم کی شهزادی از دو ادب ہندی شہراری جب اپنی کہانی سناجی ہے ، تو یو کھینے دگئی ہے اور بیج كالطيف موايس برام كوسلاديي بي - دورى رات جين كى شرزادى دوسرى ركين د استان سناتی سے اور کھر تعبیری اقلیم کی تہز اوی سنر پوشوں بچوکھی سرخیوشوں کی داخیر کی تہزادیں کی داخیر کی تہزادیوں کی داخیر کی نیاں سنا کر بہرام گورکوخوسٹس کرتی ہیں۔ ساتویں اقلیم کی شہزادیوں مائٹ تلی سنز میں استان میں انتخاب کے تعلیم ک کی کہا نیاں اتن مر لوط ہیں کر ساتوں کہا نیوں کوختم کے بغیر طبیعت کو سکون نہیں ملتا۔ مفت سکیر کی آخری گئین و استان ول باختہ اور برگشتہ تقدیر شہزا دے کی ہے جو اکا میوں کے حکرسے سکتے میں کامیا ب ہو تاہے اور اس کی دیر نیم ارزو یوں کے جو تاہی اور اس کی دیر نیم ارزو یہ ہوتی ہے ۔ حیکر ری نے دلکش بیرائے میں ساتویں دیستا ن میان کی ہے اس میں بلاکا روز ہے ہے

تا نظراً لی اسے وہ ماہ رو اپنے لا یاعفدس باعزوشاں مریخ چونکا اور محصب کی سوگئی جوکیا تقااس برخالق نے حلال ہے یبان لک کی سنداخرجستی برطرح اس مدلقاکو وه جوال آرزد کسس کی برآئی اس گیری صبرکرنے سے ملااس کو وہ ما ل

ت د کھیتے قلمی شخہ ورق ۱۵۱

شائع موجاتی تو اردو كل سيكي شوى ادب بين نمايان الغافه موتا-قصدها مم طا في عرف آراليش محفل آرائيش محفل اردومين قصر ما كال کے نام سے مشہور ہے ۔حیدی کی یہ کتا بعوام میں اتنی مقبول موئی کہ بارباد جھیں ہے۔آدانش محفل بھی فارسی نٹری کتاب کا ترجمہ ہے جسے میدری نے ير وفسير كل كرسط كى فسراكش يرستث المرامطابق الالتاله جومين كمل كيا تقار حیدری نے سرف ہے کم وکا ست ترجمہ نہیں کیا ہے اصل کتا ب کی عبارت میں مناسب ترميم واعنافه كرك إينا اسلوب مكالاب اوراس كم اسلوب اور د لکش طرز بیان نے آدا نش محفل کو اور کھی دلجیسی بنا ویا ہے۔ یہی وجہ كارد وقصدها تم طائى كوفارسى اصل سے زيارہ شہرت اورمقبوليت نصيب مولئ ہے رحیدری نے اس عبد کی روٹ سے مٹاکرسادہ اور آسان زبان میں بقصد لکھا ہے۔ اورحیدری نے باغ وبہارکے اندا ذکوانیانے کی کومشعش کی ہے ۔ کواس ای حيدرى كوكونى خاص كاميا بي نبيس مونى ، آراكش معفل كوا دروا دب ميس الميت اس العُ صاصل مع كريه اس عبدى يا وكا رسم رحب نثر طفل شرخوار كي صيب ركفتى تقى اورفارسى اورعري ك تقيل الفاظ كم استعال كى وجد عبار مصنوعي اوركنجلك موجاتي متى -آرائش محفل عام طور بربازار مين فروخت ہوتی ہے ا درار دوز بان کے ہرطالب علم نے اس مقے کواپنی زندگی میں کہے کم ایک با رصر ور برمها ہوگا۔ قصدها تم طائی یا آدائش محفل کا ایک قلمی نسخه ایٹ یا مک سوسائی طرکے کتب خانہ میں موجو دہے۔

كراردانس خيدرى كايك اوراجي كابكراردانس بهاس كا ذكراس نے اپنى ملتنوى مفت بيكريس كيا ہے ركلزاردانش شبخ عنايت ليك كامتهوركتاب (فارس) بهار دانش كاترجمه ب بهاردانش اكنيم اري واستان بهجس ميس جهاندارشاه اوربهره دربانو كممناسق كى دلكش اور لطيف كمانى انرانگر اندادس بان كى كئى ہے رہرہ وركي عشق س جهاندادشاه كو مسحنت ابتلاا ورآ زمائن سے گذرنا پڑتا ہے اورموت کی مرصد کے قریب بیونجینے كے بعد جہا ندارشا وكوا بنى منزل ملتى ہے ر تعنایت المتدف يہ كہائى اينے ايك بريمن دوست سے سنی تھی - اورفارسی میں قلمیندی -بہاردانش کا ترجمہ حید ری نے كالحكم لئ كيا مرراحان طبش في بهار دانش كامنظوم ترجمه كيا تقارافسوس ك بات ب كرديدوى كايد براكام شرمندة اشاعت نه موسكارليكن خوش وسمى سے کلزار دانش کا سخم ملی شخه مارے سامنے موجود ہے ۔ عام خیال ہے کہ گلزاردان كالسخدامان بردموجيكا بمع ليكن يخيال سيح بيسب كلزارد الش كاللمي سخد بالكل اليمى حالت بين ہے۔ يہ ١٠٨ - استفات بريميلا موا ہے -سائز ١٠x ے - اس كى تا ليف وترجمه كاسب تيدرى نے اب قالمي سخ كے ديا جيس

دد بہارد انش کوشنے عنایف الد طوعی باغ سخن نے ایک برہی بجیسہ صین ومرحبین کے کہنے سے تصنیف کیا اور محدصا کے جواس والاجو ہرسے نسبت ہم گو ہری وشاگر دی رکھتا مخا ، اس نے بھی ایک دیبا جدائی موزونی طبع سے ساتھ عارت رنگین وخوب و بندش الفاظ دلجسب ومرغوب کے

تصنیف کرکے اس کتا بسیں داخل کیا تھا ۔ اب اس ذرہ بے مقدار خاک بائے۔
آل احد بختا رصلوۃ سید حید رخبش آمادہ بے مہری المتخلص برحیدری ساکن دنی تفالہ کے
ابوالحسن بخفی نے . . . . عہدییں مارکولیس ولزلی گورنر جبزل بہا در دام افضالہ کے
مشالالہ بم مطابق سکٹ کہ عزمانے سے جناب مطرولیم مہنر کے موافق اپنی طبع کے
نمان دیجہ میں ترجمہ کیا ۔ اور نام اس کا گلزار دانشس دکھ کراہل دانش و بنیش
کی نذرگذرانا بھی الخ

سبب تالیف کے قبل حیدری نے حمدِ فداسے گلزاردانش کی ابتدا کی تھی۔ بیچر فلان توقع نٹر میں کھی گئی ہے۔

" حدکرتا ہوں اس فائق ہے ہمتا کی کرجس نے ایک کن میں کوں ومکاں کو مہدا کیا اورانے ہروکرم سے شاہران مہرواہ کو جلوہ دیا۔ جناب محرصطفے صلی استرعلیہ والدوسلم کومبعوث کر کے ہم کہ گاروں کے واسطے رحمۃ العالمین خطاب سے مرفراز فرمایا۔ تاہے۔ الج"

حمد کے لبند دسوک باک کی نعت اور حضرت علی کی منقبت و رہے ہے گلزار دانش کی دامستان شروع ہوتی ہے :۔

"ایام سلف و زمان گذشته کے درمیان ملکت مندوستان وسعت آباد جنت نشاں میں ایک الیسا یا دشاہ مجھے داری دہتا تھا کہ جس نے آفتا ب جہاں تاب کی ماند جہاں تاب کی ماند جہاں کے سائے میں گھے رہیا تھا بلکہ اپنے عدل کے شمع نورسے شبستان ویرکوروسشن کر دیا۔ یہ الح"

ك وتجيمة مخطوط كلزار والنوايشيا كسموسائي لابررى عدي كه الانطرم وللمي من ورق ٢ كا ايفًا ورق

يس مظر بردومتني والنے كے بعار مصنف فيجها ندا رساه كا تصدر وع كيا ہے۔ جها ندادستاه شكاركوما تا ہے۔ شكارسے والبي كے وقت ايك بنرسين تو تامول لیتا ہے جو اسے شہر ا دی منگل دیب کے بے بنا جسس وجال کی کہانی ساتا ہے۔ تو تاکی زبان سے منگلدیں کی شہزادی کے سحرزاحس کا ف ندس رجهاندا۔ شاه بهره دربانو كے عشق ميں مجنول موجاتا ہے، تمام سده بدر كھودينها وراي مجوبه كوصاصل كرف كے لئے أموت كى خوفناك دادى كاسفراف يا كرتا ہے۔ بالأخرسمنت ابتلاء أزمانش اوركى بارموت كعالى الجصن كے بعد كامياب و كامكارم وتام اوربيره وربانوك سائق عيش دعشرت كى زندكى بسركر ف لكتاب - دنياس ان كاانسات الحبت اورجها ندارى صرب المثل بن واتى م اوراس طرح گاڑا ردانش کا طربیہ انجام موتا ہے متمد پرحدری کے دوست مزر كاظم على جُواْل في قطعة ما ريخ بھي تخريد كيا ہے۔ مرز اكاظم على جُواْل كے مارخي قطعه مے بعدمولف اختلاط حسن مرزا بوالقاسم کا بھی ایک تاریخی تطعه درت بے جیدی نے اپنی متنوی کی طویل فہرست آخر میں دی ہے۔ فہرست چھے صفحوں پر کھیلی مولی م جنائسخ وش خط سكما موليد، ليكن جا بجا غلطيان ده كئي بين -كل مغفرت يا رون تدالشهداء الكرمغفرت يا رون تدالشبدا الاحسين اعط كاشفى كى قارسى تصنيف ب رروضة الشهداء كا بهلا ترجمه صالاهم مينفسل عى ضنتى نے كيا تھا - اس كا تام دە محلس تھاجونا بالإماوت جاكسى كى طرح برت بها كايس ماوداردوس وفضلي كي ده محلس كاها ف اورآسان اردوس ترجمه عمر بخش نے کا بی کے لئے کیا ۔ محریخیش کے حال میں کربل کھنا یا وہ مجاسس پر

تفییل بجت کی گئی ہے جمل معفرت کے متعلق ارباب نٹراددد کے مؤلف نے لکھا ہے۔

معفرت کے نام سے ایک انتخا ب مرتب یہ کتا ب مرف سٹیدائے کر بلاکے حالات
برشتمل ہے ادراس کو الفوں نے اپنے فرہبی اعتقادات اور محبت اہل بست کی
برشتمل ہے ادراس کو الفوں نے اپنے فرہبی اعتقادات اور محبت اہل بست کی
بنا پرکتا میں اپنے ایک دوست کی محر مک برتر تیب دیا ہے مگراس میں
ابنی طرف سے جا بجا نظم و نٹر کے اضافے اسقدر کر دیے ہیں کہ گو با وہ ان کی تنقل
تالیف بن گئی گئے۔ الح

یدرخبش نے مولوی سیوسی علی صاحب جو نبوری کے ایما پر یہ کتا ب ترجمہ
اور تالیف کی تھی ۔ دیبا ہے میں حید ری نے اس کا اعراف کیا ہے
"اب شہر محرم الحرام کی بیسویں تاریخ کی تاریج میں جناب فیف مآب مولوی
سید حسین علی صاحب جو نبوری کے ارشا دکرنے سے اس ننی دہ مجلس کو انتخاب
کیا ۔ اس کا نام کل مغفرت رکھا۔" انا لس آف فورط ولیم کا بج کے شمیم میں کبی
حیدی کی گؤم خفرت کا ذکر ہے رکٹ لہ جمطابق سلان کی گوم خفرت کلکتہ
سے شافع ہوئی اور بے حدم قبول ہوئی ۔ یہ کئی بار جھپی لیکن اب اس کا مطبوعہ
سے شافع ہوئی اور ہے حدم قبول ہوئی ۔ یہ کئی بار جھپی لیکن اب اس کا مطبوعہ
سے شافع ہوئی اور ہے حدم قبول ہوئی ۔ یہ کئی بار جھپی لیکن اب اس کا مطبوعہ
دیل میں تقل کی جاتی ہے ۔ اس کا نزجمہ فرانسیسی ذبان میں بھی ہوا کھا۔ نو نتا عبات
ذیل میں تقل کی جاتی ہے ۔

" ماصل کلام وہ نیک انجام (بادشاہ) بعد بھوڈے دنوں کے مرکبی شب
کے وقت کسی شخص نے اسے خواب بیں دیجھاکدایک تاج مرصبع سر پر دھرے منطقت شاہا نہ مینے کا رجو ہی ٹیکا کمرس با ندھے ہوئے حور وغلمان اپنے ساتھ لئے اللہ تیجھے ارباب شرار دومیندا

موا ایک اسپ خرام پرسوار سے اور رہنے ت بریس کی سیرکرتا بھرتا ہے۔ پوجیا اس نے ، کہاکہ ا مصفی پہلے میں عضب اللی میں کر فتار موا عقا ۔ بدوس کے حفرت امام حين عليات ام كاعم والم يا دكر ف اوراب كمال زا ديرو ف كم عدق بخش دیا گیا۔ بقین ہے کجو کو تی آب کے ماتم میں شریک ہوگا اور آب کارنے والم مادكرك، ديك ايكريد وزارى مشرك دن اسككام آوكى، موجب نات موكا" كل مغفرت كى محوله عبدرت مص بيترحايتا م كدرون الشهداوس يركب بي مرمری طورسے بیان کی گئی ہے۔ گل مغفرت انسل میں ترجمہ کم اور حیدری کی ابیت زیارہ ہے ۔ نفنلی کی دہ مجبس میں گئی مغفرت کے بہت سے وا تعات نہیں ستے۔ كالرست حددي عضنان وياجون ويظون كامجونه بانج مصور برستس بالين ياكة بين أنع نهوسكى -١١، مجوعه مشيدا جعشرت الاحسين عليه مسلام اورونگرشهداشت كو بلا ير وروناك مرتيس (۲) مجوعهمایات اس س حددی نے اپنا و ب درسوے ریادہ قنتے

الارتطيع شابل كي بير-

(٣) قصد فهروما ه كا ديباجر -

اس) قصدلیلی مجنوں کا دیباجہ

۵ ، دابوان غزلیات ، غزلوں مے علاده اس میں قطعات ، قصا بدا در ابحويات شان بين-

گلاستد حیدری کی افادیت اتنی ہے کہ اس میں حیدری کومتر جم، مولف

اور شاع کے روب میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں ۔ حیدری کے دییا ہے میں ملکے تنقیدی اشارے بھی کہیں کہیں ملتے ہیں ۔

گاٹن مند الطت علی کے تذکرہ گاٹن مند کود کھنے کے بعد نما لیا حیدری نے اپنے تذکرہ کا ایک تذکرہ میں مرتب کیا اپنے تذکرہ کا ایک حیدری نے اپنے تذکرہ شا لی بوسکانہ اس اپنے تذکرہ شا لی بوسکانہ اس کا کوئی خطی نسخہ دستیا ب موسکا ہے ۔ مگرار باب نٹراد دو کے مولت سیری دنے مفصل لکھا ہے ۔

اس تذکرہ کی وجرتا لیف حیدری نے یہ بیان کی ہے کہ وہ کشتی میں موار ہوکرا ہر رحب کا آلہ ہے کو مرض آباد آئے اور نما لبا وہاں سے کلکت کا ارادہ رکھتے تھے کہ راہ میں نمازی پورے قریب ان کے ایک قدیم دوست مرزا محرملی دہوی سے طاقات ہوئی۔ دونوں اتفاق سے ایک داہ جارہ نقے مرزاموصون شاعری کا بے حددوق رکھتے تھے ۔ اور رسفرس بھی ان کے ساتھ کئی ایک آدو ویوان موجود تھے ۔ الفوں نے حیکری کو تذکرہ منکھنے کامشورہ دیا۔ اوراس میں اتنی دلیسی کی کہ ان کے ساتھ حیتنے دیوان تھے ان کے سیرد کردئے اور اس میں تمام ان کواس کا میرآبادہ کیا۔ اور ان کی تظریب سے یہ تذکرہ تماہوا اس کی تاریخ تا لیف سے ایک اور ذیل کے قطعہ سے بھی جو کتاب کے آخر میں اس کی تاریخ تا لیف سے ایک اور ذیل کے قطعہ سے بھی جو کتاب کے آخر میں

زرو کے حق یہ بولے شخ اور دند اسے کہنا ہے ہراک گلشن مند ۱سے کہنا ہے ہراک گلشن مند در ج ہے انگلتی ہے سے مرتب کر جیکا جب تذکرہ میں کبی تاریخ اس کی حیدری خوب لطن على كالمن مندكى طرح حيدى كاتذكره بمى خالع موجا تاتوادوس ابك مفيد تذكره كا اعدافه موما حيدرى في الفيائي ترميب سي سفوا كاحال كها بهد مستب بيلي آفتاب اشاه عالم باد شاه كاحال درن بهد ميرشيم على فيوس كاحال تفيقي من -

"افسوس خلص، نام سیم اوران کوالد بزرگواد کا نام طم علی فان به مراس اورخواس کا منه کلے بیں بی جیکے بیٹے ہوئے برایک کا منه کلے بیں اور آوا کے اور آوا کو ای کو ای کو اوری خوال اور آوا کو محفل و قصد حاتم المانی کو جوئی کو جوئی کو اور آوا کو محفل و قصد حاتم المانی کو جوئی کو دواس کانا ایک کو موئی کو دواس کانا ایک کو موئی کو دواس کانا ایک کو موئی کو دواس کانا ایک کو دواس کانا کانا کانا کو دواس کانا کانا کو دواس کانا کانا کو دواس کانا کانا کو دوان کو دوان کو دوانا کو دوان کو دوانا کانا کانا کو دوانا کو

فلا ہڑا معلوم ہوتا ہے کہ ہندی لفظ طوتے نہیں اور اس احقر فے طوطی نامہ فارسی کو نہ ہوتا ہے کہ ہندی لفظ طوطی کی طویے کو تے 'سے"بدل کیا۔ فارسی کو ذبا تِ ریخیتہ میں لکھا ، اس واسطے طوطی کی طویے کو تے 'سے"بدل کیا۔ کہانی کے خاتمہ پر حیدری کا قطعہ تا دیخ بھی دوج کیا ہے ۔

 کی اصل کتاب شکا سب تن سے نہیں بلکہ طوطی نامہ سے کیا کھا۔ شکا سب تن ، قدیم سند کرت کہ سب رہا بیاں ہیں۔ ہندوستان کی قدیم اوری کتا ہوئی ستر کہا بیاں ہیں۔ ہندوستان کی قدیم اوری کتا ہوئی ستر کہا بیاں ہیں۔ ہندوستان کی قدیم اوری کی ماری کی اور وارسی میں ختف کرم کیا محتف میں اوری کو سام جو ان اوری نے خوابنے ذرائے کے مشہور عالم سخف میں است ہے گا مرجمہ فارسی زبان میں کیا۔ اوراس کا نام طوطی نامہ رکھا یطوطی نام کی ذبان مرصع ، اوق اور تقیل ہے ، گراس کے باوجود اپنے زرائے میں اس کتاب کی ذبان مرصع ، اوق اور تقیل ہے ، گراس کے باوجود اپنے زرائے میں اس کتاب کی ذبان مرصع ، اوق اور تعیل ہے ، گراس کے باوجود اپنے زرائے میں اس کتاب کو قبول عام نصیب ہوا عطوطی نامہ کی تمام کہا نیاں انتہا ای دلج سپ او دیجرت آمونہ

ادباب نشرادد و کے مولف کا کہنا ہے کہ جدری کے قبل ایک نامعلوش خص نے ست الدہ میں دکھنی ذبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ میری نظرسے دکھنی ترجم نہیں گذرا۔ البتہ مولوی قادری کا ترجمہ ایٹ یا ٹک سوسا نی کے کتب فیا نہیں موجودہ جومولا نامخشی کے طوطی نامہ کا فلا صدیدے۔ اس کو حیدری نے جان گل کرسٹ کی فرائش پرساٹ لیویں زبان ریخیۃ میں فتقل کیا تھا جیدری نے اس کتا ب کا سبب تا لیف بیان کہ ہے۔

" برید حیدر کنش مخلص برخیدری شاه جهان آبادی تعلیم یافته مجلس فاص نواب علی ابرا میم فان بها درمرحوم وشاگر دغلام سین فان فازی بوری .... موجب فرمانش صاحب موصوت کل کرمن کے برصل کا جی طابق سات ایم کی برصول کا جی کا جی کا جی کا با فاز طوطی نا مدمنیا ، الدین نجشی دیدا یونی ہے زبان دیجت میں ترجمہ کیا اور نام اس کا تونا کہا نی دکھا نام اس کا تونا کہا نی دکھا نام اس کا تونا کہا نی دکھا ۔
نام دیکھے دیاجہ از تاکیا نی معبود سٹاندی بندو ستانی برسیں

قادری کی طوعلی نامرمین مسترکها نیان ورزح نہیں میں۔ بلکہ پینیسس کھانہوں ا خلاصه درن مے مبہم بے جیرہ اور عدی منے دری جیسے در دائے گئے ہیں۔ تھا كمانى سيك بيلے مندوستانی يركس سيرستان له ع ميں شاكع ہوئى جس كا ايكے مير نسخدمو کی محسن کا بج کے کتب تا نہ میں موجود ہے۔ تو تا کیا نی کی زبان اسان اور عام فيم ب اوركها في از صرد لحسيب ، اس من كا الح كے نصاب ميں د اخل كردى كى تھی۔ اوراس کے تعین قصوں کا ترجمہ انگریزی میں کھی مواہے۔ توتاكم في في زبان مليس أورما وه ہے كو فارسي الفاظ اور تراكيب كابھي حيدر نے بے دریغ استحال کیا ہے۔ کھرمجی عوام میں برکتاب بے صرمقبول مولی ، اوراس کے بمیوں اید میشن شانع موضے ہیں۔ حیدری نے طوعی نا مرکا ترجمہ ڈی محنت سے کہ ہ ورفارسى سررياس كي عنو. نات بحى قائم كي بي

" بهز قصه ميمون كو لدكا اور حجب تدك ساتقد ساسي جا شه كا در جمية وشهزاد سدكا أيس مى عاشق موفى كا

" إنكے دولتمندوں میں سے احرسلطان نام ايکشخص بڑا مالدا را ورصاحب نوج عقاء لا کھ کھوڑے ، بندروسی ریخیول اورنوسی رسو اتطار باربرداری کے اوسوں ى اس ك دردددلت برحاصررمة كقے - براس كا دوكا بالاكو ي نيس تق كه كھوليے باب كاروسش كرام

اس دا سط بهج دشام خدمت مین خدایمستون کے جاتا اوران سے درخواست د م کار آ مفرض تھوڑے دنوں کے لیدن اس زمین وآسمان نے ایک بھا خواہدورت

مهردكهرا وجبس اسع بحشاء احدسلفان اس خوشى سے كل كى طرح كعلاا در تام اس كا ميمون ركها ـ كئي برار ويئ ا دردمن فقرون كونجش كرسيره شكر بحالاً يا" ميمون جوان مواتواس ك شادى تجسته ما نوسے كردى كئى ميمون كا ايك دوراندس ادر نجوى توتا بقا-اس ندا في محدوب توتاكى تفريح ك ليدا يك مينا بھی لے رکھی تھی میمون تو ہے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔میمون سفرم کیا تو تو تے کوا بے کھر کی حفاظمت کے اے جھوارگ میمون کی غیرحاصری میں اسس کی حسین وجمیل بیوی جسته ایک بردلیسی کودل دے بیٹی ۔خوبر وار دلیسی کے لئے دو آئ بي تاب اورب قرارموني كراس في اين شوبرس بعد فائي ا ورمرمت وصال يني كى تفان لى. تو تا دين ما لك كى عرب لين ديكه كرمضطرب موك جسد بالو كوبردات ايك ولجسب اورصيحت آموزكها في سناتا بركماني دوسرى كهان اس طرح ليني موتى تقى كه لغير مستي حين تصيب نهين موتا - العت ليله كى طرح مراوط اود سرودا نگیز کها نیان تفیق اس طرح منترکها نیان سناکرتو تے فی مترون کا ط دئے ۔ابنے مالک کی عزت اور آبروکی حفاظت کی تجستہ بانوکوانے محوب سے طف ادرا ختلاط كرف كاموتع تعيب بني موا - ادرسردن لعدجب سوداكمميون سفرسے نوا تواسے اپنی بیوی کی بیوفائی کا پتا چلا ۔ اس نے اپنی بیوفا بیوی کا کا تهام كرديا يورى كتاب يركطف مزيدارا درمركها في سبق آموزا درانجام عرت آموزي "-- أقامجه افي بداكرن واله كالسم في بى ف ايك نوجوال كويادكيا عما اس کے واسطے دہ (مینا) اری گئی ۔اس کے سنتے ہی وہ (میمون) تاب نہ لاسکا۔ اله الاخطرمونوتاكماني م

# میرآمن دتی والے

فورط ولیم کالج کے منشیوں میں میرا من ولی والے کو جو شہرت اور قبولِ عام نصیب ہوا وہ کسی اورا دیب اور شاعر کو نہیں ہوا ۔ میرا آمن کا بیج سے بہت ونوں کک والب تد نہیں رہے اور خقرقیام کے دوران میں صرف دوکت بیں لکھیں ،جوان کی وائمی شہرت اور مقبولیت کا ذریعہ نہیں یمرامن کو باغ وبہار نے جو منفر دمقام عطا کیا ہے وہ ان کے کسی بھی ہم عصرا ور بے شادکتا ہوں کے مؤلفین کو بھی نصیب تہیں ہوا ۔

میرامن کی بیلی اورعظیم کتاب باغ وبهار ہے جواسل میں مرزائحیتن کے
نوطرزم صعے کوسا سے رکھ کے کھی گئی۔ باغ وبہار امیر خرروکی تصنیف قصد جہار دروی کی ایرا ہ راست ترجمہ نہیں ہے۔ یہ باغ وبہا رمطبوع سن کی است ہوتا ہے۔
''باغ و بہا رہا لیف کیا ہوا میرامن ولی والے کا مافذا س کا نوطرزم سے
کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطاحتین کا ہے فارسی تھہ جہار درویتی ہے ''

باغ وبهاد كمولف كا حال خودان كى كتابون كے ديبا چوں سے ملما ہے ميراتن شاعر بھى تھے اور تطف تخلص كرتے تھے۔ باغ وبہاد كے ديبا جعيں اتن في اپنے حالات خود تحرير كئے ہيں۔

دو بیلے اینا احوال یہ عاصی گنهگارمرامن دلی والابیان کرتا ہے۔ میرے بزرگ ہما یوں بادرشاہ کے عہدسے ہرا یک بادشاہ کے عبدسے ہرا یک بادشاہ

ك ركاب ميں بيشت برليشت جاں فشا في بجالاتے دہے۔ اور وہ بھي برورسش كي نظر سے تدردانی جنی چاہے فراتے دہے جاگر ومنصب اور فرمات کی عنایات سے مرفراند کرکے مالامال اور نہال کردیا ۔ اور فان زاد اور منسبداری قدیمی ذبان مبارك سے فرا با ونا نجديدلقب بادشا بى دفتريس داخل موارحب ايسے کھری (کرمارے کھر کے سب آباد تھے) یہ نوست ہوئی کاظامرے (عیال اج سا) تبسورن مل جامع في جائير كومنيط كرليا . اوراحد شاه دراني في كمرباران كيا-اليسى اليسي تبابى كهاكروليه بتهرس (كدوطن اورجنم كلم (كيوم) ميراب اورانول وتال گرامه بعلاوطن موا، اورايها جاز درجس كا نافدا بادشاه كفا) غارت بوارس بے کسی کے ممندرمین غوطہ کھانے لگا۔ دویتے کو شکے کا آمرار مالی بهت ہے۔ کینے برس با دعظم آبادس دم لیا، کھے بنی کھے گردی ۔ اخرو ہاں سے معى ما دس الحطيء روز كارفهوا قفت ندى عيال داطفال كوجيوركرتن كنتى برموار موا، الرون البلاد كلكة من آب ودائے كے زور سے آبہنيا -چندے بے کاری میں گذری اتفاقاً واب دلاورجنگ نے بلوا کرا ہے جیوٹے بعان محد کاظم خاں کا تالیقی کے واسطے مقرد کیا۔ قریب دوسال کے دہاں ربها موالیکن مناه ایناند دیکها تب مشی میربها درعلی جی کے وسیلے سے حضور تک جاں گل كرمك صاحب دام اقباله كرمائي موئي بارطالع كى مدد سے ايسے جوان مرد كادامن إلى لكا بعدها من كدون كه كيلے أوس نيس تو يكى غنيمت ہے کا ایک مرا اکھا کر یا وں کھیلا کرمورساموں اور گھرس دس آدی تھوٹے برا ے ير ورسش ماكر وعادس قدردان كوكرتے بيں ۔خدا قبول كرتے يہ سه طا خط موو سا جروس، بم

سىعده ياتين معلوم موتى بين-"حقیقت اردوز بان کی زرگوں کے منے سے یوں سنی ہے کدولی سنہر ہندؤں کے زریک بوجی ہے۔ اتھی کے راجا برجا قدیم سے دہاں رہتے تھے اور بهاكا بولة تھے۔ براریس سےمسلمانوں كاعلى موا سلطان محود غزنوى آیا ۔ کھرغوری اور اور کوری بادشاہ موسے -اس آمدورفت کے باعث کھوزیا نے مندوسلان کی آمیزسٹ بائی ۔ اخرا بر تیمور نے جن کے گھرانے میں اب تلک نام نها دسلطنت كاجل جا تاب، بندوستان كوليا- إن كر آ في اورييف لشكركا باذا دستهرمي داخل موا-اس واسطيمتهركا بازادار أرد دكهلايا- كهر ہمایوں بادمشاہ بھا نوں کے المدسے دران موکر ایران ولا سُت گئے آخرو ماں سے آن کرلسیں ماندوں کو گوش مانی دی ،کوئی مفسد ماجی نہ ربا کفتندوف او برباکرے جب اكبرا دف المحنت برميط تب عارون طرف كم ملكون سے سب قوم تدرداتی اورقیص رسانی اس خاندان لانا ی کیسس کیمن آکرجمع ہوئے ليكن مراكب كي كوياني، وراولى جدى جدى تقى - الكي موف سالين بي سوداسلف، سوال جواب كرت ايك زبان اددوى مقرد موى جب حضرت شاه با

ساحب قران نے قلع مبارک اور جا مع مسجدا در شہر بنا ہ تعیم کروا یا۔ اور تخفت طادس میں جو اہر جردوایا اور دل بادل ساخید جو بوں پراستادہ کر تنابوں سے کھجوا یا۔ اور تواب علی مرادفاں ہر کو ہے آیا۔ تب باد خاہ نے فوش ہو کرشن و ایا یہ در شہر کو ایا اور نواب علی مرادفاں ہر کو ہے آیا۔ تب باد خاہ و نے فوش ہو کرشن و رہاں کے بازار کوارد و ایر محلی جدا ہے۔ وہ برا نا شہرا ور نیا شہر کہلاتا ہے اور وہاں کے بازار کوارد و اسمحلی خطاب دیا۔

امير تيمورك عهد سع محد نشاه كى با دشام ست بلكه احد شاه اورعالمكير ثا ك وقت تك مطرهى برشرهى ملطنت كمان على آئي .... دبان ادد ومجعتے منجفت السي تحيى كركسوشهر كى إولى اس سط كمرنبيس كهاتى ليكن قدردوال عنف ما ہے جو تجویز کرے ۔ سواب فدانے بعد مت کے جان گل کرمط صاحب دانا نکته بيداكيا كرحنجمون نے اپنے كيان اور المامش ومحنت سے قاعدوں كى كتابين سيف كين اس سبب سے مندوستان كى زبان كا ملكوں ميں رواج موا اور نيخ سر سے رونی ریا دہ موی بہیں توا بنی دستار وگفتا رورفنا رکو کوئی برانہیں تا اكرايك كنوارس يوجيئ توشروالون كونام ركعتاب ادرائي تسلي ببتر مجتاب فيرعا قلان خودى دائند -جب احرشاه ابداني كابل سے آيا اور مبركواللوايا . شاه عالم لورب كى طرت تقے كوئى دارت اور مالك ملك كاندرا شہربے مسر مولیا سے ہے بادشاہ کے اقبال سے شہری رونق تھی ۔ ایکبارگی شاہی یری - رئیس و با سے میں کہیں تم موکرجاں جس کے سینگ سائے و بان نکل كئے يجن لمك ميں بہونتے وہاں كے أديوں كے سائق منگت ا است جيت س

فرق آیا۔ اوربہت ایسے ہیں کہ رسس بانچ برس کسوسبب سے دل ہیں گئے اوس رہے، وہ بھی کہاں تلک بول سکیں گئے کہیں نہ کہیں جوکہ ہی جائیں گئے۔ اورجو تخص ب آفیس سر کر دلی کا روڑہ ہو کر دہا اوردسس بانچ نشستیں اسی شہرس گذری اور اس نے در بار امراؤں کے اور میلے تھیلے، عرس، جیمٹریاں ، سیرتما شا اور کوچر گردی اس شہر کی مدت تلک می موگی اور وہان کلنے کے بعدا بنی ذبان کو لی ظریس رکھا ہوگا اس کا بولنا البحتہ تھیک ہے۔ یہ عاجز بھی ہرا یک شہر کی سیرکر تا اور تما شا در کھھتا یہاں تلک میں وی ایس کے بعدا بنی ذبان کو لی اور وہان کی ہوئی اور وہان کلنے کے بعدا بنی ذبان کو لی اور وہان کو اور وہان کلنے کے بعدا بنی ذبان کو لی اور وہان کے اور کھی ہرا یک شہر کی سیرکر تا اور تما شا

اس مختصر تاریخ زبان کے لبی میرامن نے جہار درولش کا قصد بیان کیا ؟ سیلے درولیش کی کہانی ہے ۔

بادشاہ کو اولا دنہیں ہوتی تھی۔ جاروں طوت مایوسی اور غم کی گہری تاریکی بھیلی ہوتی ہے۔ وہ تاج و شخنت ، سلطنت ، عیش اور عظام طرب ابھ سب سیا گئیتا ہے۔ رعا یا بے چین اور امرا واور در باری مضطرب ، سلطنت میں بغا وتیں اور شور شیس سراعظا نے لگتی ہیں۔ آخر وزیر دانا، خرد مند مرد مند اور شور شیس سراعظا نے لگتی ہیں۔ آخر وزیر دانا، خرد مند مرد مند اور شور شیس سے لیکن اولاد کی آگ نے اس کے فرم عقل کو جاتا ہے لیکن اولاد کی آگ نے اس کے فرم عقل کو جاتا ہے اس کا افہا رشدت سے ملتا ہے۔ ممام باتیں ، حجتیں اور دلیلیں بے سود ثنا بت ہوتی ہیں بارتنا ہوتی ہیں اور دلیلیں بے سود تنا بت ہوتی ہیں بارتنا ہوتی ہیں بارتنا ہوتی ہیں بارتنا ہوتی ہیں بارتنا ہوتا ہوتی ہیں بارتنا ہوتا ہے۔ میں وسال ہوا، آگے موت یا تی ہے۔ سواس کا بھی بیغیا م آیا کہ سب بال سفید

م لا خطر مو باغ وبها رمطبوعه ما الما عرام

### باغ و بهار تالیف کنیا هُوا مِیرِ امّن دِلِي والي کا

ساحق اُسكا يَو عرز مُرضَع كِه وَه برُخُعد كِنه عُوا حَدَّ حُسَين خان كا عَي فارسِي تِضَّه چار فلزوش سي

دار گفت الله مین نفی سر می جهایا گیا فرمایش سی صاحبان عالیشان کمینی بهادر دام افداله کی کم وی حامی و حاکم و حافظ ممکی فید کی فین

> سفہ ۱۹۹۱ تیمیوں مطابق سفہ ۱۳۱۰ هیموں کی وآلیم وائس کی جہایی خای میں تیمیوں دھد جہایا گیا

### BÁGH O BAHĀR;

CONSISTING OF ENTERTAINING TALES

EN THE

#### HINDŪSTĀNĪ LANGUAGE,

81

#### MÍR AMMAN OF DIHLÍ,

ONE OF THE CLARACD NATIVES FORMERLY STIRCHED TO THE COLLEGE OF FURT WILLIAM, BENGAL.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY

#### THE HON. THE EAST-INDIA COMPANY

#### NEW EDITION,

CAREFULLY CORRECTED, AND COLLATED WITH ORIGINAL MISS.

MATING THE ESSENTIAL VOWEL POINTS AND PUNCTUATION MARKED THROUGHOUT

TO WHICH IS ADDED.

A VOCABULARY OF ALL THE WORDS OCCURRING IN THE WORK

0.7

#### DUNCAN FORBES, LL.D.,

THE PLANT OF LEVER AND AND AND ADDRESS OF A ADDRESS OF

حو آوای اِس کو پڑھنگا گردا باع کِی سُیر کرنگا۔ سِیَ باع کو آمت جراں کِی بین هی۔ آور اِس کو بہیں ۔ یہ همیشہ سرسیز رهیکا ،

LONDON:

WM. H. ALLEN & Co.,

Montsellers to the Monourable Easteliabia Company

ہو جلے ، وہ مش ہے ساری را ت سوئے اب سبح کوہی نہ جاگے۔ اب ملک ایک بیٹ بیدا نہ ہوا ۔ جومیری فیا طرجیع جاہے ۔ بع الخ بیٹ بیدا نہ ہوا ۔ جومیری فیا طرجیع جاہے ۔ بع الخ میرامن کواس بات کا مکل احساسس تھا کہ ان کی یہ کتا ب یا دگا رزوا نہ ہوگ اور دمنی و نیا تک ان کا نام اُر دوادب میں زندہ جاوید رہے گا ۔ اس کا اظہاریم امن نے خود کیا ہے۔

"مندوستانی زبان میں جتنی کتابیں، بتک کھی جر چی بیں ان میں باغ وہمار بہترین اورعظیم ترین کتاب ہے : باغ وہمار تصعف صدی تک کمینی ہما ور کے سے ماغ وہما رہ سے ماغ وہما رہ سے ان مان ما سول انسروں کے امتحان کے تصاب ہیں نتا مل دہی ۔

باغ وبهاد کے قصول میں النہا کے رسم وروائ ، دوایا ت، ثقافت اور ساجی اور معاشی زندگی کا واضح قاکہ بھی ملتا ہے۔ میرامن نے اس کا ترجمہ اتنا خولصورت کیا ہے کہ ان کی اپنی تقیلیفٹ معلوم موتی ہے۔ باغ وبہار کی جے بناہ مقبولیت اور د انگی شہرت کا میں را ڈے ۔

باغ وبهاد کے قصے زبان زدخواص وعوام ہیں۔ یہ جار بادشاہدں (دروہ) کرسیرک کہانیاں ہیں۔ ہرایک کہانی دوسری کہانی سے مربوط ہے اورتسلس کہیں

محصرت بسي يا تا۔

باغ دہبارات ہمی مقبول ہے آئ جب اُردواف اوں نے ترتی کے کئی مداری طے کرنے ہیں اور نے افسا نے زندگی سے اس قدر قریب ہوگئے کہ برانی دائیں بیکا رمعلوم ہوتی ہیں گراس کے با وجو د باغ وہبار کی مقبولیت ختم منہوسکی ۔اسکلمبب یہ ہے کہ باغ وہبار کا انداز بیان بڑا دلکش اور دوال ہے ۔اس کی سلاست اول فصا حت کو ہر طبقہ کے نمائیرہ و نقا دوں نے سمرا ہا ہے ۔ اردو کے محسن اور محقق مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کے اس خیال سے اختلات نہیں کیا جا سکتا کہ مولوی عبدالحق صاحب مرحوم کے اس خیال سے اختلات نہیں کیا جا سکتا کہ مولوی عبدالی تا بون میں کوئی کتا ب زبان کی نصا حت اور سکا ت

باغ وبہاری اسی خوبی نے اسے ارد وادب کا مرزبانہ میں زندہ جا دیر مشام کا ربنا دیا ہے ۔ ارد و کے بے باک تقا دیر وفلیر کلیم الدین نے بے لاگ تنامی کو میرا من کی عبارت میں ایک خاص آ بنگ تنامی وجا ذمیت کے مدین بندگا دیا ہے۔

اس بن كون شبرت اورج بناه عبارت بن ايك فاع آبنك ، ناسب عاد اورك با والكفى فاع آبنك ، ناسب عاد اورك با والكفى فاع الزوال نهرت اورج بناه مقبولية بعطاك بهديم آمن كه اسلوب كي مادگ ، فلفتا كي اورد كلاوت فلفتا كي اورد كرفتي سه ايناد شرج و تق به اورم برگه دواني ، مسلامت الطافت اور صلاوت كادريا بها موانط آتا به اورم برصته وقت اس دريا بن اسقد و دوب جاتے بن كه اجرف كوجى نيس بها بهتا ، باغ و بها ركا يطلسم بهيشة قائم رہ كا - اوراً دوا دب ك

كنج حويي النج خوبي ميراتمن كادوسراكارنامه بيديه اسل من ملاوا عظ كاشفي كيمتها كتاب اخلاق المحسنين كالسان اورعده ترجميه برونسيرجان كل كرسك كاياير ميراتمن نة ترجم كي تقافيطي نسخه كه ديرا جدس اتمن ني ترجم اور اليف كامال لكما بعد رد ماحب خلق مترجان گل کرمش ساحب زبان او دو کے قدردا اور فلک زودل کے فیش رسال اس بعیدا لوطن میراس ولمی والے کو لطف اور عناس فرمایا که افظاق المحسنین جوفارس کتاب سے اس کوابنی زبان میں ترجمہ كروتوماجان عاليشان كى درس كى فاطرمدركمس كام أوع يبوجب مرا بھوں سے قبول کیا اس لئے کہ مرجونِ احساق موں۔ آدمی مرم بہت منکا آثار نے كالحسان ليتاهي - الحفول ني توروزي ساليًا يا عقا-اورم ن يجي العي كرميب ے یہ پیشہ تبول کیا -اور با امیدصلہ کے حکم عام صنور کا مواہد واسطے پرورش اطفال کے اس کیرانعیال نے سات اس کی است کا ع وہا رکوتا کر کے ٹ خونسوس اس نے گرسٹ تو گئ كرس بى مكھا ہے جس سے فا ہر ہے كہ ہى انگريزي سے بالك بن بالمديق سه ما خطر موقلي سند كين خو بي مسيد الم

کرکے اس کو لکھنا شروع کیا عجب یہ کرمبتنی خوبیاں انسان کوجا بہیں اور دنیا کی نیک نا می اور خوشش معامثی کے بیئے در کا رہیں ، سب اس میں بیان مہو مکی اس واسطے اس کا نام بھی گیج خوبی دکھا ہے "

گرخ خوبی کے آغاز میں شہر کلکت کی خولصورتی وسعت اور بڑی عارتوں اور اس کی ترقی کا حال بھی لکھا ہے جس سے اس عہد کے کلکتے کی تصویر آنکھوں میں کھر جاتی ہے اور مارکولیں ولزلی اور گل کرسٹ کی شان میں قصید ہے لکھے ہیں وہ مبالغہ کی حدیں بارکر جاتے ہیں۔ انگریزی حکومت اور نوح کے منطالم اور بالاوسی کو نظر انداز کر کے ان کی سٹاکش میں جوزو و ربیان حرث کیا ہے اس سے انکی علامانہ ذہنیت کا نشان مالئ ہے۔

جان گل کرسٹ اور مادکولیں ولزلی کی تعراعیت بیان کرنے کے بعدا نگریزی اور مرمید نوج کامقا بلدکیا ہے اور یہ قطعہ درزح کیاہے ہے

بلٹنیں اور توبیں جب سمکھ موئی مرہے ہیبت کے مارے مرگئے و فیرسنے ہی فَفِرُو ہو جلے جموی جب بنروق کو سے الرجلے ایسی فونتا مرانہ باتیں اورغلامان ذہ منیت صرت بیرامن کے بہاں ہی تہیں ملتی بلکہ

اس دور کے ہرمنستی کے بہاں یہ کروری تایاں ہے۔

گخ نوبی کا خطی نسخت نیم ہے۔ . . ہم سے زیادہ صفحات بر بھیلا ہوا ہے - اس اللہ نسی اور اس بھیلا ہوا ہے - اس اللہ ا نصب ت آمیز کہا نیاں درزج ہیں ۔ گنج فوبی جالس اوا ب بڑت مل ہے۔ ہر بابسیں بندولفا کے سے بھری حکا تیس ملی ہیں بہلا باب عبادت میں ہے لینی فلائی بعد کی کرنے میں بندولفا کے سے بھری حکا تیس ملی ہیں بہلا باب عبادت میں ہے لینی فلائی بعد کی کرنے میں

له ما خط مو قلم اسخ كنخ نو بي صلايم

السه خدا باک اوربرتر ب لیکن سائق اواکر ففرض و اجب کے اور ترک کر نا بدى وحرام كا اورحكم مونان كرحكم كا اورندكرنا جواس نے منع كيا ہے اور الع بو اوربيروى كرنا حصرت دسالت بناه كي -اوريه لقين جان چا بئے كـ بندگي حق سبحانه تعالیٰ کی دنیامیں سلامتی اور رہنی فی کا ہے اور احرت میں وسید بحض رہائی گا۔ كي خوبي كادوسراباب افلاص مي ميتي اينه دل كوفدائه برترك ساكة داست و درست رکھے۔ اس من میں ایک تضیمت آ میزکها نی دی گئی ہے۔ كية بن كسوفليف عرك ما يك بدادب كوسياست كابس كرك فراستى كوارد مادر بصلح - استخص تعين ماركوا في كا استس بدر باني شروع كى اوراي كوبي تخات كاليال دين لكا ملطان ن فراياكه اس ك تعذير سي باحد المثااورازاد كراي اس طرح دعا، مشكر مبر رصا عفت ، توكل ، علومت ،عزم ، بدو تهد سن وت فيرات رعايت جعوق مين اسياست وغيره اورب ليسوال باب حتم وحسم كاترست

گخونوب کا ضلی شخود مرامن ولی والے کا نوشت معلوم موتا ہے قامی نور یہ یہ است فرام موتا ہے ۔ فریدوں کی حکا بیت برختم موتا ہے لیکن مطبوع نسخوا معنی کی حکا بیت برختم موتا ہے ۔ فریدوں کی حکا بیت بختصری ہے ۔ شا پر مطبوع نسخوں سے نکال دی گئی ہے ۔ ۔

حکا بیت مختصری ہے ۔ شا پر مطبوع نسخوں سے نکال دی گئی ہے ۔ ۔ ۔

"فریدوں کو ابتدائی سلطنت میں کہ دوز ہر و دا قبال کی دولت کی ترقی تھی ،
خیال آیا کہ جو ملک غنیموں کے تصوف میں ، اپنے علی میں لاوں کے گراس کے حوال ہوں کے اپنے سی کر است کی باتیں سی کر است ملک گری اور خون خوا ہر سے دو کا ۔ فریدوں نے اپنے حوال ہوں کی باتیں سی کر است ملک گری اور خون خوا ہر سے دو کا ۔ فریدوں نے اپنے حوال ہوں کی باتیں سی کر سے است ملک گری اور خون خوا ہر سے دو کا ۔ فریدوں نے اپنے حوال ہوں کی باتیں سی کر سے است ملک گری اور خون خوا ہر سے دو کا ۔ فریدوں نے اپنے حوال ہوں کی باتیں سی کر سے است ملک گری اور خون خوا ہوں ہوں ہے ۔ اپنے حوال ہوں کے ایک نامی نی خور تی موسول

کا " قناعت جار با برجانوردن کا کام ہے ، کرمز با کے جو کھی یا یا جرجگ کربیط رہے۔ اور گوست مجرا نا کم مست خروں کولائن خوکوں کونیس ۔آدمیوں کولازم ہے کرفرصت کوغینمت جانے کہ بادل کی بس جلی بھرتی جیا ڈین ہے۔ بس ابنا

مطلب حاصل کرنے میں فوت و دہشت کا اندبیث مذکرے یہ ہے۔ " گئے خوبی کے علائے ای کے مطبوعہ الدلث میں فرمدوں کی کہائی شامل نہیں ہے

المعى مى كى حكايت برحتم مونى بعد -

"اسمعی کہا ہے کہ ایک و وزمیں ہارون دستید کے پاس گیا۔ دیکھتا ہوں کہ تخت بربیھا ہے اور ایک اولی کی بردیک اسکے کھیلتی ہے۔ بجھے دیکھ کے بولاکہ توجا نتا ہے کہ یکس کی بیٹی ہے۔ بیس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ میرے بیٹے کی بیٹی لیبٹی اور کھیل اور میران ہوا۔ دل میں غور کی دکیا اکر اس کا حکم بجا نہیں لاتا ہوں نوشنگی میں پڑتا ہوں۔ اور اکر اس کا کہنا کرتا ہوں تو متا پر غرت کو کا م فرما دے اور مجھے قتل کو اوے الاجا وہو کرانی آت بین اس لوگی کے مرسے جھوائی اور استین کے مرسے کو بوسد دیا۔ خلیف نے برکت جو دیکھی میرا اوب کرنا اسے خوش آیا بولاکہ اگرید دانائی تو ند کرتا تو بے جالم مرتا میں ترسے قتل کا حکم کرتا ہے۔ ا

مطبور ننخاس مکایت برخم موتا ہے اور اختام برقطع درج ہے سے گنج نوبی برجب موا معمور تب دعا مانگی میں نے یا اللہ ورستوں کے تیس مبارک مو درستوں کے تیس مبارک مو درستوں کے تیس مبارک مو

اله على تعذيخ فو بى آخرى ورق كم مطبوع من مدى مداء فادلس مدهم

گیخوبی سامی ای بارت بے موئی تھی۔ اس کے بعد کئی بارجی فرائی انگریزی زبا فول میں اس کا ترجیم اوا گیخ خوبی میں جیوائی او زمین اس کا ترجیم اوا گیخ خوبی میں جیوائی او زمین اس کا ترجیم موا گیخ خوبی میں جیوائی اور آسان زبان میں تھیں ۔ لہٰڈا سول ا ضروں کے نصاب میں یہ بھی شا رائی گئی خوبی کی زبان ساف اور تھمری ہے لیکن اس کا انداز بیان باغ وہا رکی طرح شکفتہ نہیں ہے ۔ افعا قیات کے موضوع پرلکھی موئی کتا بین خشک اور باٹ ہوئی میں دی وجہ ہے کہ میرامن اپنی جا دوبیا نی اور قلم کی بے بنا ہ طاقت کے با دھواس میں وہ دیکھ نے فون کا بین خشک اور بات کی الرجواس میں وہ دیکھ نے فوش ابھا ارتب کے جو باغ وہا دوبیا نی اور قلم کی بے بنا ہ طاقت کے با دھواس میں وہ دیکھ نے فوش ابھا ارتب کے جو باغ وہا دیس طبح ہیں میرامن کا بس اتنا کمال ہے میں وہ دیکھ نے فون ہوئی تک این نیان پر عبود کی وجہ سے خشک کھا نیوں کو دلی ب

فورط دلیم کے دوران طازمت میں میرامن نے باغ وبہاراد رکبنی خوبی کے علاد اورکوئی گنابہیں کھی ۔ اورگل کرسٹ کی وابسی کے بعد دہ کچے دنوں تک ہی کا لیج میں رہ سکے بقے رست میں میرامن کا نام بنیں تھا میں رہ سکے بقے رست اوراردو تاریخ میں خودامس کے بیان کے مطابق وہ کشرانعیال تھے لیکن کسی بھی تذکرے اوراردو تاریخ میں میرامن کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں میرامن کے بیٹوں نے بھی کوئی کتا بالھی آئیں کا لیے سے علیٰ دگی کے بعد کی حیات پر بردہ بڑا مورہے بسخت الماش، ور بہوک یا دجود کا لیے کے بعد میرامن کی ندی کی کوئی قابل ذکر میلواجا گرندموں کا بس اتنا بتا جلتا ہے کویران کے بعد میرامن کی ندی کا رو بارکرنے لگے میں سکونت پر برمو کے بھے اور بنی کا رو بارکرنے لگے میں سکونت پر برمو کے بھے اور بنی کا رو بارکرنے لگے میں سکونت پر برمو کے بھے اور بنی کا رو بارکرنے لگے میں سکونت پر برمو کے بھے اور بنی کا رو بارکرنے لگے میں سکونت پر برمو کے بھے اور بنی کا رو بارکرنے لگے میں موا -

## مظرعى خال ولا

منظم علی خال و لا بھی فورط ولیم کا لیے کے مشہورا ہل قلم تھے ضعینی کے عبات جب مرتبقی تیر کا کا لیے کے لئے انتخاب نہ موسکا اور ترتیر کو بلا نے کی تجویز مسترد کردی گئی توان کی جگہ منظم علی خوآں کا لیے کے منشی مقرر مہونے آرد و کی کئی توان کی جگہ منظم علی خوآں کا لیے کے منشی مقرر مہونے آرد و کے کئی تذکر سے میں دولا کا حال تفضیل سے ورج نہیں جب تہ جب تدحال بعن تذکر و میں مناز کی حال کا حال تعفیل سے مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف بھی تھا ۔ گر وہ منظم علی خال کے نام مرز الطف تھی تھی منظم کی تھا ۔ مرحب منظم کی تھا کہ تو اس وقت مزرا جان طبق دباوی کا کلکتے میں شہرہ کھا والے ان طبق دباوی کا کلکتے میں شہرہ کھا والے ان طبق دباوی کا کلکتے میں شہرہ کھا ۔ والے ان سے بھی مشور ہ سخن کیا تھا ۔

ولا كامال ان كے كليات كے خطئ ننخرك ديا ہے ميں ان كے دوست كا

علی جواں نے فارسی میں لکھا ہے۔

جوان نے مظر علی فال سے فاندانی والات دہی سکھے ہیں جوجہا گیرشامی کے دینا

مِن ولَا فِي فِو د بيان كفي من لقول كاظم على جوال منظم على خال كع مداميراً قائحم صادق ترك النسل تقع - اوراصفهان سيستا وجهال آبادائ عقد- آقا ورسين ان كاولادين اور ولاك داداته يواب معدالدين فال بهادر كي وساطيت مع محدثاه مع در بارس ان كارساني موني اوران كرتب داق معات كالات اورخوبیوں کے بیش نظر محدثاہ نے رسالداری اوردار وغلی کی ضربات برمامور کیا۔ اورعلى قلى خال كے خطاب سے مرزازكيا على قلى خان كى وفات بدان كے برے بيا محدز مان مخاطب بسليمان على خام تخلص برود اداني اوصات تميده اوركمالات على كى برولت تواب بم الدول محداسحاق خاں بہا در نواب شركے توصل سسے منكباشي كم منصب يرمر فراز مواعد . نواب صاحب جوم رشناس تع -ان كمم ى نواب صاحب نے بڑى قدرى وه ان كے بمراز دوست بوگے شاه عالم بادشاه كعدسلطنت مين نواب عزت الدوليمولت وبك فان بهاديك رفا مت اختيار ك اورفارى وسندى داردد) زبان مي طبع آذما في كرنے لكے مرزا و دا دليے زم كه ايك كامياب شاعر تقع واوراستاد ما نه جائد تقع مرزار فيع سود اييط ودكو بى كے شاكرد تھے اور مرزادر و تے مىان سے اصلاح لى تى ديا جى سى اظم على جواں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

منخرالشعراء زميح متو دادخاكسا رفادم قدم شريف مرايدا فتحا درمخية ورخيته وروي المناد المعادي وروي المناد والمعاد والمرائح والمعلى وحدط زاشعا د فارسي المدونية المرائح ومروا محد على موجد طرزاشعا د فارسي المدونية الموجمة المرائح والمرائح وال

ید منابیت افسوس کی بات ہے کہ احمد شاہ ابدالی کی دلی پرجر جھائی اور الد دیکھنے دیوان و فاق فظی نسخ دیبا چہ در تی س 147

افت و تاراج کے وقت و دآد کا فارسی اوراً در دکلیات بھی تازاج ہوگیا کاظم جوآں سے دوآد کے فارسی اشعار بھی نقل کیے ہیں سہ

ما بکوئی تورسسیدم بم از بادم دفت زگردش است ندایس ایمان بخافودات کردل نما نده غم به بخاب بجائی خوداست با دومتال بلطف بادوشال مرارا مراز جور تو مرحید سیدادم دفت وقا داگر طلبی از تلاش با نی بهشس وداد ایا که توال گفت طرد حالت این بایدو دادمساک آمو فعین

يندر موس جادى الاول سال المنابع كو ودادكا انتقال موا - فارسى كماس كامياب شاعرودا د كم منت حيوت صاحبرا وسيم على خال وآل مقع ولا كاستديد معلوم نہیں ۔لیکن کو انگف سے متبر حلتا ہے کہ شیاہ عالم یا دشتا ہ کے بہر میں اللہ الرابع کے لگ جيگ ديليس بيدا پوك رياب كيونات يرولانيسيف الدول خشي الملك بخت تلی خال بها در نطاه رخیگ کی رفاقت اختیار کی او دیمیر شنزاده جها ندارشاه مقب برصاحب عالم ك دربارس دالبة بوكي اوريم كي دنون تك نواب مسف لاد کے دریا رس رہنے کے لعد مہارا جرنبکے رائے بہا درسے دمشتہ جوارا جب رائے بہارہ كازدال مواا درآزادي وخو دمختا ري حاتى رمى توكيم دنون مك ولا ككوشت رب سكن بهارى كاير عيكر ببت دنول تك نبيس رما . تقدير نه يعربا ورى كى او رسنداع من جفرفان بها دری دساطت سے دلامطرام کا ط کے توکر موقع اور مارح منداع مين مطرامكا في كم بمراه كلكة أيها ودان كى سفارس برعان كل كرسط في ولاكو فورك وليم كالح مين درسن وتدرس كعلاوه ترجيرنا ليعنا ورتصنيف كام باموركيا-

اس س فورت و نيم كالي سے بي و لاك او بي زندگ كا آغاز باشا بطرو اب ور اس بى فورك وليم كا بى كان خوش لفيد منتيون من بين جنكود المى شرت نفيد مونی ۔ یوں تو ولاکوارد واوب میں نٹرنگاری حیثیت سے شہرت علی لیکن وہ نشر سے ز ياده كامياب وزقاد راسكام شاعرهمي عظم أكفول من مرصنف شاعري يرشيع ازان ك - إن كي كليات كي تعلى تسخير سي ت كي ده تعما أر را عيات رجع بداور تظعات سب مفتے ہیں۔ان کی غزلوں کے مطااحدے بتہ جیلتا ہے کہ وز نظر اوسی میں اینا اورادقت اورزوردماغ مرف ته کرت توانے عدرک ایک عظیم تاع ہوتے اوران كوكامياب ورمنفرد شاعرون ك خاك مين صرور كهاجاما ولا بھی وونولس مجھے۔ اکفوں نے کا ایج کے دس سال میں سات آ کھنگ میں ترتبرا در تاليت كين آولاكي مشهور ومعردت كتابون مين جها مكيرشايي تاريخ ستير شابئ سبال يسير، مفت كلف ، مرعمونل أورام كنولا اوركليات ولا بين -ہے تال جیسی ولاک یا بھی عوامیں بے صر عبول ہول ہے تال کیسی وراسل راجه بكرماجيت كرعبدك تصربس راس كيمتونق ولانف فود لكهاي كذراجه ب سائدوانی م مركسورت ام كيشورت كهاك ب ال كيدي كوجرز بال سنكرت ير بهاس كوتم بدق كى عِما كاين كبوتب ، من نے موجب كم را جدك برن كى و في مين مي واب عالى كوبهر بادرت و كعبدك يك اورعصس اليرالا مازيده وال خطيم الشار منيرف ص شاه يوان وركاه المكلسة ن الشرن الاخران ماركوك وازلى بهادر كورز وبزل و لك محروسرم كارميني الكريز متعدقة كتوربند فدوى شاه عالم با دشاوی وی کے مظهر علی خال شاعریس کا تخلص ولا سے ، واسطے سیکھنے اور

معجف صاحبان مح بموجب زما في حباب كل كرمست صاحب دام اقباله سك ز مان مهل میں جو خاص دعام مولئے میں اوربرن کی بھا کا کے اکثر الفاظ اسمین ہوتے، المداري للولال حي كب كاتماون سعتر جمالي جياكدديا چه سے ظامر ہے، بے ال كيسي سورت كبيشوركى برح كتاب كابراه داست ترجمه ب - ولا في اس كما بين برن اورمندى الفاظرون كول رہے دیے ہیں۔ یہ کتاب فارس اور دیو ناگری لیبوں س شائع ہوئی تقی۔ اس مس محد من الله معن المعنى المعنى المعالي المعالي المعالي المعالية المعال براجيت كوناني تقيل - يه كهانيان عرتناك اورافلاق آموزين -ان كهانبول بي اس عبد محسماجي اورسياسي حالات كعلاوه عورت كي محيل كيط ، سادهود كى المد قريى، زرا ورزمين كے لئے قتل اورخون كى د استانيں قديم روايتى ناصحا اندازس بیان کی گئی ہیں ۔ بے تال جیسی اس طرح شروع ہوتی ہے۔ " دحارا نگرنام ایک شهر تفاکه وان کاراجه گندهری سنگیسین اوراسی جار دا نیاں تھیں ۔ان چار دانیوں سے اس کے چھ بیٹے تھے۔ایک سے ایک پندست اور زوراً وريقا. تصنائي كردگار، بعد حيدر وزي وه داجم كيا - اوراس ي جاگر د جگر، برابدا سنگ رام راجه موا- اس كيموت بعائي كرم فيري بحايرون كوما وكرآب اج مواا وربخو بی راج کرنے لگا ۔ دن بدن اس کاراج برحتا کیاا ورات برصا کرتمام جنيو (حنوب) رئيس كارا جرموالي بے تا لیجیسی کی تمام کیا نیاں ولیسپ ہیں۔ اس کی بہلی کہا تی جو بے تال کرم اے طاق موقلی نے جو بے تال کرم اے طاق طرح ان کی ایک میں ایتیاں کی موسائٹی لام بری ملاسلا صفی منز صف كوسناتا م فربصورت الطيف اورنصيحت اموز م ر

"ایک داجیرتاب کمٹ نام نبادس کا تھا۔ اس کا ایک بٹیا تھا، بحر کمٹ نام، جس کی دانی مہا دیوی تھی۔ ایک دن اپنے دیوان کے بیٹے کوئیکرشکا دکوگی، و

بہت دورجبگل میں جا نکلا۔ اوراس کے بیج ایک سندر تالاب دیکھااوراس کے

كنادے ايك خولصورت مرن الى . . . الح

بے تال نے باری باری راجہ بکرم کوہ ہم کہ تھا ٹیں سنائیں۔ راجہ بکرم کی۔
معصومیت پراسے ترس انے لگا۔ اس نے اپنی ۲۵ دیں کھا اس طرح شروع کی۔
'' راج دکھن در سامیں دھرم بوزگر ہے۔ وہاں کے راجہ کا نام مہابل تھا۔ ایک سے
اس دلیس کا ایک اور راجہ فوج نے کرجیط موآیا جب سینااس کی مل گئی ( پشمن سے)
اور کچھ کے گئی تب لاچا درانی کو بعثی سمیت بے جنگل کی راہ کی جنگل میں راجہ
ایک جنگلی توم کے ہا تھ لوطتے لوطتے ما را گیا۔ مگر رانی اور راج کنیا بج تکلیس۔ وہ رائی میں بھٹک رہی تھیں جنگل میں راجہ جند درسین اور س کے بیٹے شکا رکھیل رہے
میں بھٹک رہی تھیں جنگل میں راجہ چند درسین اور اس کے بیٹے شکا رکھیل رہے
میں بھٹک رہی تھیں جنگل میں راجہ چند درسین اور اس کے بیٹے شکا رکھیل رہے
میں بھٹک رہی تھیں جنگل میں راجہ چند درسین اور راج کنور نے رانی کو داسا دے کر گھر لے آئے
راجہ نے راج کنیا کو اپنے باس دکھا اور راج کنور نے رانی کو گئی۔

حب کمانی بیاں تک بہونجی ہے توب تال داجہ بکرم سے دریا نت کرتاہے راجہ ان کی اولادوں کا کیا رست مرح گا۔ داجہ بکرم سوچ میں بڑجا تا ہے۔ کوئی جواب نہیں بن بڑتا ہے۔ کوئی جواب نہیں بن بڑتا ہے تال کوراجہ اگیاں برترس آجا تا ہے جوگی کا ڈھونگ، ذریب دردیا کا دی سب کچھ نبا دیتا ہے۔ اور بجوت کی باتوں برعل کر کے بکرم جوگی کو

له تنمن خوصال من ويحف خطى منخ صلاي ا

کو خدم کردیتا ہے۔ ادر عین وعشرت سے دان کرتا ہے۔

یر مائی بی بیسی اس کتاب پڑتم ہوئی ہے ایس کی تمام کمانیاں اپنے دائن

یں نعمت انمول موتی سینے ہیں لیکن و آل کا دو سری تا لیفات کی برنسبت اس کی

ڈ بان مختلف ہے۔ اس میں سنگرت اور بر بی بھاط کے دقت کے مرّوک الفا فا

گرخت ہے۔ و آلان مرکھٹ سنطر شدہ اسسٹن مستان وغرہ بے تکلف
استھال کئے ہیں جس کی وجہ سے عبارت ہیں جمکول اور نقل بیدا ہوگیا ہے اور بڑھتے
دقت وہن کو انجمن ہولے لگت ہے۔ بے ال بیسی بھی کئی بارشائع ہوئی ہے لیکن
دو تت وہن کو انجمن ہولے لگتی ہے۔ بے ال بیسی بھی کئی بارشائع ہوئی ہے لیکن
اس کا خطی ننے اور مطبوعہ ایر سینس کی عبارت میں بعث فرق ہے۔ کئی کہانیوں میں
دور و برل ہوا ہے۔

ہم قدن گلت ما جفت گلن و آلائی دوسری مقبول کتاب ہے ہمفت گلن اس کے ترجمہ بھی ترجمہ سبے ۔ ناحظی فان بلگرامی کی فاسی کتاب ہفت گلن کا اس کے ترجمہ کاسبب مظرعلی فان بلگرامی کی فاسی کتاب ہفت گلن کا اس کے ترجمہ کاسبب مظرعلی فان نے دیبائے میں فو دہیان کیا ہے ۔ کہ مارکولیس دلزی کے عمد میں ڈاکر جان گل کرسے کے ایمایر نو آموز صاحبان کے لئے اُردو زیان میں آئے فت کلفن کا سنہ تالیف مالالا نیج ہے ۔ والا نے افتتام برخود میں تاریخ در رح کی ہے ۔

م بھی تار سریخ در دح کی ہے ۔ مند شکر ایس نے ایک جو سری فیزید مین اللہ میں اللہ میں تاریخ کے جو الد

 مفت گفت جیاک ام سے نوا ہر ہے عبارت ہے مات اوا ب سے بہنا گفت بعد نام سے نوا ہر ہے عبارت ہے مات اوا ب سے بہنا گفت بعد نواز مانے کے تبدیل ہونے برخ تی نمیری مسلمت بر، تیسرا آدا ب گفتار، بر تھا مب تنے کے آدا ب، با بخواں آدا ب اگراب اور ساتواں حضرت کے ۔ چینا حضرت ایر المومنین علی بن ای طالب کے نصائح اور ساتواں حضرت فیر کے کی ساتھ میں میں منا بیت ہے ۔۔۔ فیر کے کی ساتھ رو بادی ،

کے بین کہ ایک روزایک کو ادنیا کی ڈال برمیٹھا بھا اورایک ہم گذر ا

جونے میں لئے مقاکرنا گاہ لوم کی و رضت سکے نیجے ہی کا درکوے کے منویس کے

تدھ کیا انبا اسم) ہے گا۔ یہ ویکھ کرکے بہت وسش ہوئی اور مند بیت بناہے

کیدا سے زاغ میرے تنئیں ایک مدت ہوئی کہ بیس مطافت آمیز تیری نہیں یں

گراس دم میسے رس تھ کچھ یا تیں کرے توکیا وسٹس ہوں ۔ زاغ (نے جب

گراس دم میسے رس تھ کچھ یا تیں کرے توکیا وسٹس ہوں ۔ زاغ (نے جب

یہ مال سنا تواس کے حال بررتم ہی یا ۔ چیا یا کہ کچھ میٹھی میٹھی یا تیں کرے ۔ جنوزیا

درست جونوں سے نہ کی تھی کہ وہ انبااس کے مونٹوں سے گراا وررو یا ہے

درست جونوں سے نہ کی تھی کہ وہ انبااس کے مونٹوں سے گراا وررو یا ہے

اسے زمین سے اٹھاکرافتاں دخیزاں را جنگل کی لی-فائدہ اس تعدکا یہ ہے کہرگردکسو رکسی کی ہاتوں پر فرنفیۃ نہ ہو وقعے ۔"

چیتا گلتن امیرا لمونین حضرت علی کی نصیحتول سے پڑے ۔اس باب میں

٨ الصيحتين درج مين -

" بلى نصيحت ہے عزيز حق تعالى كے موااعما ونه كرنالشمان نمووست تو دوسری حق سبحانه تعالی سے غافل مت رہ ، تا نز دیک تیرے شیطان راہ نہاو تيري سي ميزيد مغرورندمو، كيونكم لماك نرمووے ميوكتي دل فالي ركمة ما آرام يازى یا بخوس سوائے زات حق تعالی کے اپناد وست نہ کرکسی کو توخراب نہ مووے تو ا آ خرس ساتوان كلشن بحسس مين الميس صيحتين قلمبندكي كئي بي يُهُلِّى باعلى علم سيكيم كذا تره دين ودنيا كاطاصل مو، دوسرى علما ، سحاساته محبت رکھ .... تيسرى كالى ندكركام دين ودنيا كاس سے آداستدموتا ہے جو کفی عنل روز جمعه کا ناغه نه کرتو که گناه ترب درختوں کے بتوں کے جھر جائیں ایج نازماعت میں بڑھ کا یک رکعت کا تواب برابر برار کعت کے ہے ۔ اس طرح رسول ملعم كى انبيل عيت وى كئى بين. برهيمت نيكي اورسبق لي ي م اور تصیمت میں کہا گیا ہے کرسفر کے وقت میلی منزل بڑی معلوم ہوتی ہے اوردرماندی كاحاس انان كويرافيان كردتيا ب-اس كفيسفر بردوانموت وقت كوس بابرقدم والتربيين بارآيت الكرسى اورسوره فاتحديد فيص كرحس كام كوجا وسيكاده كام بخوبى سرانجام ياد سے گاتمے "

له ديجية قال عرب المن ورق ٢ كه ورق ١٨ شيء العبًا درق ٢٩ كه ق ن دوق ٢٩ احت

مفت گاف کے خاتمہ ہر و آلانے کوئی تاریخی قطد نہیں لکھا ہے مہفت گلف فرجی کا ب اوراس کی نصیحتوں بڑی کرکے ابنی زندگی کے ساتھ ابنی ہ قبت بھی سنوارسکت ہے ۔ اس اعتبارے و آلاکی یہ کتا ب مفید ہے ۔ جہال گیرمٹ ہی اوراس اقبار اس اوراکا زنا مرجہاں گیرمٹ ہی ہے ۔ یہ دراسل آبال نام جہا نگیرکا ترجمہ ہے ۔ و آلا نے مشاملہ ہم مطابق سنشاء میں لارڈ مو کو در دبرل بہادر کے عہد میں کپتال جمیس موسط کے ایما بواقبال نام جہا نگیرکا ترجمہ ارد وس کیا تھا اور دام اس کا جہاں گیرشاہی دکھا ہ

جہاں گرشا ہی میں عبد اکبری کے اخری ایا میں فتوحات جنگیں ساج کشکش سیاسی قلا بازی اور دشمنوں کے ساتھ جہا گیری سیاہ کی خونر زمعرکہ آرائیوں کاحال بیان کیا گیا ہے جہاں گیر کے عہد میں یہ تاریخ ترتیب یائی تھی ،اس لئے اس عبد برنکھی جانے والی تاریخوں کے لئے مافذ سم می حاتی ہے ۔

جها يكرشا مى تورىحرفان جها نكرى تخفت نشيني ا درتهام سلطنت الموس لين ك

مال سے شروع ہوتی ہے۔

جوادی اف فی کی گیا رموس تاریخ بنجشند کے روز ایک بزارجودہ ہجری میں منعان مندنے جس وقت مبارک اور نیک ماعت امتیادی تنی بخت سلطنت ورمری فیان مندنے جس وقت مبارک اور نیک ماعت امتیادی تنی بخت سلطنت ورمری فیل نعت نے اکبر آبا دی قلعہ میں اسٹرتعالیٰ اسے جمیع کروہات آفات سے ایک حفظ فیات میں اور دی بلندی فلک کیسی اور دی اور نی بلندی فلک کیسی اور دی اور کیتی ستانی کا خطیداس کے نام بڑھا گیا اورالقاب میں ورم کیسی یائی جا نگیری اور گیتی ستانی کا خطیداس کے نام بڑھا گیا اورالقاب

له د کھنے ت ن جها نگرانا بی صل

بزرگ سائھ نوسش خرین کے سننے والوں کے کان میں بہونیا اور دولت واقبال سے سکے نے اسم مبا ذک سے جہرہ مراد کا روسٹن کیا، اور حبب خطیب نے القاب بزرگ مفرت شہنشا ہی سے زبان کو در بارکیا، خرمن خرمن زروگو ہز نثا رہوا۔ متا جوں کے دلوں کی مراد برآئی اوراً رزومندوں نے جیب اپنی کو موتیوں سے بھرا او رزوشکوک نے مراد کا چہرہ تازہ روئی سے روشن کیا یخطاب مبا دک القاب الوالمظفر نورالدین محرجا نگر با دشاہ غازی کے زمانوں پر اکھا گیا تھ

اس کے بعد ولانے خسر دیر دیزگی بغا دست او رکشکست کا حال درنے کیا ہے۔ ولانے بھی فارسی کتا ب کے انداز میں عنوا ناست قائم کئے ہیں۔

"شردع احوال سال اول عبوس مینست ما نوسس جانگیری سے اور مجاگئا خسروکا اکبرآباد سے بنجاب کی طرف اور متوجہ ہونا بادشاہ کا اسکے تعاقب میں " جہا گیرشاہی کے عنوانات سے بنا چلتا ہے کہ جہا گیرشاہی ہمی انسانوی آنگ میں تکھی گئی اور تاریخی واقعات سے زیادہ افسانے بیان کئے گئے ہوں کے ۔ وَلَا کا اندازاس ترجمہ کا بل اسٹکفتہ ہے ۔ اس میں بے بناہ روانی ہے اور دوسری "الیفات سے بالکل جدا نظراتی ہے گرفارسی کا افراس برجھی غالب نظراتا ہے خسروکی بغاوت کے حال میں لکھتے ہیں۔

ا و ذمی تعدی گیار مہوی تاریخ مسلان کے جوس نیراعظم نے ماعت نیک میں میں میں اس میں سے آرہ میت التے وہ میں تحومل کی را بندا سال حبوس کی مینت فوسش میں میں سے را مہدت التے وہ میں تحومل کی را بندا سال حبوس کی مینت فوسش دخری سے رنتہ ورع مہون کے اور زیانے کے خاک نشیس وا فسردہ دل سرگرم نشاط مولے۔

ك ويجيع خطى سنيرجه الكيرشاسي ورس م

ورخت كل مين المعنى المبلس بين من سعون كالحفيل ولتأ طامين بالتسب جواب پائے طرب میزہ یا کال مت ام کرے وجدی اکر سرای جوروم جنت جما الحيرانا بى يوفظ يسخه جواليت يا الكسومان كتب خاند مس محقو فاج كني كى ادميوں كے باتيكا كرم كرد ومعلوم موتاب كم از كم بين أدميوں نے ياسخد لكھا ہے۔ولائ تام كاوں س جمائكيرشائى ستے ديادہ فنخم ہے۔ إس كا على تحددد مفيات يرو ×ارسار بين عيدا مواجه واقبال فأحرجها نيرس جها بكر عواس فتوعات اورشورشون كاعال لكهامواسيء اس لنئ بإدشاه كي بها و ري وشجا اور من و دریادلی کے قصے مباللہ کی مرصوبین داخل بوجاتے ہیں اورجها گرکے بر مرورساوا وركرد ارى برخواني كودها نين كاسعى بليغ كالني م واس ك حكومت، وا داناني اور عمد سلطنت مي رولت كى رمل بيل اور فوشى اي كيز كرمس مبالغه كا درما بهاد ما كما ہے۔والى بھارت افكن كے متعلق جوماتيں اس ميں ملتي بين ان سے بی میالغد، چوط اور واقعاتی غلطیوں کا تبوت می جاتا ہے۔ مرزاغیات بیک کی بیٹی و النسا کے وکی شادی علی قلی بیگ رشیزیکن ا ے زدی اور شیرانگی کے فطائے سرفراز کیا . . . اور یادشاہ بوتے کے بعد بعانے ك صوبے من جاكير مرجمت كى ماس ترت فصمت كيا يا اطب لرين عال ك ورب جائه كا وال سابق ورقول مين مكها كيا بيدا وربب سنير إفكن اين مكان ساعل س كرفها رموا - أوار وسحرائ عدم كالموارط بق حكم حضور كاقطب لدن ے ورق م و قرات خر

كر بيط اوراس كم بمرابيوں نے مرزا عيات كى بينى كوجو جلوس الترت كے لجداعماد الدوله ك خطاب مرقرا زيوا تقابركا له س حضور والاى طوت دواندكيا-...اوا جب خواب عفلت سے طابع جاگی نیک بختی ماسل موئی دو دلت جلوه آرا موئی زمات قد مشاط گری کی عنید موسس نهال أمید کاتازه موا-آد دوف مرطرت سے بهوم كيا ربرد ر دازوں كے لئے كبنى آئى فستدولوں كوشفا بوئى الغرض شن توروز، جما س کے درمیان بادشاہ کی حرموں کے زمردس س داخل ہوئی... اور کتے روزوں کے بعد تو رجہاں بگم کا خطاب مرحمت ہوا۔" مشیرانگ کے قتل اور نورجہاں کے ساتھ جہا نگیر کے نکاح ٹانی مے صال میں کوئی الیسی بات نہیں سکھی گئی جب سے جہاں گیر کے کردار برحمولی دهبہ بھی آتا ہو مرالسااورجها نكيرك معاشق كاحال معى حذف كردياكياب -الطيرافكن كوغداد، بدكردادا ورمكارتكها كياب جويقينًا درست نيس ب جهاں گیرشاہی کی سی کمزوریاں اور دافعاتی غلطیاں اسے قابل وتوق كتاب قرارد في من ما نع بروى بن ليكن اس من ولا كا كيم قصورنس -كيونكرهيا دياب مين بيان مواهد يداقبال نامرُجها نگركا حرف بحرف ترجمها اورترجم ين دلاكاميابين-ان كا انداز بان كي اجهام -اس مين برح ياسكوت كے نامانوس الفاظ كے استعال سے ير بيزكيا گيا ہے جمانگير شامى ميں عبد جہانگیری سیاسی رسماجی اور تقافتی زندگی کے واضح اور تمایاں فاکے بھی ملت ہیں۔ گووا قعا فی غلطیوں نے ان خاکوں برغلط رنگ کھی تھوڑا بہت جڑھا دیا ہے۔

نه ق ن جها نگرشایی ورق ۸۰۰

جا نگرشای کے ترجے کوسس علی خان عرف مرزاجوان نے بے صداب ندکیا كاحس كى تعديق ولا كاس بان سے موتى ہے۔ جب جہانگیرٹا ہی کوشاعر ہے ہمتا زبان داں یک نظر، ملاحت میں بے عدیل حسن علی خان عرف مرزا کا ظم علی جوآن نے ملاحظہ کی (کیا) بهت سى تعربيت وتوصيف ازراه الطات دمهر باني زبان مبا دك سدية تنظم الم موزوں کیا۔ احقرنے اس ترجمبری یب وزمیت کے لیے اس کومندرج کیا سے جما بكر كابو إقبال الم يه اوروز بال ترجه دل كوم عزب كي لفظ لفظ العجوان ولا لم بعوفى طبع كوميرى تاريخ مطلوب سنعيوى من السعيك بواب دلا رجه عدي ولاک تاریخ جاں گیرشا ہی بھی مشرمندہ اشاعت کہ مدسی ہے ادراب اس کے ميسن كي كلي المدانين -تاریخ ستیرشابی جانگرشاس کے چارسال قبل مان گل کرسط کے قالم مقا كيتان جميس وسيطى فراكش يرولان تاريخ مغرشاي كالرجمدكيا تاريخ سنيرشاي كرترج كے متعلق و لائے لكھا ہے ك "ترجمة اريح شرشامي كايا بحوي ماريخ جادى الاول بعدازنماز جمعه سن ياه سوملين بم ملايق دومم ي ماه اكست المداء من مرائ موا بي مال كبيرى اورمقعت كالمتن سع قراعت يا في كا بعدولاً في مادي شرشا الا ترجد شروع كيا تحاد الس مين ماديخ الشرشا مي منل عنظم المناه ابرك على سع من ما وخرموللي نخرجا يكرن البي م و من ورق عدي منه ما حظم و دميا جرشرات مي ن ن عسلا

عباس فان ککبور نے ہایوں اور سفیر شاہ کے دافعات فارسی میں کھے تھے اور اپنی ہی کتا ہے کا نام ناریخ خیر شاہ ہی دکھا تھا۔ فاریخ مشیر شاہ ہی کے دیبا جدسے بتا چلتا ہی کر شرشاہ کی ا دائل زندگی، ہایوں کے ساتھ لرا ائی اسلطنت پر قدجنہ ، افغان حکومت کی بجائی اور مغلوں کی شکست، شیرشاہ کے جانشنیوں کی نااہی اور ہایوں کی مراجعت کا حال ایما ناور میں سے میان کیا گیا ہے ۔ عباس فاں لکبور نے یہ کتا ب عبال الدین اکر بادشاہ کے حام سے تصنیعت کی تھی ۔ لیکن اس نے دافعات بیان کرنے میں ایما نداری کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور سمجے حالات اور دوا قعات لیکھنے کی سمی بلیغ کی ہے اقبال نا مرجم انگر کی طرح اس میں مغلوں کی غطمت اور شجاعت کی اشا نوی داستان بیان نہیں گی گئی ہے ۔ و آنا نے تا ورخ شیر شاہی کا بے کم دکا ست ترجمہ کیا ۔ تا دیخ بیان نہیں گی گئی ہے ۔ و آنا نے تا ورخ شیر شاہی کا بے کم دکا ست ترجمہ کیا ۔ تا دیخ بیر شاہی کا بی شروع ہوتی ہے ۔

" حدوثنا أس خانی خلق کے لئے لائن ہے جس نے عادل بادشا ہوں کی تینے آبدار کے ابر سے سرسنری عطا کی اور دالا قدر بادشا ہوں کی تینے سیاست سے نشنہ وف او کے کروتہ وغبار کو دنیا و دیں کے گھر کے صحن سے ۔ . . . . کیا ، در و دیے شار را ہ ہرایت کے ہدایت کرنے والوں پر کہ وے را ہ گراہی سے مطبکے ہوؤں کو ہدایت کی شاہراہ ہیں ہینیا دیتے ہیں ، موجع و ۔ تحف اکبرشا ہی کا تعیہ اطبقہ کر وہ سور کی سلطنت کے احوال میں کہ وہ لودی ہے شافوں کی قوم میں سے تھا فیصل تین باب بیلا با ب کر شرخاں شور کی سلطنت کے بیان میں ۔ دور را با ب شرخال کے بینے اسلام خال کے بعد اسلام تا دغوی کر کے فتطبہ سیان میں ۔ دور را با ب شرخال کے بینے اسلام خال کے بعد اسلام تا دغوی کر کے فتطبہ سیان میں ۔ دور را با ب شرخال کے بعد اسلام خال کے بعد اسلام تا کا دغوی کر کے فتطبہ سکت اپنے نام کا پڑھوا یا اور حال دی کیا ۔ . ،

له دا مطر بوق ول صري

جيباك قادسى ديباج ست كالبرم كراس كماب كاعل نام تحف اكبرشابي مع جس تيسرك طبق ع حصے كا ترجم ولائے تاريخ سيرشائى كے نام سے كيا . اكبر كے جدك واقعا مهات الطاميون اورفع وشكست اورنظام حكومت كاجومفسل ما ل ب اس مند كاتر قم نبين بوسكام، تاريخ شيرشا مى شيرشاه مورى كيعبدهكومت اوراس كي جانشينون ك اقتدارك حصون كے كئے قانة حنكى اور شا و مهايوں كے سائد شيرفال كى معرك آرائيوں كى دشاوزی ماریخ ہے عباس خار لکبور بن شیخ علی شروانی نے اس میں ہالوں اور ستيرشاه كي حنبكون كا مفسل انواج كي سيايي، بهايون كي شكست ادر دار كاهال بے کم دکاست سکھا ہے، کس لیب بوت کرنے کی کوشش تیں کی ہے۔ اس کتا ب کورین بہت بڑی وی ہے اور سیر شا ہ اور جالوں کے عدی قابل دنوق ا دند کی جاتی ہے۔ اريخ مينه بنا مي سي شيخيال كي ابتدا في اور گهر ملوزندگي رمينسل وشني داني كي بيد خرخاں كداوا سے واقعات مروع موتے ہیں اور لونے ير جاكر تيم موجاتے ہيں . خانداني یس وه واقعات بھی نظر تدار نہیں کئے گئے جن کا شیخاں کی بعد کی رندگی براتر بڑا تھا سوی ماں کی نارائنی سات بھائیوں کی شیرفاں کے ساتھ عداوت اور دشمنی، باب کا عمّا ب اورشر مدرمون كا حال عى برك دليب يراك مي حريموات -د لى ملطنت يرقب ندك قبل جا گيرك انتظام او را نصام مي ستيرتاه نيجي قرا ذكاوت اور بوشمندى كابنوت ديا تقاوه اس كمتقبل بي ايك عظيم حكم إلى بفيز كم نشان دہ تھے۔ اور مہواتھی ایسامی مشیرشاہ کے بابیں اس کی واست، دکاوت ادر شجاعت کامال می ایا نداری سے بیان کیا گیا ہے جس سے اکبر کی فراخد لی اور وسنت القبلي كامنطابره موتاب اوريه بات صي تا بتبعوماتي ب كرواقعات كي ترتيب کے وقت عباس فال پرکونی دبا وُنہیں والاگیا ،اورانھیں کام واقعات صحیح سیاں کرنے کی کھلی آزادی دی گئی تھی تاریخ مثیرشا ہی ،شیرخاں کے داد البراہیم خاں کے بیان سے شروع موتی ہے : -

"سلطان بہلول کے بدھیں فیرفاں سورکا دادا ابراہیم اپنے بیطے حسن کوجوشرفاں
کا باپ بھا ہے خانوں کی بستی کے اس مقام سے کہ جے لیٹتو ہیں زغری اور زبان ملتا فی ہیں
دو ہری کہتے ہیں اور دو ہری ایک کرا بہاڑ کا ہے کہ کوہ سلیمان سے کلا ہے ۔ اس کا طول
ہمگی سات کوس کا ہے ۔ ہمدو صاب میں میٹھے خان سورداؤد رحبنل کے باس کھیماکٹس
کی جاگر ہیں سلطان بہلول نے برگذہر یا نداد دیجھنگ کا عنایت کیا تھا، آکراس کا نوگر ہوا
اور بجوار سے میں دھنے فکا سلطان بہلول کے جمد میں شیر خال بیا ہوا اور نام اسس کا
فرید دکھا ہے ۔

سلطان بہلول کے بہری ملک میں بیطی، انتشادا و دیدائی کا حال ختصادے بیان
موا ہے۔ قرید خال کی پروکٹ ، ابتدائی تعلیم او دیمغرسی میں اس کی وانشمندی او دفرات
کا حال عباس خال ککبور نے اس جا بکرسی سے بیان کیا ہے کہ معلوم موتا ہے کہ شخط کو قابیت
اسندوا و او دینظمت خواکی جانب سے و دلیت کی گئی تھی۔ باپ کے ما قدانتظام جاگر سے
متعلق عہدنا مے سے شرفاں کی عقلندی ، بزرگی او رذکا و ت کا بتا جیانا ہے ۔
" اگرتم نے دعیت پر کچے ظلم کیا ایسی مزاووں گان کسونے دیکھی ترمنی موگی بعداس کے
انفوں نے طاح کم ناموقون کی ۔ وجیت آ با و موئی او زخرا ندمعو و جوا ۔ باوشاہ نے مرواد ولی
کو القاب و لے اورسیا ہی ہی آسودہ موئے نے ۔ باوشاہ نے فرایا کہ نینتی عدل و دادکا جوالقاب و لے اورسیا ہی ہی آسودہ موئے نے ۔ باوشاہ نے فرایا کہ نینتی عدل و دادکا جو کا حظم و تا ہوئی ہو وہ ت

اسے پدر والاعزیزوں یا باارموں سے کوئی برکتے میں طلم کرانگا اگر سیاست کے لائق ہوگا سیاست کردں گا ، دالا جا گراکی ضبط کردں گا جب میان جسس نے رشے فیون کی ریا تین میں بہت خوش موکر کہا ۔ سیا ہیوں کی بحالی برطرنی دعیرہ کا تجھے مختار کیا اورجو کچھ تو کرے گا اسس کے خلاف علی نہ اسے گا ہے۔

مشرخان جواني مين بابركا الأزم مواكفاه ده مغلول كي تمام سيلوكون عدوا قعد كاما مراس کے اوجودمعلوں کی زبر دست عسکری طاقت سے وہ کر لینے کی مت نہیں كرسكتا يتما كمرجب اس في ديكهاكهايون كركعا في سلطنت يرفيف كرف كولئ ريشه دوانيون مين معروف بين تومغلول كے خلاف اس في افغانوں كومتى درنا شروع كيا۔ حبب سيرقال في معلوم كي كداب والصال معيك رما قد صفق من او ومعلون كي الوالي يروليربي - رسماس كيميارون سف ككرم ايون بادشاه كالشكرى طرف روازموا. اور مرمنزل من لنكر باندصتنا اورتبرسيم كو تعورًا تصورًا كوح كرنا جب طل سجا في المسناك سترخال آتاب بادشاه نفي ماجعت فرالي أس ندعوني لكمي كرا رصنور سي بركاكا منك بندسه كوم حمت موتوسكة او رخطبه باوثاه ك نام كارا مج موقعين عباس ما ن كليورية مشرخان اورمايون كي جنگ كيفيين وي نكهي به جودوس مستند اریخون میسمنی و درمایون کی شکست اور بادنیا و بلیون کی تیاری حسال خرفان ال كرما تقمود بانبرتا وكاجشم ديرشها دت كوالي الكهاب و " ـ ين خيرخال كه پاس كوالتي كه بيم جميع اورجرم محترم بها يوں باد شاه كاب سى رندون كم مراه لا محد من وقت مشيرخان في ان كود يجما كمور ما المركم ك ودف بوضل فروق ١١-١١ من العنا ورق ١١- ٥ من من من ورك وري كام ١٠ق مدير)

وَلَا كَيْ مَا رَبِحُ مُشِيرِتًا بَيْ تَمْ مِوتَى ہے : 
السّیرفان عقل و کار دائی میں کمیتا ئے ذیا دیمقا۔ اور تعویط د فوں میں برولبت ملک کا ، امن را ہ اور آبا دی ملک کی اور آسودگی رعیت درسیا ہ کی تھی ، الکھاگیا . تمیرا طبقہ تحفد اکبرشا ہی کا ہے . بیٹھا نوں کے احوال سے احوال بادشاہ کمیتا اکبرگا۔ "

ماریخ مشیرشا ہی کا نیے طی نیخ این ۱۰ سائز برسا ۱۰ اور آن برمعیلا ہواہے جو لیا تھوں نے میں اندیکی مفید تاریخ سے میاردوادب کی حوقت تمین کھوا ہے ۔ تاریخ مشیرشا ہی بڑی مفید تاریخ سے میاردوادب کی حوقت تمین المحق میں اندیکی موت کے بدل بیش تعالی مول تھی اسکاند المعالم برسین کالاگیا کہ و کیھے فطی نخدورق ۱۰۰ ستان کی دورت کے بدل بیش تعالی مول تھی اسکاند المعالم برسین کالاگیا کہ و کیھے فطی نخدورق ۱۰۰ ستان کی دورت کے بدل بیش تعالی مول تھی ۔ اسکاند المعالم برسین کالاگیا کہ و کیھے فطی نخدورق ۱۰۰ ستان کی دورت کے بدل بیش تعالی مول تھی ۔ اسکاند المعالم برسین کالاگیا کہ و کیھے فطی نخدورت ۱۰۰ ستان کی دورت کے بدل بیش تعالی مول کے دورت کے دورت کے بدل بیش تعالی مول کے دورت کے دورت کے بدل بیش تعالی مول کالاگیا کے و کیھے فطی نخدورت ۱۰۰ ستان کی دورت کے بدل بیش تعالی مول کے دورت کے دی دورت کے دورت کے

سے کہ باکستان سے یہ غیر تاریخ حوالتی ترمیم او راصلف کے سابھ تاریخ کوئی ہے۔ اس تاریخ بیں افغان اور خل سلطنوں کے زمانے کی ساجی ہسیاسی معاشی اور مہذر سطی کے خوش حال اوسے معاشی اور مہذر ستان کا نقت آنکھوں کے سامنے بھیل جاتا ہے۔
اسودہ ہندوستان کا نقت آنکھوں کے سامنے بھیل جاتا ہے۔
مار صوفی ل اور کام کن دلا اور کا کا یہ انبلائی نئری کا دنا مہ ہے۔ وہ انے صاحبًا کوئٹ اور جات کی کرسٹ کی فرمائش پریہ ک بسنکرت سے ترجمہ کی تھا۔ یہ کوئٹ اور مانی داستان کی کرسٹ کی فرمائش پریہ ک بسنکرت سے ترجمہ کی تھا۔ یہ دومانی داستان کی کوئے اپنے زمانہ بیں ہورانی داستان کی طرح اپنے زمانہ بیں بیں بے عدمقبول ہو ای تھی۔

ما د صوتل ا در کام کندلا. مرصوبر بمن ا در کام کندلانا می ایک نریکی در تاصه كے معاشقے كا افسانہ ہے جس ميں مجبت تمام رسمي قبود كو تورديتي ہے . اور طاقت اور حکومت کو بھی اس کے آگے لیسیا مونا پڑتا ہے۔ ما دھو برمن اپنی محبت کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیا رہوتا ہے اس افاد میں اس عبدی ما جی ندگی شامى بابنديون مي مكراى مونى مسكتى ادركرا متى مونى لمتى مي بيند درا كي كتاب شائع بيم موئى تقتى ليكن اس كاستبوعه ياغير طيوع تنخداب ناياب يديولف ارباب شرارد وسيداحد ناء مكها به كاس كاخطى نسخه بولش ميوزي لا برري من موجود م ليكن كلكة محكى يم رساكت فأندس اس كاكوفى ننول دركا. والفي يعتقيه واتان برے دلیس برائے من بیان کی ہے اور ترجم دوس سے ترجموں سے عان ستھرا اور رواں دواں ہے۔ ماد صوبل اور کام کنٹرلاک یہ کی تی سنگھاس تبلی میں بھی دمرا ہی گئی ہے۔ موقی رام کینٹور نے برح نیما شامین اس کا ترجمہ کی تھا اور جوآ ں بھی دمرا تی گئی ہے موقی رام کینٹور نے برح نیما شامین اس کا ترجمہ کی تھا اور جوآ ں

نے للولال کب کی معاونت سے کا کے کے لئے آسان آرووس اس کا ترجمہ کیا تھا نگھا استیں کی ۱۲ دیں کو تھا۔ اور کام کنٹر لا کا افسانہ ہے ۔ غالبًا سنگھا سن بہیں ہیں کہانی درزح کئے جانے کے باعث و آلا کا ترجمہ نسب منظم الاکیا اور اس کی دو بارہ اشاعت کی صرورت نہیں کھی گئی ۔

ولا نے اپنے کلیات کے دیبا ہے میں خود لکمن اہے کہ انفوں نے خباب والامنا قب
مرس مدرسہ مندی جان کل کرسٹ کی فرمائش ہر لینے قصائی اور سائے ہیں شروع کی تھی
تطعات وغیرہ کو یکجا کرکے اپنے دیوان کی ترتیب و تدوین سنٹ کا پر میں شروع کی تھی
لیکن کا م ابھی ا دھورا ہی تھا کہ جان گل کرسط صاحب عازم بندن ہوئے گل کرسٹ
کے جانے کے بعد ولا کچرد نوں تک شن میں ویٹے میں برائے رہے تما منشی صاحبان کو نسل
کی نمی ہوایات کے منتظر تھے ۔۔۔ حب گل کرسٹ کی بمکدیشی برصاحبان کو نسل نے
جمیس مویت کوجان کل کرسٹ کا قائم مقام کیا توامخوں سے ازرا و عنایت ولا کو پی

دوان کی ترتیب و تدوین کے ادھورے کام کو بورا کرنے کی ترغیب دی جنانجہ جمیس موست کبنا ن جو زن فیرا و رہندوستانی برس کے ، لک دلیم منز اکے زمانے میں یہ کام بورا ہوا۔ ، اراگ میں اللہ کا عیس و لاکا دیوان ترتیب باسکا ۔ و آا کیا یہ دیوان جی دوری کی بوں کی طرح رہد راف عدت سے اداستہ زموسکا۔ بلکہ عرف مخطوط کی سکل میں کلکتہ میں موجود ہے ہے۔

سولاکارکلیات بڑے مارزیس ۱۰۰، اوراق پر کھیلا ہو است اوشطی نوشخط کھی ہو استے اوشطی نوشخط کھی ہو استے در در کھیلا ہو استے در کھیلا ہو استے کلیات کی ترشیب و تدوین میں ٹری محنت اور عرق دیزی سے کام یہ ہے۔ اور وہ استے اپنی کل او بی متاع خیال کرتے کتھے ۔

د یوان و آه مین حمد خدا، نعت رسول اورمنقیت متنازت می کے بعد بوائل کرمر ط جیمس مومیت بھیراورولیم منظر کے قصائد ہیں ۔ یہ تا مقصائد میت یا کمیش سفی ت بر بھینے موجے ہیں قصائد کے بعدر دلیف وارغز لیس شروع ہوتی ہیں۔

من سبحانہ تعالیٰ وقعدس کے عنوان سے دیوان کا آغاز موتا ہے سے اسے دار در ایک استانکر کر استرکا اللہ کا در ایک در ایک اللہ کا در ایک ممان کر آئیے کو دل کے والا حوالی طبع تاکہ مو کو یا

اس قلمی دیوان کی بیلی غزل کا مطلع ہے سے
جس میں جب سے فاگل کو تاج شاہی کا
جس میں جب سے فاگل کو تاج شاہی کا
ت تب ہی ہے شیفتہ ہوں اسکی بڑے کا ہی کا
و تبعو نہیں سکیں لیکن ، ن میں سوز و گلاز ہے بیٹ گفتاگی اور لطا فت ہے جو فزل کے لیے
ملک ، بند جن سوسا کی گلتہ ہی کلیات والد کا خطاب خرا فرز درجو نے سے بی جے کا قلی نسخ مست

تحدسواكوني غمكسا رنبين بات کا تیری اعتب رنہیں

آب کے دل میں گرغب ارنیں کیوں کھرا گلاسا وہ سیازہیں یا س جاکس کے اب کروں فریاد جهوتي فتسيس بها ب كهاياته دل ہے بتا بعثق میں کس کے روز وسٹب جو اسے فرادہیں

كون م يواسقدر ولا معوم كرتجهداب ضال بارنهين بلادعم سے سروکا رکھے نہ تھاہم کو یعشق کی ہے نوازسش کرم مجست کا اكرجادري عالم سي الم ليكن عجب بن قبرب يارب الم فبت كا

د سترومل كابد في كلامدا في كا حفرت دل بیمی کھے ہے دندگانی آپ کی خواب گرال سے آنکھ یہ کا فرجھیک گئی مان دنون دماع تراآسان ير فرغرور سارے یہ جا مے فائی حرص ومواكى كجه محص حرسانس رى بمطامع تيرے درية بنكارى صورت اس بحرعشق كاساحل نهيي معلوم

ترى طرفت موجو كيه ديي قبول سان رات دن رو نا بملینه نوحه و زاری وعشم آیا تنا سنب وه ماهجبین کیا موا ولا مكن بين كه خاكشيون كي توسف کہاں بیرسس سراا درکہاں بیجوانی صدنتكرابجه بصعين ميروكيا موضيم للطف سے نگہدایک ولاير مزدہ ہے نباہی کامری تی دل کو

بلبل کوشوق دل می محرکب رہے جمن کا درمش اندنوں میں ممال عزم ہے وطن کا دیکھے بہار دا من گرمیٹم خوں مثال سے مستی کوخواب دیکھاماتے ہی ہم عدم کو

عاشق كوتر م مركز خطره نيس كسوكا نے ننگ نے جانے یاس آبرد کا کیتے تھے دل کسی کو سرگز و کا نہ دسیا كبنا اينانه ما نا اے يا رخوب حوكا في عنيه كامول عاشق في من كل يمن كا د لداده موں کسی کے رضارودمن کا نادگذرگام ادان کوه سے ليكن ندل من آيك بركزرسا في كي درگذر کے کوولا کے تو مان لے سارے یہ بات خوب سی کے ادائی کی بلا شبرولا كے إلى بھى بھرتى كى عزوں كى بھرمارے ليكن اس عيے ادودكا بڑے سے بڑا ناع بھی بچاہیں ہے بہرتقی تہر کے بہاں بھی یہ کروری نایا نظراتی دلوان میں ایسے اشعاری بھی کمی نمیں جن میں جوانی کی اسک طبیعت کی تربک اورخوشی مرستى اور مرموشى كے ما تقوعشق و محبت اور لطبیف عندیات كا انلها رشدت سے ملتا ہے جبوب سے شوخی اور ہے باکا دا ظمار عشق کی جیسک دلا کے ان اشوار میں المتی ہے اور تعبی شعروں میں یہ دہنی عیش کوشی اور ابتذال کی سر صدیں ہی بار رمانی

میں بواب سے مود مے کا اور نومعلوم سیح آج ہے تمہاری نهایت بنی دوئی د کھے کا آب کومیاں بینلام آج کی اِت مری جا سینسی کومیا میں موسے بدجارہیں جوا یک بوسه میں اگوں تو دومومورت ا بن نفن گئے کھے آب کماں سے بتائیے کسی طرح کا کر وتم کل م آج کی رات کے الا بوسرود شام و زبا ن و لیب وعدہ کیا ہے یار نے جس شام دسی کا آئ کی شب تومرے ساتھ مقررسونا آستنائی کا جونباہ کر سے

ده شام و محرکون سی ہے دھیل کی مارب عمر گذری ہے تر ہے بحرس دکھ بی موتے اشنا کہتے ہیں اسے جگ میں

ولا کے بہاں مرت ستا اظهار عشق اور رومان کی شدت ہی جہیں ملتی ہے بلکھ شقیہ غزلوں کے علاوہ الیمی غزلیں تھی ہیں جن میں نور و صرت اور عارفا رہ تجلیاں کو ندتی ہوئی نظر آتی ہیں سے

ولا دلى مس بدا موسي عصد ان كودلى كى كليون سيعشق تها ادراس كى فاك انكى لىبيرت كے لئے مرمد تقى - الكے عنفوا ب شاب كے وقت ملطنت فليدكى عاليتان عالد غِرلْكى يورش درتا خت دِياراج كى وجرسے دول رہى تھى - اوراسكى مضبوط سبا دائيس بكلنه ك وجر سے كمزورم وكئى كھى - احد شاه ابدالى اورناددسشاه سكى مادوه جا توں اور فركيوں كاملى يورش نے دلى كے حسن كولوط ليا كفار دلى تا فت واراج مودى تفى اورتسل وغايت كرى كا ما زار كرم كقدار دلى جو عالم مين ايك بتهرا سخاب كقدا أن فل لموں محمل خصوں لئے اور تباہ موتی رمی عطوا نفٹ الملوک مسلی موتی تھی اوردلی کے متربوں کے لئے شام سے مبع کرنا دود رو کی منرکا ال انے سے کم شکل کام نہیں تھا۔ اسے براشوب د ورسي شاعون او راويون كاقا فله بهى د دست رعزت دارون كے كا روان سے ما تھ دن کونیر ما د کھ کمر مندوستان کے ختلف منہوں کی طرت معنتا جار ہا تھا۔ولآ كوتاركان وطن كے كاروال كے ساتھ جانا برا اس كا كھر بھى اجرا التھا۔ ابنى دلى كى کی تیا ہی کا نقت ماس نے اپنی بیاری عز ل میں اس طرح کھینجا کہ تباہ حال ولی کی اجڑی مولی دیران سے اسی ساجی اورمعاشی ژندگی کی میتی جاگتی تصویراً نکھوں میں رقعان موجا تی ہے ۔۔۔

غسنزل

نه جاڑو چین سے لببل کو اس کے تم اشیاں کورہنے دو یہ کہا پاسبال سے کل اس نے میں اس میں ہاں کورہنے دو یہ کہا پاسبال سے کل اس نے والی میں۔ را جگر خونج کال کو رہنے دو درو دِل جب ناوں کہتا ہے یہ یہ میں کہ دہستان کو رہنے دو برم سے ہم تمہا رہے جاتے ہیں ہوتم اسبنے مکاں کورہنے دو برم سے ہم تمہا رہے جاتے ہیں ہوتم اسبنے مکاں کورہنے دو نہاؤ ولا کی قسبہ رکوتم

مرمناوولا ى سبب روم م

جياك اويرلكها كيا ولاك كليات الخطى نسخه ١١٢م منعات بمشتل جديوا

کی آخری غزل کے تین سعر نقل ہیں سے

طفے کودا اس نے جو آغوسٹ کردیا

معورت نے اس کی محمکہ بے ہوسٹ کردیا

باعث زلوجی ہمدم تو بیخو دی کامری

ساتی و لا سے تو نے کیا چھے کر رکھی ہے

آنکھیں دکھا کے اپنی مدہوسٹ کردیا

کلیات و آل میں غزلوں کا حصہ اس غزل برختم ہوتا ہے بغزلوں کے بعد رباعیات، تطعات اور مخس ملتے ہیں ۔ اس خطی تسخد میں و لاکی فارسی غزلیں بھی جا بجا ملتی ہیں جواس کے ایک کا میاب فارسی گوشاع ہونے کی شہادت دہتی ہیں ۔ و آلا کے کلام میں شوخی ، لطاعات ، درد، کیک اورزنگینی جا بجانظر آئی ہے۔ اگر و آلا شعرو شاعری بر زیادہ توجہ دیتے اور سنتری داستان اور تاریخی کتابیں ترتیب دینے میں ان کی تخلیعتی تو تیں برباد نہ ہوئی و شاع ی سنتری داستان اور تاریخی کتابیں ترتیب دینے میں ان کی تحکیم فی میں ان کا ایک فارسی غزل کے مطلع اور مقطعے نمونت میں سے درج ہیں سے

دلم بر دی بر جا دو نگاہی بے شوخی دشنگی کے کلاہی

نشان اوکے یا بد وآلا آہ جنیں بے دست یا گر کر دہ راہی

ولاکے فادس کلام میں الدوسے زیادہ زور سوخی اور زگمینی ہے بتقام افسی

ہے کراروو کے کسی تذکرے میں والا کی بیدائش یاموت کی تاریخ نہیں ملتی بلاشبہ

المساملہ کہ کہ وہ کلکت میں ہی تھے کیونکہ ان کے معاون مینی نرائن جمآن نے دیوان جما میں والا کو بقید حیات بنایا ہے ۔ غالبًا سسان اے اور سنان کا عرصان وہ کلکت سے جا بھے کتے اور مہدوستان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہوگا۔

سے جا جے کتے اور مہدوستان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہوگا۔

پیش خدمت ہے گنب خانہ گروپ کی طرف سے یک ور کتب ۔

پیش نظر کتاب فیس ہک گروپ کتب خاتہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 🖐

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref\_share

ميز ظہير عياس روستماني

0307-2128068

@Stranger 👻 👺 👺 👺 👺 🧡

اله ما خطر موقلی تسخدور قد ۱۰۱ مله ۱۹ وی صدی کی تمام کما بود بین شما لی مندوستان کو صدت مندوستان کو صدت مندوستان کو

## مرزاكاطم على جوال

مردا كاظم على جوال دلى كررين والے تھے اور منظم على خال ولا كر يا دغار تھے كأعلم على جوال فورط وليم كالح كم تنخواه وارمشي تصاوران كالقررجي ولأكساء عمل ين أيا تقا جوال كالصل تام من على فال تقاليكن ادبي دنيا الحص مرزا كاظم على جوا كے نام سے مى جانتى ہے۔ النوں في الى مشہور اليف شكفتال الك كے د بالحين ا يناحال اختصارت لكهام جوال دلى كرمن والے تھے وال كر آبا واجداد كتي بير مغليديس بندوستان بجرت كرائك كقے - دلی سے جوآں الاسٹس ماش میں انھنو آنے اور کھر کھیے دنوں کے عظیم آباد میں غیم رہے بنشاء میں کرنل اسکاٹ کی مفاش ير فورط وليم كالبج كريروفسيرجان كل كرسط نيرا كفيس كالج كالمشي غردكيا وانس ب كرنجوان كامفصل حال معلوم بنين موسكاليكن الحي تاليفات وتعديفات كرساح ادرتا ریخی تطعوں سے ان کا جستہ حبستہ حال ملوم ہوتا ہے۔ ولانے اریخ جمالگر شاہی كارجم كمل كيا تحالوج أن في ماديخي قطعه كريركيا جس كه بار عين ولا في تكهاب "جهانگرشا بی کے فاتمہ پرسس علی فال و سرزا کاظم علی جوال فے جما نگرشا بی كالاحتدى كالاحتدى كا إوراس بعدليا الديقطعة تاريخ بمى ورع كياب " ولاكى اس عبادت سے پتا جات ہے كہواں كا اصل نام سن على خال تھا ليكن معين شهرت في كاظم على جوال كنام سع اورببت كم يوكون كوان كم الل تام كايتا مد و کیسے تاریخ ارتیجها نگرش کی مسام

بھی ہے۔ جوآن سندہ عین کلکہ آئے اور سندہ کا بھے کے سے والبتدہ اور تا لیف ،
ترجے اور تصبیح کے کام میں گئے رہے۔ غائباً جوان نے کلکے کو ہی اپنا مسکن نبا لیا تھا
ان کے دوصا جنرادے اچھے اور کا میاب شاعرہو کے ہیں لیکن بیٹوں کو با بہمیں تمریت نصیب ان موسکی۔ بینی نرائن جبان نے اپنے تذکرے دلوان جہاں میں ان کے نام امزدا تا سم علی ممتازا و رمزدا باشم علی تیاں اوران کی عزلیں بھی دلوان جبان میں نقل کی ہیں جوان کے سند دفات پراختلات ہے لیکن سنت شاراء کی درمیان جوان دار فانی سے جوان کے سند دفات پراختلات ہے دالکا متقال کی عن انداز کے درمیان جوان دار فانی سے علی کا کہ جا درمیان جوان دار فانی سے علی کا کہ جا دیا گئے تا کہ جا دوان کی کو بار کا دار ہا کا ذکر میں جوان کا درمیان جوان کا دار ہی کہ کا درمیان جوان کا دار ہی کہ کا درمیان جوان کا دار ہی کہ کا درمیان جوان کا درمیان ہو کا کہ جا درمیان ہو کہ کہ کا درمیان ہو کا کہ کہ کہ کا درمیان کی کا درمیان ہو کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا درمیان کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا درمیان کو کرا کے کی کا کہ کا کہ کا کا درمیان کی کا کہ کی کا کہ کی جو کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کا کا کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کا کی کا کی کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کی کا کہ کا کہ کا کی کا کا کہ کا کی کا کی کا کی کا کہ کی کا کی کا کہ کا کی کا کی کا کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کی کا کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی

سنگفتال نا الک الم علی جوان ابی شاعری کو مرائد افتی در مجھتے ہتے لیکن سعری اوب میں وی کا سرایہ ندمونے کے برابر ہے۔ اوراد و نشرجو وہ بقول فود ، اولی کمانے کے لئے کی بھتے ہے اس کے لئے ذرائی سٹیرت ہیں۔ ایفوں نے اپنے عمد ولائد میں کئی کتا ہیں تر حمد و تالیعن کیں جن میں سے شکنتالا ناطک بسنگر ماس بندی بادہ کا اور ترجہ قرآن باک فاص طور برقابل ذکر ہیں۔ یہ تالیفا شاد و وادب میں ان کا اور ترجہ قرآن باک فاص طور برقابل ذکر ہیں۔ یہ تالیفا شاد و وادب میں ان کا محد بندہ و کو زندہ و کھنے کی ضمانت ہیں۔ ان کا ست مشہور نشری کا رنا مرشک متالا ناطک بام کو زندہ و کھنے کی ضمانت ہیں۔ ان کا ست مشہور نشری کا رنا مرشک متالا ناطک بیت میں کہ و رہا ہے میں لکھا ہے۔ انکے دیا جس کی برایت فاص مرتا ہے کہ جوان کو برج کی ذب کہ بجبود کا مل میں تھا للذا پر وفیہ جان کا کرمط کی ہواریت فاص مربکا لیے کے برج محالی طاف عبد کے بیڈت للولال جی کب شکنتالا کا ترجہ بلانا کی ہواری کی برائی میں تھا داند این میں تھا ۔ اعتموں نے دیا ج

ین باز جبیجاب س کا اعترات کیا ہے کہ دہ شاعر بیلے ہیں اور نشر نگا رابعد میں۔ امل میں انترنگا ربعد میں کوئی خاص عنبت اور دلیسی نیس کھی گر کی نفسل آبھی سوکنتالا نام کی کر در نے میں مجھے کا میابی مونی :
الالک کو ترجمہ کرنے میں مجھے کا میابی مونی :

مشکشلانا طک مستکرت کے شہور شاعری اس کی داس کی تصنیف ہے بنگرت
میں اس کا تام ابھی گیا بی شکنتا ہے۔ کا لی داس کے اس ڈرامے کولا زوال شہرت
اور قبولیت مونی ہے ۔ جوآن نے اس مقبول و معروت ڈرا ما کا ترجم بند کرت سے نیں
کیا۔ فرخ سر بادشاہ (سکتا کی جو تا سات لام ہے) کے ایک فوجی مردار ہوئی فال کی ڈرائن کی بائٹ برنوار کی فرائن کی فرائن کی دیان میں کی جا جو بالے حار مقبول موا۔ نواز کی شرنے تر جہد کہت
اور دوم وں میں کیا تھا جس کا تیجہ آسان نیس مقار اس دشواری وا ذرجو ن نے فود

و کبت اوروو مرس کا ترجم میا با بنے ولیاز بان رنجہ میں کیسے موسکتا ہے اسکے اور اس صفون کی بندش کا فرق کھلا ہو اہے بران کی احتیاج کیا، طرراس کی ہے جو ی اس کا نرا لا طور۔ وراس کا عالم اور ہے قطع نظراس سے کہ کبت ہو یا و برانظم کا ترجمہ نیٹر میں ہیں جب سے کومنتشر کرتا ہے ہے .

دلیب اورشگفتگی برترار رہتی ہے۔اور پڑھتے وقت لوگ اسکے ہوش رہا ماحول میں گم ہوجا تے ہیں ۔

ستکنتلاناطک میں جوان نے قافیہ بہائی کا بڑا خیال رکھ ہے اور غالبًا وڑا ما کے زور کو برقراد رکھنے کے لئے بعیویں صدی کے شروع تک ارد ومیں جننے طراحے کے فان میں قافیہ بہائی اور مرضع ومسجع عیارت نہایاں ملتی ہے۔

جوان كى شكى تلاستروع موتى ہے:

دواگفترانے میں وسوامتر نام کا ایک شخص تھا بہرکو چھوٹر کر جبگل میں دہا کرتا ہے اور کے عبادت اور دیا صنت دن رات کیا کرتا تھا۔ اپنے صاحب کی بندگی میں تن بدن کی مجھوا سے جبرنہ میں تھی۔ اس کے تصور کے سواک جھی لگاہ اور هواد خربی بندگی میں تن بدن کی مجھوا سے جبرنہ میں تھی ۔ اس کے تصور کے سواک جھی لگاہ اور ہواد خربی تا تھا کہ بچا نا تھا کہ بچا نا تھا کہ بچا نا تھا۔ بدن بھول ساسر کو کھی کر کا نظا جوا تھا۔ ان دکھوں سے اس کو کھی آرام تہیں تھا۔ موال تھا۔ دیا صفا نے جفا وُں کے کچھی کا م ند تھا ، تاکہ اس خاک اری سے آرز و دل کی برائے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اس کو کھی گوا دل کی برائے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اس کی اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اس خاک اری سے آرز و دل کی برائے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اس خاک اری سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اس خاک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اس خاک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اس خاک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے ایک ایک اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کھا و سے اور معرفت سے مدعا کے بھول کے اس خال کے بھول کے اور کی بھول کے بھول

اُدروسنوامترکی اس عبادت (بیشیا) سے دیوتاؤں کی گری میں تھو بنیال آگیا، سارے دیوتا ایک انسان کے ماتھوں اپنی شکست اور ذکت کے تصورے لے تاب ہوگئے اور رشی وستوا مترکی تبیشیا ہونگ کرنے کے لئے آگاش کی بے حدمند دابیرا کوزمین بربھیجا۔ اس طرح وسنوا مترکی عبادت اور بندگی کی بونجی عورت کے شعلہ بارسن

ے ت ن درق ۲

مين جل كر معسم موكدي -

دو تب بری فیمکا دم و آلاسے اسے ہوئٹ میں لائی، اپنی چاہت جاگرم جوئٹی کرکے
اسے مزے جی لائی۔ اس کے دل نے پہلے بوس و کنا رسے شامیت لذت بائی کچھر آو کام دیو
نے آگر اپنا کام کیا کہ ایک آن میں اس کا دہ کام تمام کیا ، اس نے اپنے اس مجولگ کا
سیکھل پایا کہ ایک دم مزے کی خاطر سب کچھ گنوا یا ۔ بھر میت سا بجیشا یا کہ میں نے کیا برا
کام کیا۔ اپنے تنئی تمام مجلوں میں برنا م کیا ہے "

اس طرح کمحاتی عیش اورصبی تکند دی وجه سه دستی کابرسوں کا بیشیا بعنگ موجا تاہد اورد حرم نشط بنیکا ایک لائی کومنم دیتی ہے جوشک نتا کے نام سے شہور ہوئی اور کھرا بنا آز ماکنش اور سخت امتحانات سے گذر نے کے بعد اجرفت اسع میں کے دوب میں قبول کرتا ہے اور راجہ وشنت اور شک نتا کے ایک لاکا ہوتا ، جو بھرت کما تا ہے اور مندوستان کی ماریخ اس عظیم کمراں کو کبھی نہیں بعدا سکتی ہے۔ جو بھرت کما تا ہے اور مندوستان کی ماریخ اس عظیم کمراں کو کبھی نہیں بعدا سکتی ہے۔ جو آن کی شکنتا اس بیان پرختم ہوتی ہے

" راجہ اندار نے کی کرجوم ہیں نظور مقاوہ مقعد راہ میں بورا موا۔ اسب تم اپنے مکان کی طرب مجرجا ہو۔ یہ سنتے ہی ڈنڈوٹ کراور تخت پرٹ کنتالاادر روک کو بیٹھا آب کھی سوا دموا اور کھر آبا۔ اس طور آب میں ان کی الاقات ہوئی طا بع سوئے موسے کے سنت بھاگے۔ دونوں خوش وخرم ہوئے شکنتالا جا گئے۔ دکھ در د انکے دلوں سے کے بخت بھاگے۔ دونوں خوش وخرم ہوئے شکنتالا وانی مولئے شکنتالا

له ديجية تني فرق ع عله العنا ورق م

سنگھا سن بہت کے بعرجواں نے بارہ ماسہ یا دستورمہ رفاقہ میں بے حد مقبول ہوئی مشکنتا ناطک اور سنگھاس بہت کے بعرجواں نے بارہ ماسہ یا دستورمہ رفاقہ کا کھا تھا یسنگھاس بہت ہوئی اور ہی دونوں ہی کوار دوداں طبقوں میں بڑی مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی اور ہی دونٹری داستا ہیں جواں کے نام کوادی مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی اور ہی دونٹری داستا ہیں جواں کے نام کوادی دنیایں ہمیشہ زندہ رکھیں گی سنگھاس بہت کے متعلق ارباب نشراد دو کے مولف جناب سیدا حرکا بین بال غلط ہے کہ یہ لاولال جی دکب) کی تا لیف ہے اور کا خم علی جوان می کرب کو مدود دی تھی بلکہ بات ہس کے با لکل برعکس ہے جوان می فرد ترجمہ کیا کھا میں ہوئی کہ است ہیں کے بالک برعکس ہے جوان فرد ترجمہ کیا کھا اور جا ان گل کرسٹ کی ہوا سبت برلاولال جی نے ترجمہ میں کاظم علی براست برلاولال جی نے ترجمہ میں کاظم علی براست برلاولال جی نے ترجمہ میں کاظم علی براست برائولال جی نے ترجمہ میں کاظم علی براست کی ہوا سبت برائولال ال جی نے ترجمہ میں کاظم علی برائی کیا ہے ۔

ورسنگه اس تبیسی که ای اصل مین منسکرت مین تقی لیکن شاه جهان ما دشاه کی فرمانشش برسندر کبیشور تدبرن کی بولی مین کهی را ب شاه عالم با دشاه سک عهد

ین مو نق رش وجناب کل زمت ما صه و بات تب استای معاق سنداد کا خرمی شاع نے جس کا تختص حجات ہے وروف می دعام میں اہل مندکے اسمی اس سے کہ نوم کھ وما جون کے سیکھنے اور مجھنے کو میچ مو اور سرایک کے روز مرسے کی اخیر سجے دموں کے اسکیلنے اور مجھنے کو میچ مو اور سرایک کے روز مرسے کی اخیر سجے دموں ک

اس دیاہے سے ماہت میں تاہے کر کا افریق کی ان نے سے میں اور ارودس كمن القداورا سالولال يكب كم تاليعت مجمنا تسطيب يسننكوس بتيسى السل ميں البين محرك راج كرا جيت كے عدل والف ان كى مرائين أس یں۔ جوم م تبلیاں : مشکھ من کی ارزم بھون کو تخت پر ہینے سے بازر کھنے کو سٹاتی ہیں بسنگھ س شہیری بیلی کھی شروع موتی ہے ۔۔ "- راجون مين يك راجر كبوي اجين كرى كاراجه تقارير في برا ارصني. جن دحوم من مين مب كي كفاء مين ذلك مرك ران من ليف نظر مب حين رك تے۔ دا ہے برج سب سکی کی وکو فی وکھ نیس دے سکتا تھ ۔ یہ نبادہ اس سر تھ کہ منگو س جیسی دیوناگری لیوس کھی شاہد کی گئے ہے جس میں نام ہولات كاسونال كب و الكاب . فايداسى بزيرارد ومسلما س بنيسى كوبحى مورف ال محتتين الموال كب كاتر تمريجين بن رنگ مرتبيبي برى ولجب إربعيت كوز ك ينون كى كتاب بيد سيك والى سيك برى كمزورى بي كدار سيد الريسي ك كن ك ميان بدلى موى صورت مين دم الى كن بين منتهان ك ليدًا بدكور دعي له منعبوديا جنعلى تسخواست شه العدّ مس

سبب ملنے ، کھردان کو دینے ، رانی سے سیب کے کوتوائی کے پاس جانے اور کھرطوالف کے باس جانے اور کھرطوالف کے باتھ سے راجہ کو دالیس ملنے کی کہانی ہے تال کیسیبی میں کھی ہوجود ہے ۔ الیسی کئی اور بھی ملتی جائے گئی ہے تال کیسیبی میں کھی ملتی ہیں ۔ ما دھو برہمن اور کا م کنڈ لاک کہانی کھی ہوبہود ہرائی گئی ہے جس کا فلا صد یہ ہے کہ

راجه برا جیت محمدس ایک برین مادهونا می کفا، براگئی اور موشاداس كاعلم اوركن اسكے لئے ايك مصيبت بن كيا كھا كسى داج كے دربارس ايك مهين سے زیاده نیس کی سکتا تھا اور دلس دلیس تطبکتا که مان گرمیں آیاجهاں کا داجها سين تقا- اسكيها ل ايك نريكي حسين اوراد دشي صفرياده مندركام كنظرلا لتي - گندهرب برما دعلم) میں مکت کے دوز کا رکھی۔وہ راجہ سے درمارس نرت کررسی تھی۔ ما دھوھی راج کے دوار برجا بہنے ۔ دربانوں سے کہا کہ داجہ کوجا کر خرد دکہ ایک برسمن اس سے ملے آیا ہے دربانوں ہے اس کی بات سنی ان سنی کردی اور ہار مان کرو ہور صی ہے بلیکه کیا جون جون وان سے مردنگ کی اواد اور کانے کی صدا آتی تون تون مر دص کرکتاک را جامور کھے۔اس کاسبحاس سبکوریس اس فرمات بادراج كوموركم ادردر باراي كوب وقوت كها لودربان اندركيا اورراجكوا تعظوركط ما د صوبر بمن کی گستاخی سنانی اور سرمین کی تمام با تیس د ہرا دیں۔ راجہ نے کہا کہ ار بمن سرجا کراید چھ کرسبھا کے اوگ مور کھ اور کورکیوں مین ، در بان نے بہی باتنیں برمین مادھو سے کدرنائی اورسیماکے لوگوں کی بے وقوقی کی وجدوریافت کی اس ا كا كرجو باره آدى مردنگ بجاتے ہيں ان ميں بورب مندوانے كا الكو كا اسى دجه سے سم بر ملى تھا ب پڑتی ہے اس سے سب كوكورا وراحق كما ـ زما نوجا كر

ويجداد - وريان والبس كي اور راجه كوهال كهدمنا يا حبب راجه في مب كوبانا يا اورجائج کی تو ایک کا انگو کھاموم کا بنا موا کھا۔ داجہ اسکے گن سے خوس موتا ہے اس کوا نعام اورضعت عطا کرتا ہے اور داجہ کے حکم سے تر کی کام کنڈلافن کامطام كرف لكتي سف ووران وتص مين ايك بجور اكام كندلاك ياور مي حيك جاتا ہے اس كے نائي سى فىلل برائے لكتاب اس نے سائس دوك كر بھوٹراكوار اويا واور بھر مربوس بوكر رقص كرف ملتى ب كام كنارلاك اس كن ف ما دهو كو فرلفة كر ديا. دررا جركام سين نے اسے جوانعام اور فلعت عطاكيا عقاد وسب كام كندلاك ندر كرديبام دراجكوما درسو بريمن كي كتاخي بندنس آتى مداس كاعتابين يرنازل موتاج اورافي دليس سے نكل تبائد كا عكم ديتا ہے - كام كندما ہما اس کے عشق میں باولی موجاتی ہے۔ اسے اپنے گھرائے آئی ہے بعیش واف وا کی محفل جمنی ہے۔ راجہ کوخبر کمتی ہے . ماد صور کو کیا گیا ہے اورا میں گرکارا در کرا كامسين كوت ست وكركام كنار لاكوما وصوسے ملا وتيا ہے۔ اكسور سلى كى كهانى اس برحتم موتی ہے اور تھے المئينوں تبلی مجر ماجيت کے اضعات کی ایک نبی کہانی سناتى سے -اوراس طرح بسياتي سنان معان متى ابنى آخرى كما فى راج كھورح كو ساتی ہے۔راجہ مجوع دنگ رہ جاتا ہے اور سلیاں سنگھاس کے ارتی ہیں۔ جد کہ سلے لکھ کیا ہے کہ تبیس کہا نیاں اپنے دامن میں عبرت اور عسوت کے موتی سمینے موسے میں اور ہرکہ تعامیں اس عدی سماجی زندگی کے والنع فاکے بحی ا بھر سے میں رسکھا سن سبسی کے کچھ تصوں کا ترجرم طرقی فی ملیول نے انگرزی ملہ مینول کا انگر مزی ترتبہ کا مطبوع سنی محت میں کا بچ میشود و میں موجود ہے

یں بھی ٹ نع کیا ہے ۔جوانگریزی دال طبقے میں بے صرمقبول ہوا رسنگھا سالیے ك عبادت مين نا مانوس اورمتردك الفاظ ك كثرت مع منش ،مردنگ ،ات مولي يزت (ا ع) البرا برس محد (منه) وندوت، بير (درد) جيسنا مانوس الفاظ مركه تقاس سلتے ميں جس كى وج سے عبارت بوجبل موكري سے اور طرز بان ميں لقل مداموگیا ہے ۔ یی وجر سے کرسنگھا سنبیسی کھودنوں مک بی مقبول رہی۔ مستكماس تبسي كاخطى سخدسوا عمقمات يريميلامواس ورسارده بري خطی سخہ خوشخط نہیں ہے۔ یا صفی الحمن موتی ہے۔ ترجمه قرآن ستراهي فورط وليمكا بعيس تواديخ اورقصه كها بنون كاكتابون كرما بين رئتا بوس كے ترجے كے كي قرآن شريف، الجيل مقدس اور كعبكوت كيتاك ترجبون كاكام بعى اس كالح سي موا - كور نرجز ل لاردولزلى كي عديس بردنيسرمان كل كرسط كے ايما برمرزاكا ظم على جواں ، مولوى ففنل حق ، مولوى ا ما سنت اور میربها درعلی حدیثی نے قرآن مٹرنیف کے ترجے کا کام مثروع کیا تھا یہ كام ساكله برع مي متروع مواليكن موالد برين ورد دوسال مع بعدلوراموا اس تا فیری وجہ یہ بتائی گئی ہے کم مولوی امانت اورمولوی فعنل حق کے درمیان نزاع تفظی جیم گئے۔ الفاظ کے استعال پراختلات نے استدر شرت افتیاد كرنى كدكا الح شرمولوى ا مانت كى جگهولوى عوْث كواس كام ير أموركيا اور كل كرسك كى لتدن كو واليسى (٢٢ رقرورى مكث اعرمطابق وس ويقعد الناج) کے توجیسے بعد سا رسم کندا عرمطابی نوی اریخ اه مبارک رمعنان والا بجیں ترجمه زبان ر مختر مین تمام موار ساه د عصر تلی شخر میا

قرآن شریف کے ترجمہ کا حال مرزا کا ظم علی جوان نے کنا ب کے فاتمہ بردرن کی ہے۔
اور کل کرسط اوراس کے ہدی مولف جنا بعثیق نے اسے بورانقل بھی کیا ہے ہے۔
کا ظم علی نے خوداس کا اعترات کیا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ شخت اور دقت طلب تھا۔ ہر نفظ کے صبح معنی اوراد و دکے مناسب اور درست تبادل نفاظ کا استعال کرنا پڑا تھا۔ یہ نمایت ہی نازک اور شکل کام تھا۔ ان کے تین ترجمین کوخت کا استعال کرنا پڑا تھا۔ یہ نمایت ہی نازک اور شکل کام تھا۔ ان کے تین ترجمین کوخت اور ان فائل اور احتیان سے گذرتا پڑا الفظی جنگ ، چھڑی مولوی اما نت اللہ جا دی کے اس وقت طلب اور شکل کام کے بیش نظر این کی مولوی اما نت اللہ جا ور محتی مولوی مناس کے اس وقت طلب اور شکل کام کے بیش نظر این کی ہے کہ کی مولوی خوت نے بڑی محت سے ترجمہ کیا ہے اور محب کی دشواری اور بات کی کی ہے کہ کیس منی غلط اور مرطلب خیط نہ ہونے پائے ۔ ترجمہ کی دشواری اور بات کی کی ہے کہ کیس منی غلط اور مرطلب خیط نہ ہونے پائے ۔ ترجمہ کی دشواری اور میں احتیا طاکی وجہ سے تعقید نفظی بیدا ہوگئی ہے اور عبارت

قرآن شریف کا ترجمہ مشروع ہوتا ہے ہمورہ فائحہ کے دکہ ) مدینہ میں نازل ہوا میات آیا ت کا 'ہے۔

بہم النزالر من الرحيم ....

"برايك حمد فدا كے لئے ہے كدوہ مالك سب كا بخشنے بارا دوالا) روزى دينے دالا اور فاوندروز قيامت كا ہے - ہم تيرى ہى بندگى كرتے ہيں اور تجبى سے بى مدو يا ہتے ہيں وكھا مكوسير سى راہ ال كى را ہ كہ جن كو تو نے نعمت دى رندا كى را ہ كہ جن كو تو نے نعمت دى رندا كى را ہ جن يرعنف بى يا گيا ہے اور نہ كمرا موں كى را ہ تے ..

له و يجي كرست وراس كاعبرالله ما خطم تني نسخد قرآن تربيف كاور ت ١٠٠١

سوره کورت کے میں نازل ہوا، انسی آیات کا۔ اس کا ترجر جوان نے کیاہے
اس کی عبارت دوسری آیتوں کے ترجموں کی برنبت زیادہ عماف اور دواں ہے۔

'نے جب آفتا ب بے نور موادر جب ستارے سیاہ موں اور جب بہاڑ ہوا ہیں
اڑیں اور جب وہ اور شنیاں جن کی مدت حل دس مہینے سے گذری ہے چپوڑی جائیں
نیجن کسی کوان کی پروانہ ہوہ اور جب پرندہ جمع کے عائیں اور جب دریا خان کے عائیں
اور جب جانیں جوڑی جائیں اور جب وے لوگیاں جو جبتی گاڑی گئی ہیں بوجھی جائیں
ککس گناہ سے اری گئی ہیں ہوا درجب نامذاع ال کھولے جائیں ہو اور جب آسمان
ککس گناہ سے اری گئی ہیں ہوا درجب نامذاع ال کھولے جائیں ہو اور جب آسمان
کور این ہوا درجب بہشت تردیک کی جائے ، ہرشختی جو کہ نیک و برسے حاصر کیا
مواج این ہوا دی اور جب ہو ایک کی جائے ، ہرشختی جو کہ نیک و برسے حاصر کیا
مواج این ہوا دی نے ہو

قرآن شریف کے ترجمہ کا خطی سختی ہے ، دو ۵۱ اورا ق پر بھیلا ہوا ہے۔ اور سائر دور ہے خطی سختی ہا کھوں کا تکھا ہوا ہے۔ کچھ جوان نے تحریر کئے ہیں۔ یکھ دور سے مولویوں نے خطی سختی ہیں کرجم اسطا اور ترمیدیں بھی جا بجا ملتی ہیں۔ ترجم کی صحت کا خیال ہر مکن دکھا گیا ہے صحت کے خیال کی وجہ سے عبارت گنجلک اور مہم سی ہوگئی ہے اور طلبا کے سبھنے میں دشواری ہوتی ہے۔
ترجم قرآن شریف ختم ہوتا ہے سورہ ناس پرجو کے میں نازل ہوا تھا۔
ترجم قرآن شریف ختم ہوتا ہے سورہ ناس پرجو کے میں نازل ہوا تھا۔
ترجم قرآن شریف کے دب کی بناہ لیتا ہوں جو بادشاہ ہے آدمیوں کا معبود ہے۔ آدمیوں کا معبود ہو کا معبود ہے۔ آدمیوں کا معبود ہوں کا معبود ہے۔ آدمیوں کا معبود ہونا ہے۔ آدمیوں کا معبود ہوں کا معبود ہے۔ آدمیوں کا معبود ہوں کیا کہ کیا کہ کو معبود ہوں کا معبود ہوں کا معبود ہوں کیا کیا کیا کہ کو معبود ہوں کا معبود ہوں کیا کہ کو معبود ہوں کیا کہ کو معبود ہوں کا معبود ہوں کا معبود ہوں کا معبود ہوں کیا کہ کو معبود ہو

مقام افسوس ہے کہ پروفیسرمان کل کرسٹ کی مراجعت لندن کی وج سے

له ديكيمة خطي سخه ورق ٢ ٣٥ مله خطي سخه ورق ٢ ٥ ٥

ترجد قرآن رزني شائع بنيس موسكا - ان كرجا نشين جمين ومت ترجمه قرآن مرلف كى اشاعت كے ما ي نس يھے - يدمفيد ترجم جيب ما تا تو كاظم على جوآن اوردوسرے مولویوں کی محنت سوادت موجاتی۔ قرآن رز بیف کے ترجمہ کا خطی لنے ایشیادیک سوسائنی لا بریری میں محفوظ ہے اور دست بردز مانے سے نے دہا ہے۔" ماره ما سا ا باره ماما یا دستورمهند مردا کاظم علی شاعر کا دا مدشعری مراییج وستورمند جذمان بردمون سي حراب جوان نبادى لوريراع ع لیکن کسی تذکرسے میں یہس ملتا کہ جوان نے اپنا دیون مرتب کی تھا یا نہیں۔ان ك شاء المصلاحيت كابتا باره ماسته طِلتا بعد باره ما سدا كفول في فالكرمط كى قرائش يرتا ليت كى ال كا يينظوم كارنا مدستنداع مين مكل بوا يكر بورے نوسال بعدستان ليرس يركتاب مندوستاني ريس سيرشانع مولى واس كاكوني فطي ننخددستیاب نہیں ہوسکا۔ بارہ مامہ یا دستورمندمطبوعدسان دع کلکتے کے كتب فانعيس موجوده يح يجوان كى يدمننوى م الصفحات بهدم سارس اوراً منى حروف مين تهيى سے طائب خواجيورت ميس سے اورديك كناب كوجاجا ما ساکئی ہے اس مے بڑھی ہمیں جاتی۔ جوان نے بارہ اساحد خدا باری سے شروع کی ہے۔ بھرلغت رسول اورمنقبت مضرت علی کے بعد کور ز جزل لا دورانی اورمان كل كرسط كے تصيدے ہيں بوآن نے نظم ميں بى بارہ اساكا سبب اليف بیان کیا ہے ۔سہ

> لگا کرد ل سنوا سکے تئیں سب کہا اس مما حب دالانے محکو

سبب تالیف کا کشاموں میں کتابیں کرچیکا تالیف حبب دو

ربين شكراوراحان مول مي حضوری مری ما مزر باکر کہا کھرلعدیک مرت کے مجکو نوازش م كوب مدنظ كه كمنظوم ايك مكه تو باره ماسا وال سعراس كي دا لي نبياد بندائلي موسدا در کي گفتار به خا طرجع مضمون کر فراہم برداب م فتر السلام موافق ہرومہ کے میجو الحیالہ بحالاتيس الكصواس كعنوان مكهابس زيتفعيل وبإجال برایک کی گردشیں بینگی نوالی رابربهرو مركاكيونكم بمودور معینے س یہ میرانکی کرے ہے تو یکیا جمع ہوتے کب یہ یادو لكمعاس جوبيس موتا وهدائم كنايه اس كا كيم بد كا دوباره ميى اب نام بحى س نے رکھاہتے

كحس كے تا لع فران موں ميں به معج كتب دل لكاكر بجالا ياوين ان كاحكم تقاج كيهان حاصر مجي ده اورنه كركيم جنائج تحقاميى ارتشادان كا كيامين في قبول ال كاارات د منافي بعدجندك كيت اشعار اجازت تجعكويه وستنهن ابهم تواني بياد كركوس كراتمام ويد تيو شيراسين كوني تبوار ا وراسيس رسين جو گبروسلمان بريج اوركواكب ورسررت كااحوال بهينا جوه ہے شمسی اور ہلالی يهى اب افيدل سي محية عور كريحن برجو نكووه سال ميسط تطابق میں نہ دیتا کر انھوں کو ملا بی اورشمسی کرسکے کازم يال بس معقل كوا شاره رس دستورمنداس منی لکھاہے ملہ این ملہ ویکھئے بارد ما سامطبوعہ مثلاث او ملا باره ماسکی تالیت کاسبب بیان کرنے کے بعد قبوان نے فنکاراز چا بکدستی مدواج الد سے ہندوستان کے بارہ قہینوں اوران قہینوں میں ہنروستان کے دسم ورواج الد مشہور تہواروں، رت اور موسم اور جنن کے قصے بڑے ول نشیں انداز میں بالا کے ہیں جوجو شربا اور للسمی فصنا قائم کردیتے ہیں اورانسان ان کے حال سے ستانز جوئے لینے نہیں دہ سکتا - بارہ ماسا و اویں صدی کی فولصورت اور اثرانگیز شنوی کہی جاسکتی ہے -

باره اسامین بیلامنظوم مال بها ربینت رست کا بیان موا ہے م ورزح حت میں یا خورسید دل عالم کی برائی ہے امید

مواسرسنر نخل اب آرزوکا حماب اختر شناسوں نے کیا ہے

كا به كري تقير ا - ) ؟

جوبرن حوت س آیاخورسید نبیس ترمرده دل برگرز کوکا بشمسی جوبهدنا حیت کا ہے کرور سے میں دن س جواب الک

بهاداس کی کیا جارد کھاؤں کدرضوال دیکھ جنت کوگیا کھول کرمو و سے دیکھ کے جبکو جوہری نگ مواہے رخک گلش کوہ وصحرا دام الفت کوگل کے کھرری ہے کہاں سے کہ طرب تیریں خیری خو مین کی میں کیا ہے۔ گی باؤں ہزاروں رنگے کھولے ہیں وکھیل ہرے بیوں میں برگل کا بروہ رنگ فقط میں نے باغ کا یہ رنگ دیجیا ند بلبل زمز ہے بی کر رہی ہے کدھ رہے ساقی کل میسیر میں تو

د لا فط بود مستور مبده ا

بهاراین د کھا اہل حیات کو

شراب ارغوانی جام میں بھر نے کر دیراب گذر گلزار میں کر صبابنیام تواس کل کو لے ما کراتی ہے بماداے گلش آدا خرامان توبعي اسدم ماز عمو

بنت بهاررت كے بیان كے بعدصفت سرایا كى ، كھربیان جرخ لوجا كے ميلے كا، توروز، ناگ بخيي، جنم التي ، چوك جنده ، شعبان كاجا ند؛ دسه كركا، ديوالي، مرع بازی، کبوتر بازی، بشر بازی بشیوراتری ا درد گرتهوارون کے علاوہ تصلو كى بدا دادا دران كے كا لخے مانے كے مناظر، شعرى ما بخے ميں دھلتے ملے كے بيں۔ اورجن اورتهوارون كاعبيتى جاكتى د نفريب تصويرين أبحمون مين رقعان موتى علی منظوم سے جو آن کی شاء ارضا حیت کا اندازہ لگا یا جا مکتا ہے۔ جو آن کو جزویات نگاری او دمنط زیگاری میں کمال تھا۔ مرغ بازی اورکبوتر بازی داوال اورشعبان کاجا ندس به بوری تا بانی اور لوری خدت سے نمایاں نظر آئی ہیں۔ مرع بازی کا بان ملا خطرسوسه

براردن دیکھتے ہیں آتساشا را تے ہیں وہ جو ہیں لاو بالی الطاق كاكروب كيا ان كى فركور تكهاس نه يه فوب المتحان كم

جاں موتی ہے یالی لوگ اس جا بهشد مرغوں کی ہوتی ہے یالی شجاعت المى سعالم سيمشهور وه لركت لوحة اكثر جاتيم

## ۳-۲۰ بیان کبوتر بازی کا

كبوتربازي مي ويهي بع برجا اڑا نے کا ہے ان کوطور کیا ک موا ير معا كتة بن سائتدان ك مزادوں تھمریاں کرتے بھی دیکھے الداني كے بھی ساتھ اليے بنس بيان كر ما موں كو كونكااب مي كالمركة ديمه كركت كوهم وو كميد ما قد كوا سيس كمركو بارہ ماساس جوان نے اپنی شاعری کا پور ازور د کھا یا ہے۔ متنوی کے منظرت الداندان منظرت الدين منظرت الدين المرداد لكارى الدرد لكش اللوب ادرا المرزبيان می سکھاین صروری ہے۔ بارہ ماسا میں منظرتگاری بر کاری سطامی فسا عزور بيداكرنى بى نيكن كردادنكارى س جوال كامياب نظريس آتيس و كتاب كے خاتمہ يراس دور كے طراقے كے مطابق جوان في منظوم قطعة الريخ دون کیا ہے۔فاتمہ بر فہرست کھی دی گئی ہے اور حارصفحات میں اعلاط تام س - اخرس سرورت ہے۔ وائرزی س درج ہے۔ جوان بحقيت شاعر إجوان مبادى طور براشاع كفي الحول في باي ابنى تالىغات سى فاعرمونى يرفخركيا بى لىكن يركبى اكدادبى دنیا میں جوان کو شاع کی حیثیت سے کم شہرت می اور دہ انبیوی صدی کے ا يك كامياب شرنكاري صنيت سيمشهوريس رجوان كاكوني دلوان ماكليا فلمن من كالمكل مين بحي كبين وستياب بنين ب ينبي المعدد لكشا المخر بشوراء ادر دیوان جن میں جوان کو ساعر قرار دیا گیا ہے ۔ کا ظم عی جواں کے ذکر میں Accolobation is

جال كيت س

"جَوَان تخلص، نام مرزا کاظم علی، دہلی کے رہنے والے ہیں، کلکتے
سی انٹریف رکھتے ہیں اور اس نقر کو بھی اکی خدمت عالی میں نہا ۔
نبدگی ہے ، یہ این سے الجہ ...

دیوان جہاں الفہائی ترتیب سے مرتب ہواہے۔ جواں اسکے مرہ ویں خاعرہیں۔ وہ چونکہ بینی نوائن جہاں کے دوست اور مربی تھے اور جہاں کو ان ہے دہ ان اور جہاں کو دی ان ہے دہ اور جہاں کو دی ان ہے دہ اور جہاں کو دی بینی نقل کر دی بین ان کی اداد ت اور عقیدت تھی لہندا ان کی کئی غزیس بھی نقل کر دی بین ان کی ان غزیوں سے یہ انداز ہ لگا یاجا سکتا ہے کہ جوان شاعری بین

كيامقام ركفته كقع -

ممنے دہ فورٹ بڑا ماں طلع دیواں کیا اسٹ نمرود لالدا ور نا فراں کیا مان کری را کوکس شوق سے قربان کیا عنق نے اسکے یہ رنگ عالم امکاں کیا میرے اس آئینہ دل نے تجھے جراں کیا

دیکے داع عن دل من کرنے دیواں کیا مورہ سینے میں اسکا حب ہم ایم ہم کنتہ اسکے میں کا ہوں جس سامعیل نے کوئی بخو د کوئی دیوانہ کوئی محدوث کے دجہ جرانی کہوں میں تجہ کرکیا اے مکس بار

 عے نہ ما تی نے جام کھرکردی
ایں جہ اے آ ہے۔ اٹر کردی
ہم نے کس شوق سے میر کردی
یہ میں کیا ہے ، قلب مرکردی
ہم نے کھی جان ہسفر کردی
دل تجھے ہم نے یہ فیر کردی
بات یہ گومٹ زد گر مردی

جشم ہر خدس نے ترکر دی
احکل سے اسے فعن یا یا
تیری تینغ نگہ سکے آگے جان
ناز وعمر نے کی نون نے اس کے
نوف بہر مسعنہ کسی جو کر
جان برآ سے گی دہاں مت جا

شام سے منظرے جوال حاکمتے جا گئے سکے کردی

کریں ہم کوه آتش نالا سنبگرسے بابی وه بخور دل نه موسکا کسی تدبیرسے بابی جہ آل نے جوال کی طویل طویل غزلیں (۲۰ تا ۵ ۲۰ اشعار کی بیغزلیں ہیں) اپنے نذکر سے میں افعل کی ہیں لیکن اکٹر اشعا رکھرتی کے ہیں جو آل نے شاع مونے کا دعوی کیا ہے اور اپنی نٹر نگاری کو ہمیشہ اپنی شاعری سے کم درجہ دیا ہے لیکن بواں کے جانے بھی اشعا دیلے ہیں اور ان میں ذر تغزل ہے اور ذر نظف ہے اور اپنے عہد کے ایک ہیں معمولی شاعر نظر آئے ہیں اور ان میں ذر تغزل ہے اور ذر نظف ہے اور اپنے عہد کے ایک معمولی شاعر نظر آئے ہیں - انکی غزلیں یا ان کا کوئی شعر بھی دیر با اثر ذہوں ہر قائم میں کرتا۔

ماریخ بہمنی مردا کاظم علی جواں کا نٹریس ایک اور کا زمامہ تاریخی کتا ہے۔ یہ اور کا زمامہ تاریخی کتا ہے۔ یہ اور کا درا کا طرح میں ایک اور کا درنامہ تاریخی کتا ہے۔ یہ تاریخ در کو لف نے اس کا سند تا لیف النائع

الکھا ہے جوسی نہیں ہے رجوان نے لارڈ منوسے ایما پر فرست کی مقہور اریخ کے ایک
با ب کا جو دکن کے ہمنی فاندان سے متعلق تھا ترجمہ مقروع کیا تھا کنشہ اوسی جوال
نے یہ کام فروع کیا ہوگا کیو کہ فروری شنگ ایم بیس ارسی فررشتہ کا ترجمہ کل ہوجیکا تھا
علا فروری شنگ ایم میں فورط والیم کا الح کے مالاز کنو وکیشن میں وزی ٹری جیشیت
سے تقرید کرتے ہوئے لارڈ منٹو نے اپنی تقریبیں کہا تھا کہ

" اس وقت مجھے یہ بیان کر نے میں خوشی ہور ہی ہے کہ مرزا کا فلم علی جوان نے دکن کے بہمنی فاندان کی نار کے مرتب کی ہے۔ اصل میں فرنستہ کی شخص اردیخ کے ایک جیسے کا مرجمہ ہے ۔"

مقام افسوس ہے کہ جوان کی یہ ناریخ کھی د دسری تا ریخوں کی طرح شائع نہ مہوسکی ا درنہ ہی اس کا کوئی خطی نسنے دریا دنت ہوسکا ۔ اگر میشا نع موجاتی توبڑی مفیدا در کا را مد تاریخ کا الد داد ب میں اضا نہ مہوجا تا۔

که فرضتهٔ کا نام ملامحد قائم مندونا و ابن ولاناغلام علی مندوشا ه کفا، اور فرضد تخلف ابرای عادل شاه نانی کے ایما ورحکم سے فرختہ نے مندوستان کی شخیم ناریخ مرتب کی ۔ و دسری جدمیں فرماں دوائے دکن کے حال میں بہنی خا ندان کامفصل حال نکھا ہے ۔ اس کا او دو ترجمبہ فرمان دوائے دکن کے حال میں بہنی خا ندان کامفصل حال نکھا ہے ۔ اس کا او دو ترجمبہ اوریخ فرختہ کے نامے حال ہی میں عبدالی صاحب نے کیا ہے جو لا مورسے شائع ہو آئے نا اوریخ فرختہ سائے میں مولئ ۔ . ) کی ترتیب میں موکما ہوں سے مدولی میں مولئ کے فرختہ سائے کا بورسے مدولی میں کا فرختہ سائے کا بورسے مدولی گئی گئی ہے جو دن کا دیکھ انالس آن دی کا لے آئ فورٹ دلیم تامس دو بر انسیمیرہ۔

## حقيظ الدين احد بردواني

حفيظ الدين احمد بروواني بعي فورث وليم كالح كي مشهور مثيون سي بن ورط كالح كے ليك مولوى حفيظ نے صرف ایک كتاب ترسيب دى ليكن اس ایک الیف کی بدولت وہ اردوا دب میں لا زوال شمرت کے مانک بن سکے جفیط الدین ك كتاب كا نام خردا فروز ب جو على مد الوالفضل كى كتاب عيار دانش كاعدة اورسلیس ترجمہ سے مولوی حفیطا لدین کی بےخوش مختی ہے کہ ان کی کتا ب خرد افروزكواسيف عدس اورلعدس بعيناه مقبوليت ماصل موتى فردافروز كالبلا الولين المام اعمين العربوا عقا جيدكا الح يرونيسرامس روبك نے کا ایک منتی کی اعانت سے ترتیب دیا تھا۔اسکے بعد علام ایم من كلكة سعيماس كا دوسرا المريش شاكع بوا مينول في اس كولعف حصول کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے جولفاب میں بھی وافل تھا۔ نورف دلیم کا بح کے اکثر ادبیوں اور شاعود س کی بدسمتی ہے کہ انظے عبد يا نورًا بعد ك تذكره توليون في ان كوتابل اعتنانه بمحماء اددوك كتر تذكرد مين النادبا اورستوا كا مال دوما رسطون مين ملتاب - اورائلي حيات یرکوئی خاص روستی نہیں بڑی ہے۔خوش مشمتی سے خرد افروز کے تعلی لننی الدر تروع كے مطبوع دننى من صفيط الدين كى زندگى كا حال مل ما تا ہے خردانروز کے دیا جیس مولوی صاحب بنا حال اختصارے سکوا ہے۔

"مولوی حفیظ الدین کا کہنا ہے کہ انفوں نے کا لیے کونسل کا اشتہا رہ جھ کو فردافرڈ کا درجہ کیا تھا۔ عام خیال ہے کہ پروٹیسرجان گل کرسٹ کی فرمائٹش پرمولوی صاحب نے خردافروز کو درس کیا۔ لیکن خردافردز کے فطی نسنی یا مطبوعہ البرلس شاشا اورشک شاء سے کہیں یہ طاہر نہیں ہوتا کہ انھوں نے جان گل کرسٹ یاکسی اورشخص کے ایما پرخردافروز کا ترجمہ کیا تھا۔ بلکہ انعام کا اشتہا دیڑھ کرعیا ددائش کا ترجمہ طری محتت اور وق دیری سے کیا اورکا کے کونسل کو میٹیں گیا۔

خرد افردز کے ترجمداد رتالیف کاسب بان کرتے ہو سے مولوی حفیظ نے

من محاصان عالیتان نجیوں کے قدر دان کو فدا سلامت رکھے۔ فدوی نے مکم ہشہار
سن کرعیار دانش کو کہ فی الحقیقت جو اہر بے بہا ہے اوراب تک جو اہر فار فارسی میں قفل
تھی کلید کوسٹس سے کھول کر زبان رنج ندمیں آب و گاب سے اردومعلا میں جلوہ گرگی دکیا امید وارہ کو نظروں میں خرد افروز کہلا ہے اوراس وعاگو کے دولت کا دامن امید
تعفیلات کے جواہر سے مالا مال ہود ہے ، امید کہ یہ نامی گرامی ہوو وے آدائش برم کا می
ہوو ہے ، اگر عین عیابت سے نظر جو اس بردہ نامی گرامی ہوو سے آدائش برم کا می
ہوو ہے ، اگر عین عیابت سے نظر جو اس بردہ نامی گرامی ہود سے نامی ہود سے سے
ہود ہے ، اگر عین عیاب بہا فلک آفتا ب بہو جبی تحقیظ الدین جو کی کو سے
عرض فدوی شیخ حقیظ الدین جو کی کو سے
عرض فدوی شیخ حقیظ الدین جو کی کو سے
سے دین خال ب

مولوى خيطالدين فرميب اليعت باين كرف كرسا فذا بنا حال يمى احتسار

المحاب -

بزرور طبيب في الوتروال عادل كه مكم سے مندوستان مين اكر كتا سب كريك دمنك كوزبان بيلوى من ترجمه كرك وادى طلب كيديا موں كويراب كيا تھا بعداسكا بومنصورو وانقى كروتت مي حبب الوالحسن عبد المقنع نيراس يرده نشيس شبهتان فكرك ميس لباس وبي مينا يا بحرملطان محود عزنوى كي جب فريالت ابوا لمعها بي نعها نشرمتونى اسے ديورفادمىسے آلىستدكيا ئيكن نقاب استعادات عرب كے اس كے چېرے ياس طرح دند كرديدارك كالب م المعمودكور ديجي سے كعبرائ -اس لا امير تيمنم ميل كم مكم معدمولا ناحيين واعظ كاشفى نه الديردول كواعما يا ليكن اس نه آب سے مرسے نقاب دال كرمت تو فول كو لال كاموجب موا . معراكر جابوالعق حبلال الدين محمداكبر بإدشاه غازى كرحسب لحكم ابوالغضل بن مبارك في ان نقابول كو إلى ا تعاكراس كي حسن عالم افروز كوبلوه كركيا . كيم صورت مندى كو لياس مندى كيمت ہے یشکر فدا کا کے عدفدا و ندعالیتان امرکبیرشا و انگلتان کے اس لبست مندی مے ارائش إى اورص طرح مصما فربهو يح وطن مي -امدے کسری ادکاری زمانے کے صفح ہو باتی دہے ، م الكمام من اسمون كيذكاد دمه كي ميكر لبدريادكار أنى إلف سے در ایون فى الفور خرد افروز جمال م مسلم مولوی صاحب کی تالیف فضل فذاوندی سے یادی رزمانمون ماس کے متعدد أيرسين ف يح موسع ، الخرزى اورد ومرى زبا نوس س اس كا ترجه موا اس كا بالا المريش المدروس عمااراب نثرارد وكمولف ني مكوا ب كرفردا فروزس يل له كليله دومنه سكه د يجيئة فلي نخه مس 14

هند اوس می دنین به صحیح نمین سے بیٹن ایک کے مطبوعد نسخہ میں سرور ق پر اس کی دوبارہ اشاعت کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے

عیار دانش کا جے مولوی حفیظ الدین نے زبان ادوویس ترجمہ کیا تھا اس کو کہتان نامس روبک صاحب نے اصل فارسی سے مقابلے کے بعد ساتھ استصحاح مولوی کا ظم علی جواں صاحب وغیرہ کے رھائے اوب خاکسا دفیق النز نے جو دیکھا کرید کتا ب انتخاب روز گارہے توساتھ شراکت دی رجار وصاحب کمینی شرکلکہ کے محدی جھانے نے فانے جو واقع محبول با ذار ہے کا لا بہم مطابق کا کہا اور کے جھا بالیہ کے محدی جھانے نے فانے واقع محبول با ذار ہے کا لا بہم مطابق کا کہا کہ اور قان فارسی کے محدی جھانے ور دوراز کا رشیبہات نکال دی ہیں جبکی وجہت رجم میں نیادہ مسالا

ابوالفضل عیاردانش الاوا عطاحین کاشفی کی فارسی کا ب انوارمهیلی کوسا منے
رکھ کرمرمب کی تھی۔ جیسا کہ بیلے لکھا گیا ابوالعضل نے شہنٹا ہ اکبر کی ہوا بیت فاص پر
آسان زبا ن میں عیار دانش کو تالیف کیا۔ جوادی الفاظ انا ما نوس تراکیب اور ب
محل تنبیما ت اوراستعارے انوارمهیلی میں استعمال موئے تھے وہ مسب نکال دیے
خردا فروز کے دییا ہے کے مطابق

"ابوالففل نے مکم سے باد تناہ کے کتا ب کو انوارسیلی کے دمتوریر ترتیب و یا لیکن دے دوباب جے ولاحین واعظ کا شغی نے کلیلہ دومذسے نکال دیا تھا اس کتاب میں لیکھے کیونکہ ان دونوں باب کواگر چرامس تھے سے

م مطبور لنخد مرورق مله خطی ننخد صنا

علاقہ میں لیکن ب سے اکٹر انھی انھی ہاتیں وا اول کے ومن ٹین ہوتی ہیں۔
وا عظ حسین کیا شغی نے مقتلے کی عربی کلسلہ ومندسے فارسی میں ترجمہ کیا تھا ہے منع نے بریمن میں ہوتی ہیں۔
نے بریمن میں با ہے کی تصنیعت کرتک ومنک کے پیلے سلوی ترجمہ سے و ب میں ختق کی محق اس کی محق اس کی محق کے اس میں کے متعلق یہ کھوں گیا ہے کہ اس کی تنسیعت کے متعلق یہ کھوں گیا ہے کہ

" المحك رما في من ما يم بيريا في بريمن دا ميد والتشنم بندي كي عكم سے جوبندوسا كركسى مرمدكا حام كق كتاب كليدومة جهيمندى زبان بس كتيك ومنك كيتي بس تصنیف کی تنی رجب را کے واسلم فیمجھاکددل مروقت حکمت کی باتوں کے سنے م الكنسي موتاا ورطبيعت افسانون يركمال ينبت كعتى سة بنيم ندكورس وخواست كى كەلىكى داناۋى كىنصىحتىن جودانىش كى ترازومى تولى كىئى بىن بىغورا فسانوں كى بے زبانوں کی زبان سے اوا کرنا کہ غرص سے پاک موکر نے خوشی کیا تشویش میں اس كت ب كي يصف سے جى زاكت و سے اور مرال ندآو سے رہے ہے كريكت اب بادشاموں کے واسط جیا ناری کے قواعد کے حق میں ایک یاد گارہ اور سالی جاہ با دشاہوں کے لیے مردم شناسی اور رعبت بردری کے ضابطون کی ایک فہرست ہے نوسته وال كواس كنا بعبارك كود يجفن كاشوق بواتب يزرد به طبيب كوجود السش وتدبرس كمتا مصعصرتها واس كم دستورالعمل خردكى لماش كه واسط مندوستان کو بھیجا۔ طبیب مدکور نے مندوستان میں آگر بہت مرت ملاش کے بعدا اوان کو ... الخ نومشرواں عاول کے حکم سے طبیب بزرویہ نے مندوستان کامفرک بہدد یں سکے قیام جبتجوا و متحت مشکل کے بعد ملیم بید باے کی کتاب یانے کی داشان الى خطى نىخى ئى دىكھے تلى نىدسى يە

دلجب برائے میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب یا کردہ فوش سے حجوم المحتا ہے اوراب استاد برمن سے رخصت موکر کنے گراں ما يہ كے ما كا اران ميون ا بزردیدی دابسی کی جرسے ایران میں مسرت کی لمردور جاتی ہے . نومشردان کتاب وسیھنے کے لئے با ب موجاتا ہے اورانے عاقل وزیر براگ جم کو ترجمہ کا می دیا ہے۔ اس کتاب کے برائے نوسٹرواں بزرویہ کو ہفت افلیمی بادشا ا دینے کے لئے تیار موجا تاہے۔ بزرویہ کے سلفے خزانوں کے منہ کھول دئے جاتے ہیں۔ لیکن بررویہ کوٹمیتی سے قبیتی چنز کھی سیندنہیں آئی اورا بنی آرزواور تمنا کا اظهاركرتا ب كداس كم متعلق بهي ايك باب لكهاجا ساوركما بسي شامل كياجا-"اس نے (برروسنے) آ دا ب مجالا کرعوض کی کہماں بنا ہ کی نوارس نے مجھے مال سے بے نیاز کردیا ہے لیکن جوا تی تعملیں دی ہیں ایک ظعت اورعنا۔ فرمائيد . مجركه كراكريس نداس كام مي محنت الما في اورخوت ورجابي كذراب ی .... اس نے وض کی کرندگ جمبر کو جواس کے ترجے کی ترتیب دیے کے واسط عميواب، امربوك اس مين ابك باب مداميت واحوال كانكه ادراس مي سرے يہنے كوا ورنب وندم كودرن كردے اوراس بابكوس قام یں جہاں بنا ہ کی ممنی ہووے داخل کرے تا بندے کی بر شرافت زیانے میں اتی رہے اور شرہ آ بی نیک نا می کا ہر عبد ہو تخے ۔ او یہ نومنيروان خطبيب يزرويه كى درخواست قبول كر بى . جنا نحرزدك جهر كترجمس ايك باب يردويه سے متعلق ہے اوراس كرمغراقيام بندوستان له دیکھے خطانتی خرد افروز ورق مه ۵

مقعدس كاميابي اورمشكلات كالفلسل سعة كرب واس باب اور بزرك جمهر

سے متعلق باب کا ترجمد افوارسمیلی میں نہیں ہے۔

خردا فرود وولوى صفيط الدين احدبردوا فى كاتنا نثرى كارنامه عص ارددادب كبعى فراموت نيس كركتاب فردا فروزعرت اسوزادراصلاح كبايو اور دلیب حکایوں برستل ہے ، بر بری مفید میں سیرے باب می ملک مین کے با دشاہ کے متعلق ایک طویل کھانی میان کی گئی ہے جس کے بعد رائے و الشلم اور

عكم بيدياك كانعداس طرح بيان بواب

"وزرنیک تدبیر مبان کوندلگاک سخنوری کے شکرستان کی طوطیوں سے ا ورمنرمندی کے گلز ارکی لمبلوں سے مستا ہے پیس نے کے معوا دعنظے منبرومستنان کی ا مرمدس كروه بضارة عالم كافالب كول بادتاه كفا بدارتات فتح لفيب روسشن عقل ورعیت نوازه ظالم کسش که تخت شا بی نددیور عدا لت سے اس کی زيبائش بالاهما وردولت كوبروجود ساس كرادائق لوك الصراع واللم محت من معنى وه بادشا وجوا كفاد اسكى فوج لؤا كاسياميون اورجنگى مردون سے اراستد متى اوردس برادست بالتى اس كانكرس سقى ما تقاس بزرى ك وه فود زعیت کی د کے عور کومینجتا اور متوجه موکرمعا مدہرا یک وا دخواه کا فیس ارتا بقول کسی بزرگ کے

زيروستى ويرسع دل يس دل جهال دا دنوابول کی پینے مدرا

جويل زيردست الحيمني ارى كر مكومت كاست. تواس جا لكا

"سفلاه می کافلاه دید به که که که ملب کا با دشاه اس بد ذات کواگر مرفراز نرکرا شا بزادی کیون ناحق خون کرتی اورکس کئے شیر کے ما تحه ماری عباتی لیب عباله کی ہملیشدها کی آدمی کے بڑصانے میں کمال احتیاط بجالاویں کمینوں کو اپنا مقرب ندگریں اوروخل بات کرنے کا فدیں تواقبال ان کا قائم رہے گا اور زمانے کے حواد شد

خردافردزایک ما ندادگای مولانا حفیظ الدین کا انداز بیان می صاف ور تھرا اسلام دری افہم برنی وجہ سے نوواردا گریزوں میں ربی در تھر نوری تھی۔ تامس دو بہنے اسکے دریا چرکا ترمرا گریزی میں کیا تھا بھا شرع میں کو دریا جنال کے استحاد میا چرکا ترمرا گریزی میں کیا تھا بھا شرع می کو دریا ہے میان کا دریا جنال کا بھا شرع می کو دریا ہے میان کا دریا ہے دریا ہوا ہے دریا سے جو ہوگئی پر سی سے خالئے ہوا ہے دریا سے دریا سے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا کہ کا دریا دریا ہے دریا ہے

## فليلعلىفالااشك

ضیل عنی فال اشک فورت دئیم کا الح کے برنصیب مشیوں میں میں ۔ برنصیب اس کے کہ ان کی کتا ب واستمان امیر تمزہ کو شہرت دوام اور قبول عام نصیب توہوا کی دونیا ہیں ان کووہ متفام اور شہرت نہ ل سکی جس کے وہ شخص تھے ۔ اور اکثر وگٹ ان کے نام سے بھی ٹھیک طور پروا تعن نہیں ہیں ۔ ان کی کتاب دات ن امیر جمزہ اب بھی اکثر لوگوں میں اتنی جی تنبول اور مرخوب ہے جبنی مختصر کہا نیاں اور ناول ۔ میرامن کے باغ و بہا دعوت قصد جہار درولین کی طرح لوگ اب بھی حقصے کی شکل میں اسے پڑھے ہیں ۔ اور سنستے ہیں ۔ اور سنستے ہیں ۔ اور سنستے ہیں ۔ کا زائے کے دیگر منشیوں کی حیا ست اوران کے ترجموں اور تالیفات کا تھور الا

کا بھے کے دیگر منتیوں کی حیا ت اوران کے ترجموں اور تالیفات کا تھوڑا بست حال توقد یم اور مبرید تذکروں میں مل جاتا ہے لیکن اکثر تذکرہ زکارد ن کے نہ توضیل خال ، فنک کا حال مبی لکھا ہے اور نہ ہی ان کی لبعض اہم اور تابا قار کی لبعض اہم اور تابا قار کی بنا ہوں کا ذکر ہی کی جے۔ اشک کی حیات گنا می کی دبنے جا ور وں میں لبطی مہولی ہے اور ان کی زندگی کے حدر ت جو تعیش کہ بوں میں ملتے ہیں و اسیح بھی نیس ۔ وسی ساتھ میا کہ قدرہ کی کو بر مسلمانی میں اپنا اور البنے خا ندان کا حال نکھی ہے۔

\_ مددنعت مح بعديه احقالعباد محرطيل على قال اشك فيض آيادى كر تولد مه انتخاب لطايدارد د غليل شك مي تصنيف م ريستانه مي اشك مارات ( با قي الطّع صفير ) اس کا شاہ جمال آباد و تی ہے۔ لیکن سن تیز کوفیف یا دمیل کرمہونیا اور کم واد بر موانق اینے جو صلے کے تقید (تاکید) سے بزرگوں کی اور صحبت سے امیروں اور وزیروں کی اور صحبت سے امیروں اور وزیروں کی اس خطاحسن افزامیں کہ رشک فردوسس ہے ، تحصیل کیا۔ اور اکٹر محفلوں میں شہزا دوں کے دکی ، مغزز رہا !'

ائن ٩٠١١، بحرى سي آب وخور ملك مين بنگلانے كے كھينے لا يا بھا ہے مطابق سند المرس شاء عالم بادت وغازى خلدا لترملك كم اورعمسرس صاحب عدل ماركوسي ولزلى دارالحكومت كلكتمين وارد مواريد . . . . ليكن احوال بهان كاديكه كما كمر لوكون سي ترك الماقات كرك فانتيني اختيار كى -ايك روز محدوم زاده واستكوه خلف الرت يرقاضي القضاه قاصي محمد بحمالدين فان صاحب مولوى سعيدالدين صاحب كى زباقى علوم مواكها حب عاليتان ني تحصنو سي مناعر بلوائه بي حيا بخدان مين مرز الحاطم على صاحب كرجوًا ل تخلص كرتے ہيں بياں تشريف لائے ہيں۔ اس ول كونها بيت وي مال بون كيونكه احقرف الني كيفيف كلام مصتعروتا عي كا ادرنن من آورى كا ماك كيا كقا- إى دقت بيتا بل الى فدمت مي جاكرما عنها --- انهوں نے ارشاد کیا کرتعجب ہے کہ تم اس شہر میں ہواد در مراکل کرمے سے ملاقات نہ کرد کرجو ہر شناس گو ہر لفظ معانی ہیں اور دن تکت روا فی میں د كزند مغ كابقيدنوك دكس ماح كى ذرائش رمد مدسر كيلي بدك بالمبى - دلى ابتدا شاه عالم کے عدید اور انعات اضافری انداز س بیان کے گئے ہیں ۔ شاہ معزالدین منام نینی شاب عوری می تاریخ سے کتاب مغردع موق ہے۔ دلی کی دجرت مید کھی اسس سے قبل نکھی ہے ۔ سلطان بدا دود کا تلمی نسخہ م ما اورات پرشتمل ہے ۔

لا تا في . . . . . . خنا نجدا بنع مراه ليجا كرملازمت كروا في صاحب عالى قدر ملاقات كے وقت كفتكو سے اس احقركے نهائيت وسٹس موئے ورفر ما ياك ہمارے لئے تصدامير مزه كارتخترس ترجمه كرد يموجب فرمان كا حقراس كام مي تعول موا-اورجندداستانيولهمى تعين كرسبب سے زمانے كى ناتوان بنى كے طبيعت يركراني كذرى بمجرا كرخاد تشيس موا اوركوست بما فيت كوا فتيا ركيا به احوال مس كريولوى سعيدالدين صاحب نے ليے جاكر خدا و ترقعت سرير يہ مرالين فنا عالى ما و سعدالازمت كروائي حيفون نه كما كرتهادى فاطرونسل سي الميس كم اورسب دفترا مرتمزه کے تصے کے تصنیف کرو جنائجہ ان کی شفقت ہے ایا تع سبب روز گارموا- اور كيرمسرمان كل كرسط صاحب نه ، حقركوانك ليا" فليل على ما التك كى اس مختصر خود نوشت موا نخ حيات سے يه والسح موجاتا ہے کرخلیل علی فال اشک ولی میں بدا ہوئے کھے گران کی زندگی کا بیشر حصدنين الإداور كيم نبكاله وغالبام رت آبادس كذرا مادريد كدوه مرداكاطم على جوان كے تلا ندويں سے تھے مولوى اكرام على مولف اخوان العنفاسے ان كارستندنس مقام مولوى اكرام على يا الا كے مجان کے سائد فليل فال اشك كا دور کا بھی دستند ہوتا تو اپنے کسی مجملوط میں اس کی طرب وہ کم از کم ہلکا سا معی اتباره عزور کرتے۔

ان كوكا أج مين لما زم صرور د كه سيا جاتا ہے كركا الح كد ديكر با اختيا رمشوں اور تا يرميرمشى بهادر على حينى سع ان كانباه نه موسكا - ادريكى بارجير جهينول ك اندران کوچیمی دیدی کئی تھی ۔۔۔ اورجب دوسری بارم رنگی صاحب کی سفارس بران کو دویا رہ الازمت الی تو اکفوں نے داستان امیر مرا کی ۔ ادراس سے فراغت یا نے کے بعد اکفوں نے داقعات اکبرانتخاب سلطانیداردد تصديضوان شاه ادرنتخب الفوائدمسي مفيدا وريرا ذمعلومات كتابس ترجبه ا در تالیف کیں مگر به اُر دوا دب کی برختی تقی که در استان امیر مخر و کے سواان

كى كونى دورى كما ب جيب كرمنظرعا م يرنه آسكى -

واقدات إكرا ورنتخب الفوائد خصب بائس تواردوا وب- يحرمايه مي الله فدموتات واقعات اكبر كاذكر تو تذكرون مين ل جاتا على عمرا شك ك عنتنب النوايد كم بارس مين شا دونا ورسي كميس كوفى وكرك كيام و-اس وقست الشك كى اس مفيدكناب ير دوستى دالى جادى بعد

وراس متحب السرية في الله على فال كاليك عظيم كادنا مهس يهان كى ا بن تسنيف نس من سيد كر مندورا بوالفرح نمليل كانتخيم فارى تاليف كا ترجميه ماشك في اس كاردوس تاليف وترجمه كاحال ويبلي من فود

راس احقرانعا يحمضلين خال كشخلس ص كالشك سيس بجرى باده م جبس کے درمیان مطابق سنانی کے وقت میں محداکبر مادشاہ عازی خوشد نرای مکومت کے عہدس اعمادب عدل ووا وا آبادی ملک مراوعاول جماں

باذل زمان امیرالا مراء زبده تو رُنان عظیم استان تواب امترت الامترات لارد المنو گورنر جزل بها در ممالک محروسه مرکار کمینی انگریز متعلق کشور مبدک اور مكومت مين فداوند تعمت كيتان شيكرصاحب وام حشمته كي انتظام مين فلاطون را سي اعد وقت صاحب عائيتان واكر وليم بمرصاحب دام دولة ك كتاب اومعان الملوك وطرق خردهم كوكه سلطان شمس الدين التمث ك فكم سيحس كومحرمنصور سعيرا بوالغرج فليل نے دمشقت تمام برى جد وجدر برادوں كتابوں كا انتخاب كركتا ليف كيا تقاء زبان اردوس وا فق مادر مے داسطے مدرسہ عالیہ کے ترجمہ کیا، ازلب کر بعض العضائم وکسب جومولف سے سان کے بیں اس کے مطالب کو فلمبند کرسکے ان میں جس جس فن بی ترجمہ کوئنی دفل تقامطابق البين ويسل كرتز ايركيا . ليكن اتمام اس نسنے كا إره موقعيس ، جرى سي موا - اس فعاطرنام اس كانتخب الفوايدر كماكيونكاري يى يى اس ك يمي يا ن -

## رباعی (قطعه تاریخ)

خرا : سمٹاہوا ہے۔ یہ حکامتیں نریسی رنگ میں بیان کی گئی ہیں۔جو قاری کے ذہن کو بہت جلدمتا ترکرتی ہیں۔ نتخب الفوائد بہ ۱ ابواب پرت تل ہے۔اٹک فے اپنی الیف کی فہرست اس انداز سے ترتیب دی ہے۔ باسب صفات باسب صفات (١) كرم وطم اورعفوك بيان سي ٩٠٠٩ (١٥١) شبول يعيف كا حوال ٢٢٧ - ١١٨ (۲) عدل وترسيب كاميان ١١-١٩ (١١١) كين كرت كا دوال ٢٩٩-٠٧١ מאר - אין (או) בישום בנו לבצופו יאא - אא ١٣) رحمت وشفقت كابيان (١٨) صفول كودرك كرف كاما ١٩١٩ - ١٥٧ ام اجس سے بادشاہوں کو غافل رسالازم تهيس ١٢٢ - ١٢٨ ١٩٥ صف ارائي كا وال ١٥٨ - ١٢٢ ده) دزيرافتياركرن كاحوال ١٣٨ -١٥٩ (٢٠١) سيدلارون كي ١١) مرد در حفر ميجد كاتوال ١٥٩ – ١٩١ مشارى كا احوال مهدم - ١٨١ (٤) مشورت كرف كا احوال ١٩٢ - ٥-١١ (١٢) ( الى تر ع ك كاوال ١١١ - ١٩٢ (٨) حوسه ك دصا اورضيلت ين ٢٥٠ - ٢٨ سو ١٢١) روائي من ريسف كا احوال ١٨٨ - ١٩٨ ۲۷ ۲۲ - ۲۷ (۲۳) معلومات س حرب کی ۱۹۸ - ۱۵ (٩) تراندازي كااوال ١٢٧١ - ١٢٧١ سياه نختلف ك ١٠٠٠ تبيغ بازي كا بياك (۱۱) اور متصارول کا حوال ۲۰۱۹ -۱۹۲ دریافت کرنے کا حال ۱۲۵ -۱۲۵ (۱۲) لىشكركشى كابيان بیان ۱۹۹۳ (۲۵) جهاد کی فنیلت اوال ۱۹۹۰ مرم رس الشكراتارف كا حوال ۲۲۹-۲۲۹ (۲۲) خواج لين كا احوال مر ۵-۱۵۵ (۲۷) فلد كرى كا حوال ۲۵۵-۱۵۵ (۲۱) فلد كرى كا حوال ۲۵۵-۱۵۸ (۲۱)

متخب الفوائد کا اس طوی فہرست میں گھوڑوں کا بیان ست کویں ہے۔ اور تقریباً ۲۰ اِصفحات پر کھیلا ہوا ہے۔ گھوڑے کے باب کا ترجم خیل عی خال اشک نے بری محنت سے کیا ہے اور حسب صرورت کی جیٹی کرکے دلجب پی برقرار دکھنے کی کوشش کہہ ہے۔ یوں تو یوری کا ب مفید و دلجی ب اور نبیدونعا کے میں ڈو بی موئی ہے اور نہیب اور ان الما ق کے بیش کر ایک بڑی خوبی یہ ہے اور ان الما ق کے بیش بها موتی اپنے دامن میں سیسط ہے گراس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بادث و سے لیکر موٹ کے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بادث و سے لیکر موٹ کے بیا ۔ اور ان موتیوں سے ان ان اپنے دامن کو کو برا موبائے گی مسیق کے موتی کھوڑے ہوئے مات اس کی تحلیق ہوتی ہے۔ اور ان ان ان کو ل مواج مائس کی تحلیق ہوتی ہے۔ اور ان ان کو وہ مواج مائس کی تحلیق ہوتی ہے۔ اور ان انکول نصا کے پر کا رہند ہوتی جا ۔ اور ان انکول نصا کے پر کا رہند ہوتی ہے۔ اور ان انکول نصا کے پر کا رہند ہوتی ہے۔

منتخب الفوائد كا پهلا باب بادشاموں كرم وصلم اورعفو كے بيان ميں ہے اس كاب متروع موتى ہے۔

"جنا بخراید کلام الشرہے کرجس کا ترجمہ یوں ہے کہ کھانے والے غصر کے اور الرخینے والے اللہ کا اللہ کا ترجمہ یوں ہے کہ کھانے والے فالوں کو ، اور تخینے والے ادمیوں کے حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے احمان کرنے والوں کو ،

یہ آیہ بہشت کے ایک دروازے پر تھی مونی ہے جوکوئی دنیا میں اس ایت پرس كرے كا قيامت كے دن اس دروازے معبہ شت كے اندرمائے كا اروابت معبترے كرجب بيني عليال ام كورسالت موى، وحى نازل مونے لكى جكم جناب ایر دی سے نماز میسے اورعبادت کرنے کا آیا۔ مندر اسلام نے لوگوں سے بوسٹیرہ نماز پرصی اوربندگی کرنی مشروع کی کیو نکه حبب تک اسلام کوالیسی قوت نه مهونی تھی کہ آسٹ کا را نماز پڑھھتے۔ جہاں کہیں مکان فالی کوسے کا دیکھتے ما زاد اکرتے ایک دن نماز مرصفے تھے کہ کے کا فروں نے دیکھاکہ میٹر علیالسلام نماز میں مشعول ہیں۔ جس وقت حضرت مسجد میں گئے ان نایاک بہت پر ستوں نے نجامیت حضرت کی گردن مبارک بر دال دی جناب فاطمه علیهاالسلام به مالت دیکه کر بهت روش اور و و سجاست گرون مبارک سے جناب سیمبری الما کرکھینگ دی اس طرح کی ہے اوبیاں کفاراکٹر کرتی تھیں (کرتے تھے) اور تغییر الله كرم وحلم كسبب عفوفرات كقے حب طلم ان كا صرب كذرا، اجاب بينرنے درگاه ایز دی میں گرید دبکا کیا اسی وقت حضرت جرسل اورمیکا بمل انکی خرست میں صاصر ہوئے اور کہا کہ فرا تعالیٰ نے سام فرما یا ہے اور ہم کو دیا ہے کہ جو يجه آب ارث دكرس مم ان كوبجا لائس ..... جاب سنمبرنے دونوں م تھ بلند کئے اور دعاطلب کی اے بارضرایا قوم

كرم وتهم ورعفوكا باب فاصطوي اور مفيد بهدا وراس باب بيس متعارد تصيحت اموز حكايتين بيان كي كئي بين العيش امير المومنين حضرت على حضرت الوبكرهديق بعض مفرت عنان اوربعض مصرت غراسي ردايت بس بهركايت نصیمت سے برہ اور ہرس یہ بات لوگوں کو ذہن سیس کران گئے ہے کد کرم جا اورعفواليسى صفات بي جودين الناني كوصيف كرتي بي ورائ على مرتب بخشتي الله دومراباب عدل اورانظام حكومت معلق بداس إب يم اي يو میں بادمشاہوں کورا و نجات دکھائی گئی ہے بنظم واستی جدائے کے طریقے بنا نے منطيس اوران كو عدل والعمات كى رسى توسيد مى مدير مدير كردے رہنے كى المعين كى كى ئى ج - اسى بادمشاه كور بدى زندكى اوردائى سېرت لمتى بى جوالىدان كے يرفارداستير قدم جاكرسفر ماري ركفتا ہے جس كے انعمان كرززوكے! ك برابرموتين اورجوالفهات كے لئے اپنى بادت مست بھى قربان كرنے كے کے تیار بہاہے اور کسی قیمت پر بھی انصات کا خون ہونے نہیں دیا ۔ اوروطن اور قوم کی ترتی ازادی اور خوسش م لی کے سے وہ عظیم سے عظیم قربانی دینے میں تا النہیں ارتا ۔ ایٹار کے جزبے سے معمور دل کو ہی معراج عاصل ہوتی ہے نظ لم اورجا برحكران كى ناو چند داوں كے اندر تبر خدا وندى كے عوفان س دوب باتى ہے-اس باب مىں كئى عدد موتراورمفيدركايات بيان كي تئى بين ، جو حضرت دمو اصلعما ورضلفائ دين سعدوايت بين حضرت عمر العزيزاميه فاتدان کے سے زیادہ عادل یا رسا اور خداترس فلیف گذرے ہیں وان کے ول من فداكا خوت ان كاانصات اورايني رعا ياك لي وبربرُ ايتار بر سسب

عرب المثل بن بجے ہیں۔ اس فد آئرس فلی خری ایک حکایت نقل کی گئے ہے۔
مدید عبد الشرکتا ہے کہ جب عمز عبد العزیز مدینہ کا حاکم ہوا ایک شتی
موا تاج مکنے کو آیا ہے مرعبد الشرست رتی نے اس کو منع کیا اور اس کے بیجنے سے
بازد کھا۔ کہا بیغر بملیا لسلام سے میں نے کتا ہے کہ جواد شاہ یا امیروا سط تجارت
کے فلہ مول ہے اس ارادہ یہ کہ بھر رعیت کے ہا تھ بیچے وہ رعیت مقر د لماک ہوگا
یسنمکر فرما یا کتام غلہ کو خیرات کردد رادر فرما یا کہ کتنے نکال
یسنمکر فرما یا کتام غلہ کو خیرات کردد رادر فرما یا کہ کتنے نکال
یوا ورغر یہوں اور فقیروں کو دیگر و یہ

متخب الفواید میں مکرانوں کے عدل دانعیات سے متعلق متعدد حکایات درخ کی گئی ہیں جواتنی دلجسب ہیں کہ ایک حکایت کو بھی جھوڈ کرآ کے بڑے صفے کی خوام سن نہیں ہوتی یضیعتوں کی دولت سے یہ یہ حکایتیں آج بھی کمرانوں کے سئے متعل راہ بن سکتی ہیں۔ اوران مرشحتی سے عمل بیرا ہو کرا یک حکمراں اپنی سلطنت میں خوشی الی کے بھول کھلا سکتا ہے۔

اس کتاب میں ہتھیار الوائی اور گھوڑے اور کسب علم کے احوال دلجب اور محلومات افرائیمی میں اور محالعقول بھی۔ ہتھیارا ور لوائی کے باب کی ہر کا بیت ان کوامن ومٹ انتی کی زندگی گذارنے اور حبال سے نفرت کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ ان حکایات میں جو بیغیم اسلام اور خلیفۂ دین سے دفات ہیں بتایا گیا ہے کہ وہی خلیفہ یا حاکم عظیم المرشبت اور نامور ہوتا ہے جے آن میں بتایا گیا ہے کہ وہی خلیفہ یا حاکم عظیم المرشبت اور نامور ہوتا ہے جے آن میں منگ دورا بنی قوم کی برحمرت زندگی سے العنت ہوتی ہے جو جنگ اور خون رزوں دور بھا گنا ہے۔ ان میں حبگ سے حتی الامکان بھے بر زوں

دیا گیاہے۔ آج بھی ماری دنیاجنگ کے تصورسے بی کانی رہی ہے۔ آج یمی قومیں جنگ سے نفرت کررہی ہیں اور امن درت نتی کی زندگی بتا نے یر زور دال ربی من - این سلطینت مین امن دا مان برقرار رکھنے کے لئے بادتیا بو كوينسيحت يمى ومرانتين كران كئى بدكه بميشه ايس وريد مقرركر وجودانا و بينابوں ، جنگ كرنے اور دحيت كاخون چوسنے كى ترغيب نہ ديتے ہوں ۔ " نوستيردان كهتاب كه وزيرون مين بدترين خلائق ده سه كم بادستاه كو تحريس را كى وب بالرائى برحرهاك بائد - برايك كام اورخسوج بو معضع ردوال كاركه اموا ورزال كار كه اموا ورزال كا و تست ابن جان بجان كا فكرس لهم" حفرت مليان بهرام كور مسكندرد والقرنين كى معى حكايات نقل كى كئ ہیں۔ یہ حکامیس بڑی محنت اور کاوسش سے جمع کی گئی ہیں۔جن میں بار بار یہی كهاكيا ب كرايك فرمان دواكوفونزيزى اورالان سے آخرا فرتك كريوكونا عاب ادرجنگ میں نتح ماصل کرنے کے بعد مفتون حکر انوں کے ساتھ نیک برتا وکر نا يا مئے۔ اس منمن میں حصرت سلیمان اور ملک رسیا کی دلجیب ورمعلوما تی حکامیت سيمان جب كسى لا اى يرجات تھے اصعت برخياكوا ينسا كا ہے ہے اس داسطے کروزیر کا فی اور کارواں عالم کھا۔ دوسے کرید کر ولی صاحب کمال الماراس كے ركى كرا ماتوں ميں سے ايك ريقى كرجس وقت بلقيس (سبا) صفرت مليمان كى ندمت مين روار موئى من كركير ليكرا بنے متبرے نكى اور اپنے 15 الع وطرموك بدرا والا

تخت کورات مجروں کے اغدر رکھوایا ۔ اورسب دروازوں میں ہرکی - بدہدنے مصرت المان كويه خردى سليمان في فرا ياكه جاست كدده تخنت قبل اس ك آنے کے بیاں ہو، دیوعفرت نے کوئون کیا کجس روز سے مفرت تخست مكومت اورسند تخت يربيه عليه من من مكم بردادمول - الرحكم موتوبنده جار اوراس شخت كو لي آوے كركسى طرح اس ميں خلل نه آوے كوئى عدد جوا بركابر ما و نہو ورا یا بھے اس سے میں جلدوا سے ۔ یہ فرا کرطرف آصف کے دیکھااور کہا يركام تمهاراب . آصف اس وقنت اعطا اوردوركعت الزاداى جبكهاس فارع مواطرت آسمان مذكر كے دعاطلب كى جناب عزت نے اسى دقت اس كو متجاب فرما با-اس دنت آصف في طرن سليمان كرديمما اوركها ديجيو خلانے درستوں کو جسی اسے کر سخت بلفیس کا اٹھا کررمین کی راہ سے لاوی یہ با تمام کی تھی کر فرشستوں نے اس کا سخنت زمین کے قلعہ سے لکال کرمفرت کیا ان كي تكديه ديا - اس دعاك احوال جو أصف في طمعي هي ال تفسير في اختلا كياب - بعض كهة بن كه ياحى وقيوم يرصا عما اور بعض كهة بن كه يادوالجلا والأكرام عزض جب سخن بينيا حصرت سليمان فيها باكرعقل وكياست موت اری میں بقیس کی از ماکش فرمائیں حکم کیا کہ اس شخت سے ایک سختی جواہری کم کردو اور سخت کو بھیرکرد کھو۔ دیکھیں بہیاتی ہے یانہیں ۔لوگول کے حسب ارتاد وہی کیا جب بلقیں آئی اورحضرت سلیمان کے ہا تھم ان ہوئ سیان علیالسلام نے اس سے ہوجھا کہ برتخت تیرا ہے۔ اس نے دیجھاکہ اگرکہتی ہوں کرمیراہے تومیں اس کوسات وربندیس رکھ کرآئی ہوں اوراگر کہتی

موں کرمیرا نہمیں تو مقاید میرام و وجھوٹی ہوں گی، کچھ سوااس کے زکما
کرصورت اس کی اس تخت کی سی ہے عضرت کیان نے اس کی عقل بہا فری کی اور نکاح با ندھا اور اس کے دار الملک کی طرف روانہ فریایا۔ اس واسط ہرا دست ہ کوازم ہے کہ اہل سلاح سے اتفاق رکھے اور ان پراحیان کرئے ، ہم اور عرق دیزی کے بعد ہی جمع کی گئی ہیں منتخب الفوا ید کے مؤلف ابوالفرح اور عرق دیزی کے بعد ہی جمع کی گئی ہیں منتخب الفوا ید کے مؤلف ابوالفرح فلیل نے ہتھیار کی ماخت اس کے استعمال کے آغاز کی دکا مت دلی ہا انداز مد الکھور سے دلی ہے۔

در یافت کیاما ہے کہ میلے ملاح کومفرت آدم اسٹے کام س لائے اس كااوال اس طرح بے كرجب جناب بارى في حصرت ادم كوبہ شت ميں بھيجا كه نعمت برخورداری بہشت سے ماصل کرے ستجاعت، مردا کی جواس کی ذات مين تعي حركت مين أن يحضرت أدم اس سے كمال تعجب ميں كتے . يه كياكہ جبريل ان کے باس تشریف لاکے حضرت آدم نے حضرت جرئی سے اس حرکت کا احوال بوجيها يدكيا مصصرت جرئيل في كها يا ادم يدحركت ستجاعت مردا كلي آدم عليالتلام في قرما باكرامياب اس كاكياب كماكرايك ماعت مركوكي اباب اس كالجھے وكھاؤں ۔ اس دتت فران ایزدی سے گیا۔ اور خزانے سے مرش كے ایک كمان لایا كہ یا توت احمر كی تقى اور حيلاً اس كامروا ريد كا اور تين تيريا قوت زرد کے کرمریاں ان کی زمرد کی اور سرکان تبلم کے تھے۔ آدم علیال المودیا اور مه ما مظرونتني الوايدالي نني مده

كمان كهينجنا بنعست باندهنا اورتيرلكا ناسكها باكرتيراس طرح ارتيبي حفزت آدم نے پہلا تربہت کے کو سے پر اوا خطا ہوا ، حضرت جرئیل منے اورحضرت ادم شرمنده مودے اور دوسراتیراراکتین ست، برکوے کے گریا ہے، جنانخ تین طرف تیرکی وی معاس کی اتبدا اس سے ہوتی ہے۔... "تیروکان کا تبدا اور آدم کی تربیت کے بعد تیرانداندی بین زنی اور بيوگاں بازی کی اتبام اورصفتیں بالتعفیل بتائی کئی ہیں۔ بقراط کا قول نفته ل کیا گیا کہ تیراندازی اور جوگان بازی سے بہتر کوئی ہزئیس ہے " الكيزان فيس جب توب اوريم ايجا دنيس موك عقاتواس دقت تيراور نشانه بازتیرانداز جنگ جینے کا بڑا ذراجه موتے تھے۔ تیرسے ایک بادشاہ کی شكست اوراس كے لئے رجرارى بسيان كى حكايت ناصحانداندازى بيان وكيت بن كرجب الميرسكتكين فلعدكرويز كامحاصره كيا كفاتركول فياس الوائی میں کما ل سستی کی۔ امیرت کری رحالت دیکھ کرمارے عصد کے بیارہ ہوا اوراب قلع كى مورملاك فتح كرے -ايك حكم الدازنے قلع كے اوپر سے اوك كائير مالاكراس بمكستهيد مواكرك راس مكستهيد مواكد الكروان سع كالم

السی حکاتیں اور رواتیں گئی کئی بیان کی گئی ہیں بہراولو العسنرم بادشاہ ، بہاور سیاہی اور وصلہ متدشخص کو تیراندازی کا ہنر سیکھنے کی ترغیب وی گئی ہے۔

ساه نتخب الفوايرق ، ١١ ورق سكه لما حظم وقلى نسخه مساس

يوں تو منتب الفوايد كے تام باب دلحسب اورسبق امور بين مرسب دلجسب اورمفيد باب كفورس كي فصنيلت كے بيان ميں ہے۔ كھوروں كي فعنيلت اورخوميون ان كا اقسام كا دليسب حال ملتاب خليل في كفورس كروجه أفرينس كاحال مفصل ادرانها في دليسب اندازس لكهاب "جناب امیرالمومنین به روامین جناب رسولِ خداکی زبان سے فرماتے تھے كروايت روايات من ميس مع منهور ب كرفها ب ايزدم بحارتها الى نع جا باك كهورًا بيداكريك. با دجنوب سي قرما ياكمين تجه سه ايك خلفت بيداكرون كاكراس ميتاني مين سفيدي مواوراس سعونت وزيبا كش مورمير عددستون ا درا بل طاعت کو اور ذلت و شمنوں کو، میو ا نے جواب دیا جومرنسی تیری الیس جناب حق تعالى نے با دجنوب سے كھوڑ ابيداكيا اور فرما يا كرخيرو بركت تيرى بینان کے بالوں میں سے رکھی ہے۔ تیری سواری کوغنیست جانب گے۔ بچھ میں فا نسیت عنیم محدو بردجانے کی اور دشمن کے مقابل سے بھا گئے کی دی ہے ادر تجھے فراخ رو دی بیدا کیا ہے اور سادک دیدا راورسب ماریا ہوں ہر تجھےنصبلت دی ہے اور تیرے فادند کو بچھ برم بان کیا ہے کہ معا کے اور يون كدوقت ب بالديراروك وادرس آدمى بيداكرون كاكتمارى بديم يركبيرو بع كرين كادرج كون كهوالاك كالمعالية تكبيريات ع كرك اوراس کی آوازوه سے گاوہ بھی ای طرح کرے گاند. الح " . . . اورجب آدم عليار سلام كوبيداكياتهام اشيا اورجيوانات مه كتاب برامع: ٢

كوآدم عليات لام كرد بروها صركيا اور قرما باادم جن جيزو ن مين صحب تركو جامتا مولے حضرت آدم نے گھوڑے کولیا۔اس وقت خاب بادی نے ادث دکیاک آدم جس چیزکوتم نے سیندکیاوس سے تیرے اور تیری فرزندگی عنت ہے اور یہ تیرے فرزندوں کے یاس رہی گے ہے ..." کھوڑوں کی وجہ تخلیق بان کرنے کے بعد گھوڑوں کی اقسام، تعرفیت، اورخصوصیات بالتفصیل بان کی گئی ہیں۔ صرائے بزرگ برتر نے دنیا میں مختلف رنگ وروب اورنسل كے كھوڑے بيدا كئے جوحضرت آدم كى اولاد مے لئے بے مدکا را مدبی اور وفا والدبی یعض کھوڑے مالک کے لئے اقبال مند ہوتے ہیں بعض صرف جنگ اورمو کہ آرائیوں کے لئے ہوتے ہیں بعض اتے منوس موتے ہیں کہ اپنے آقاؤں کی شان وشوکت اور آن بان کی تیا ہی اور بربادی کا باعث موترس مولف نے کھوروں کے فوٹ قسمت منوس یا مفیدیا مزردمان مونے کی میجان ان کے ایال بتا مے ہیں۔ اس بان س مختلف اقسام کے جھوگھوڈوں کے منسل اسکے (لکیری ط) مجی دئے گئے ہیں -ان فاکوں میں مختلفت دنگ کی نیسلوں سے دنگ آمیزی بھی كى كئى ہے بىنىل كى بنى مونى تصويرس فىنكا ما نەبى .ايسا لكتا ہے كدا تك كے لئے يتصويري كا بح كے يوربين اراف عوں نے بنائى ہى۔ اس ميں كھوروں كى متعدد بياريون اوران كے علاج كے بعى طريقے مفصل تكھے گئے ہيں -

ادرطویل بھی ہے لیکن اشک کے جا ندا رانداز بیان اورآسان اسلوب نے ان بین بلاکا زور کھردیا ہے اور بورا باب بے صرو کی ہے اور بیصتے وقت کسی تسم کی تھنجھ الم سط یا آب نیس ہوتی ۔

ا مدبرا ورتحفہ کھیجنے کا بابھی فاصاد کی ہے۔ اور موٹر ہے۔ اس باب کی کہانیوں میں بتایا گیاہے کے مکرانوں کو امتیا طسے نامہ برا درقاصد کا انتخاب کرتا ہاہئے۔ ذی ہوسٹس اور باشعور نامہ برا بنے الک کے مشکل سے شکل کام کو خوسٹس اسلو بی سے انجام دیتا ہے۔ اس میں ایک حکایت طراخ کی ہے جو حضرت علی کی طرف سے مبغام کے کر صفرت معاویہ کے یا س جاتا ہے جفرت معاویہ کا بیٹ فاسق نرید لسے ذک دینے اور ذکیل کرنے کی حتی الوسع کو سٹس معاویہ کا بیٹ فاسق نرید لسے ذک دینے اور ذکیل کرنے کی حتی الوسع کو سٹس کرتا ہے لیکن طراخ ابنی ذیا مت سے بانسہ اپنے اور مفرت علی کے حق میں بلیط دیتا ہے۔ اور معاویہ کے دی میں بلیط دیتا ہے۔ اور معاویہ کا دیتا ہے۔ اور معاویہ کے دی میں ایک حق میں بلیط دیتا ہے۔ اور معاویہ کا دیتا ہے۔ اور معاویہ کے دی میں بلیط دیتا ہے۔ اور معاویہ کے دی میں بلیط

ری ہے بہوری ویہ دری یددووں ہی دسی ہوتے ہیں۔

الصوال تعلیم کے متعلق بھی بڑی جاندار مکا بیت بیان کی گئی ہے اور نوگوں

کو کہا گیا ہے کہ حصول علم میں بھی کوتا ہی نہیں برتنی جا ہے جیرات ، رکوہ میں

بے بردا کی نہیں کرنی جا ہے کہ کیونکہ انسان کی نجات کی سیر طعیاں ہیں !

بیغیر علیہ السلام فراتے ہیں کرجب فرزندا دم دنیا سے دملت کرتا ہے

تام اعمال فیرا و دنیکیوں کے منقطع موجاتے ہیں گرتمین چیز۔ ایک یہ کہ واسطے

مسلانوں کے فیرات وقعت جواس نے مقراکیا ہے کہ نبداس کے بھی جاری ہے

دد مرے علم وقعد نیف کہ لوگ بڑھیں اور قائدہ ایک ایس کہ قواب، س کو ہویا

فرزندا بل موک لوڈاس کے دعا مے مغفرت کرے جو کہ جلال ہے ۔ حساب اسس کا

قیامت س لیں گے اورجوکر حرام ہے عذا ب کرس گئے ، لازم ہے کہ برکام سے بر میزکر سے کداس کاموا خذہ قیامت میں ہو وقعے گا۔

اس طرح ہرباب کے متعلق ناصحانہ حکایات درج ہیں۔ جاسوس مصحنے افواج کی صعف آرائی اور شعب خون مادنے کے متعلق ہے صدم فیسداور حداگی فرق ماؤن فارس سے ساتھ میں کا در سامہ مات مات مات مات کے متعلق ہے میں مات مات کے متعلق ہے میں مات کا دور

جنگي نقطة نظر سے كار آمر بائيں ان كها ينوں سلمتى ہيں .

منتخب الفوائد کی آخری حکا یت حضرت موسی علیادت لام محمتعلق ہے حضرت موسی کو بینے میں اور فرا کی تجلی ان کی سادہ لوجی اور معصومیت کی وجہ سے بلی تقی بحب بہلی بارا نہیں یہ علوم ہوا کہ فدانے اپنے کرد طوں بندوں بین ان کوئی اینا قاصدا و رمبغیر مقرد کیا ہے تو وہ حیرت و استنجاب کے سمندوس دوب کیئے کھے۔ اور دریا فت کرتے میں ۔ اور دریا فت کرتے میں۔ اور دریا فت کرتے میں۔

محقے کہ اے معبود تجھے سراکون ماعل سندایا جو مغمبری عطا ہوتی۔

حضرت بوسی نے کوہ سنا برمنا جات کی اورا بنی درخواست کے بس عرض کیا ، بار خلایا مبارہ موسی سوال رکھتا ہے ادرجا ہتا ہے یو جیے لیکی شرم یس غرق ہے ۔ فران آیا ، موسی جو یو جھتا ہے جھدے پوچھ جو مانگتا ہے مانگ کہا بار خدایا تیرے موسی سے کون ساعل ایسا سرز د ہواا ورطا عت کی کہ بغیر کیا اور شرف رسالت ومکا لمت کاعنا بیت فرمایا ۔ آواز آئی یا موسی یا دہوگا کہ ایک دقت تو مکر ماں شعیب کی جرا رہا تھا ۔ اور کھرتے دقت جھوٹ ہے بے کہ ایک دقت تو مکر ماں شعیب کی جرا رہا تھا ۔ اور کھرتے دقت جھوٹ ہے بے

له دیجمئے تر ان صاف

ا بنی اول سے ملیں۔ وہ اس آوازسے فررے اور وست کی طرت بھا گے توان کے بچھے دوڑا ، اس طرح تو نے ان کو کیٹا اگر ہرگزان کو ا بنا کمٹر نامعلوم نہ ہوا اور تو نے دانہیں) بیار کیا اور کہا کہ اے بچوتم اپنے تین اور مجھے اندہ کیا۔ ما فند ہے دیم گٹار یوں کے ان کو نہ مارا ، اسی سبب میں نے یہ کراست از انی فرمانی کی سبب میں نے یہ کراست از انی فرمانی کی سبب میں نے یہ کراست از انی فرمانی کی سبب میں ہے بھے عزو فرمانی کی سبب میں ہے بھے عزو فرمانی کی سبب میں ہے بھے عزو مطال کی اگر تواس بیرسے یا وُں آگے بھرصاتا اور بل پر پہلے جا تا اور اس کی حرصت موسی اس بات سے کا نب نہ کرتا بیغمبروں سے تیرانام نکال ڈوالتا یہ حضرت موسی اس بات سے کا نب میکئی ، آواز آئی بھروں کی بڑی حرصت کر اگر چہ وہ کا فر مو ۔ لازم ہے کہ با دمشاہ ووزیرا ورسب سالادان شکر بلکہ تما م فلائق اس پرعن کرے ، کریں ، کرنیک بختی اور اوب حاصل ہوئے۔

مے عبارت ہے۔ نمبی اور اخلاقی بندونصائے کے علاوہ فرماں رواؤں کے فوا بطانظم ونسق، طریق انصاب ادرا ندازجہا نداری اس کتاب کی افادمت اور اہمیت کو اور بھی بوصا دیتے ہیں۔

ا فسوسس كامقام م كفليل على قال كايعظيم كادنا مريمي اس كى دوسرى مفيداورجان دارتا ليفات واقعات اكبراورانتخاب مسلطانيدارددكي طرح جهب كرمنظرعام برنه أسكاريك بيجيب جاتى تولوكون ميم عبولى بوتى ادراجه ساته ارد واوب محرم بيمين ايك قيمتي جوابركا اضافه موتا راشك كفتخب لفوايد ۵۵۲ صفعات بر مصلی مونی ہے اورسائز ۲×۹ ہے۔الیت یاطک موسائن کا بیطی نسخدجو بهارس سامن مها كسى كرتعليم يافته كانوست معلوم موتاب -اس بين، مارى غلطيان بين ، نفط كالم المع المع الكورك مي انفام كواندام كواكيا ہے۔اماب کو ہرمگہ دا مداور نے کا بھی استعمال کہیں کہیں غلط ہوا ہے ۔اس کتاب كى زيان كوسيدهى سادى اورعام بم يك ليكن باغ وببارس لكانهيس كهاتى كهيس كميس عارتين مبهم اورسيب والكهي كني س اور جلون كي تعقيد كي وجد سے سلاست كرما تدمطلب كالبى خون موكرره كيا ہے۔ زبان اور انداز بيان كى العض ميوں ادركوتا ميون مص قطع نظر خليل على خان اشك كى يدناياب تاليف قديم اردوادب كاكران بهامرماييها اوراسار ددادب كينوست متى يااتفاق زمانه مي كها ماسك بك اب ك اسكاكم ايك غير طبوع تسخرتو ر ماند برد بوسة

- Sugar/8/2/2/19/19

وصدر منوان شاق فليل على فال الثلث كي يه ايك دلحيب رنكين نزى واستان معجوماتم الى تو تاكهاني، ساردانس ورندمب عشق كے عرز ير تھي كئى ۔ يہ كتاب نودار دصاجبوں اورافسروں كے ليے الحمي كئي يقى۔ اس ليے اللي زباق آسان اورعام فہم ہے۔ اس کی عبارت سلیس ، دلیسب اور مہل ہے۔ قصے كے كردار، بلاث اورو اقعات كے جزئيات كو مجھنے ميں كوئي دشوارى نيس موتى۔ قصہ رضوان شاہ کا دوسرانام نگارفانہ صین کھی ہے لیکن طی سخدسی اسس کانام تصدر صوان شاه بی درن مے -اس میں رصوان مشاه جن ادریری را د روح افزا كے ماشقے كى سنگين اور زمكين كمانى بيان كى كئى ہے مسلسل تصد اوراس كم مختلف ما فوق العادت كردار مونيه عن وجود يبطويل افسانه مي كياجا سكتاب نادل كى فضا بكنك اور ماحول اس مين نيس لمتاب اور كمي کا بے کی دومری نیزی دا مستانوں کی ما نندا یک ملی پھیلکی اور دلچیسپ د استعان ہے جوالعام کی امید پر ترتیب دی گئی۔ اس قصد کا ما خذ کھی فارسی علوم ہوتا ہے مراتك كروياجي بكاماا خاره يهيمات بكريمصنف كدومني الح سبب اليفس اللك في الما مع ك " ماركولسين ولزلى كور ترجز ل بها در ممالك محرومدم كاركميني انكريز متعلقه كشورم دركس يجرى ياره موانيس (موالالهم) اورا كماره سوما دعيسوى 

قصد کورس اختراع اقبال جوبردرع ما د دملال نیراعظم سبهرگرم در باشینخادت کان عطامطلع ا مارت قطع شجاعت ادستگیردرما ندگان دادی حسرت مشره ارونت

رکش صاحب کی فا طرز بان اردو مصمعلا رکی میں تیار کیا کہ اس محرطالع فرلنے سے طبیعت کو قرصت حاصل ہو۔ "

دیا بچین اشک نے لکھا ہے کہ انھوں نے یہ تھتہ کسی فارسی کتا بسے
ار دو میں نہیں لیا ہے لیکن داستان کے عنوانات فارسی داستانوں کے طرزیہ
قائم کئے ہیں۔ اور طرز نگارشس بھی فارسی کی ہی ہے اوراف انوی ماحول ہنڈتانی
سے زیا دہ ایرانی معلوم ہوتا ہے جس سے یہ شبر لقین میں بدل جاتا ہے کہ اشک
کی یہ داستان بھی کسی فارسی واستان کا چربہ ہے لیکن اشک کے اسلوب نے
اسس میں اور کینملی بیدا کر دئی ہے۔

وقد اس عنوان سع شروع موتاس -

مشروع قصدرضوان شاه ، بادشا ه جن اور دوح افز بری زاددخت و شهنشاه چین کا دادی شرس زبان اس داستان کیفیت نشان کا بیان اس طرح کرتا ہے کہ بلادھین میں ایک عادل وبا ذل، رعیت پرود، عزیب نوازدادگر ایسا کفاکہ آلیم سنگ میں آفتاب دہتا ہے کی شکل اس کے فیصل سفاوت وعدالت سے دوسن تھی ۔ دباب بادی نے اسے ہر ملک کی شہر بادی دی تھی ۔ دبزوشب عیش وعشرت میں دہتا تھا۔ اس کے شہر میں ہمیشہ دن عیدا وردات شب برات رہتی عیش وعشرت میں دہتا تھا۔ اس کے شہر میں ہمیشہ دن عیدا وردات شب برات رہتی گئی اول در تھی ۔ کسی کو کسی بات کا غم نہ تھا۔ گر بادشا ہ کو صدا ایک غم فرزندر ہتا کھا کہ اس کے گھراولاد زعقی ہے

تفانہ برج حمل میں اس کے ماق

چتم دل تقى اس سے اس كى سياه

قصدر صوان شاه میں کوئی نیابی نہیں ۔اس کے طبعر ادمونے کو کھی مان لیا جا توجى يركونى ننى داستان نسين - اصل مين اليي كها نيان امن عدس بعاتها راكعيكسي پورب دیش کا بادر ام موتا ہے۔ اس کے کوئی اولاد نہیں موتی ۔ اولاد کے من باداتا ا تا جو تحت جھور دیتا ہے۔ محرکسی در دلش کے ذراید اس کی مراد برآتی ہے بقسہ جهارور ولیش، سنگهاس تبیسی، به تال مجیسی اور دومری کهانیوں کا کھی آغاز اس طرح ہوا ہے۔ اس عہدی تمام واستانوں کی عاربیں ایک ہی بنیاد پر کھڑی بي كون نيا بلاط تيا رئيس كيا ما تا مه وصد موجود موتا مهاس كوسا في كا انداز بدل دیا جاتا ہے کرداد، مقام، ماحول اورفضایس تفور ابہت نیابن بیداکیاجاتا ہے۔اس طرح برانی متراب نئی بوتل میں ایک نیا سرو رخبی ماتی ہے جو لقینًا وقتی ہوتا، تصدر منوان تا و کھی ایا ہی ایک تعدید اس داستان میں ہی بادت ہ ا و إ دسكي عن مين حواس با خته موكر بهارون ا ورحبكلون مين بعثات ارمها مه ما كاميان سائے کی طرت لیٹی رمتی ہیں کہ اچا تک ایک بزرگ سے طاق اسم وقی ہے۔ تاریکیاں اس كادوكروس مط ما تى بى ادر برزك كى وساطت سے باو شاه كى آدرولور

ایک اناری کرامت سے رضوان شاہ کا جنم ہوتا ہے اس عہد کے دور سے
افسانوی شہزا دول کی طرح دنیا بحری تمام فوبیاں اس کی ذات میں جمع موگئی بیں
گیا رہ سال کی عمرس وہ علامہ، فن کار، نڈر شنجاع بسباہی، ما ہر شمشیر بازغ رضکہ
ہرفن موالا ہوجا تا ہے سے البیان، فرہب عشق، بے تال بجیبی، قصد مہرد ماہ ادله
ایسی بے شارد استانوں میں رعنون شاو جیسے فرضی اورا فنانوی کر داری محیالعقول

سنجاعت ومردانگی ادر عجب وغریب کارناموں کی نا قابل تقین داستان ملتی ہے قصد روستوان شاہ میں ایسے ہی کر دارجا بجا طبع ہیں۔ ان میں کو فی نئی یا چون کا دینے والی بات نہیں، گرا نداز بیان دلکش ہے مطرز تخریر شگفتہ وسلیس ہونے کی وجہ سے تصدین کہیں کھرا دکا دساسس نہیں ہوتا ہے۔

قصد رضوان شاہ اور داستان امیر ممزہ کے مطالعہ سے یا حساس ہوتا ہے کو فلیل علی خاں اپنے عہد کے ایک کا میاب داستان گو بھے ،ان کی واسانیں کی ب برکسیت اور مزیدا دموتی ہیں۔ اشک نے ان میں اپنی طبیعت کا بڑا ذور دکھا یا ہے جا نداد اسلوب اور شگفتہ طرز بیان ،سا دگی اور پرکاری سے سے انگیز منظر لگاری کی فضا پوری دار سان پر محیط ہے۔ قصہ کا مرکر دار جا نداد ہے جہاندا دشاہ رقع افرا اس کی حراجی ۔ ان میں رہا سیت ہے اور اس کی حراجی ۔ ان میں رہا سیت ہے اور آخر آخر ایک شکست خور دگی ان پر نمالیہ نہیں ہوتی ۔

رضوان ساہ کا خطی نے فوٹ خط ہے۔ غالبًا اسک کا ہی تحریر کو وہ ہے کیو کہ اس نسخے میں املے کی غلطیاں ہیں ہیں۔ اشک نے اپنے اس زنگین قعد میں ابنی شاء اند طبیعت کی مباریجی دکھائی ہے۔ نشر کھتے تکھتے جب وہ اب جاتے ہیں۔ ہیں توقعہ میں روز مدا کرنے کے لیے جانجا بجانظم بھی تکھ جاتے ہیں۔

قصہ رضوان شاہ کی داستان بڑے دلیسب انداز میں آگے بڑھ می ہے رضون ساہ میں سرکرتے وقت خوبصورت مرن کو دیکھ کے اس پرفرلفیۃ مو جاتا ہے ۔ وہ مرن اسل میں بری زاد روح افزا موتی ہے ۔ اس کے عشق میں رضوان خاہ مدھ برھ کھور تیا ہے ۔ دنیا اسے جہنم نظر آنے لگتی ہے ۔ یا گلوں جبی حالت

کرلیتا ہے اور ابنی وفا دار دائی کے توسل سے اپنی مجبوبروے افر اسے مل جاتا ہ دون افر ابھی رصوان کے مرا دانہ حسن پر بہلی نظر میں فرلفیۃ ہوجاتی ہے۔ اس کے عمین موی شمع کی طرح مجمعلنے لگتی ہے۔ رصوان شاہ کی دائی سے اپنے عشق کا اہلاً بنا جھجک کرتی ہے۔

"میں بیٹی بادشاہ جن کی موں۔ نام میرا دوح افغزا بری زادہے۔ بیج دریا محیط کے ایک جزیرہ ہے کہ لوگ اس کو شہرستان تبت کہتے ہیں۔ اس کان میں بعدستارگاں و ایک بیا یان ہماری قوم بستی ہے۔ دو بال کے ایک یادشاہ کی میٹی ہوں۔ بطریق اکثر کو ہ و بیا بان میں آتی ہوں ہے۔ "

ستہزادی روح افزااپ دل کا حال ہے کہ وکاست بیان کرتی ہے لیک ویسے بروں (محبوباؤں) میں عام خیال ہے کہ آدم زاد (عاشق) ہے دفاہوتاہے اس لئے وہ سنہزادہ سے کھل کرابنی محبت کا اظہا رنہیں کرتی۔ اس افسانے میں وج افزا کی جرایت اور ماسدور برزادی میمونہ ہوتی ہے۔ حوشہزادہ رضوان بر عاشق موجاتی ہے۔ ابنے عشق کو پانے کے لئے اپنی جان بھی داؤں پرلگادیتی عاشق موجاتی ہے۔ ابنے عشق کو پانے کے لئے اپنی جان بھی داؤں پرلگادیتی اور جب قصد میں تھے راؤ بیدا مونے لگتا ہے تو اپنی سازمنوں کا جال بنے لگتی ہے اور جب قصد میں تھے راؤ بیدا مونے لگتا ہے تو اپنی سازمنوں کا جال بنے لگتی ہے ادر جب قصد میں کھے راؤ سیدا مونے اللہ موجاتا ہے گردوسری واستانوں کی طرح میمونہ کا فریب طشت ازبام موجاتا ہے گئے کی منراملتی ہے۔

اور رضوان شاه ال كى قيرسے د با موكر روح افر اكو باليتا ہے ددسرى

اله ديمية فيمن خدون دم

داستانوں کی طرح اس کا بھی انجام طربیہ ہے۔ اور اس لئے کہ انبیوی صدی
میں المید انجام لوگوں کے ذہن کو لوجھل اور قصد کی دلکشی کوزائل کر دیبا بھا۔
رضوان شاہ بھی انبے عمد کے جاں بازعا شقوں کی ما ندعشق کی منزل تک
رمائی کے لئے نوفناک سٹیب و فرا زسے گذرا ، حنگلوں ، بیار دل اور دریا وں
کو بارک کا لے کنویں کی قید سخت کا ٹی اور موت کے ہر دار کو دو کا اور اسے
سٹ سے دیکر اپنے محبوب کو ماصل کیا اور غاصبوں سے اپنی سلطنت کو
والیس لینے کے لئے فور زیز جنگ بھی کی ۔ اس نونیس معرکہ آرائی پرتصدر صوان ہ

ون شاه فتن سلع موكر كهوا سيرسوالهوا ا ورتكل كرا بني سيدكيرى كا كسب دكوان كربودنف ميدان مين آكرونوان شاهكوللكا دا يون ي اس في نعره المندكيا و رصوان شاه في يول شعائه آتش افي مركب كواسكي طرف والا ادر برا بركرايك أزاسط سرراب ماراكك تدمنت بابهوكيا اوركهاكس قوت رمیدان مین نکلا معلامت بها دری کی کیار کعتا ہے۔ شاہ خطن رختن ) نے الوارا برارجوہردارا ندیخت دکا نعطار وسمس کی معجاب برنگ سا با را سے نکال کرسر پر رضوان شاہ کے ماری -اس نے مسیردوک کر بزورتوت بازوا ورعلم سيدكرى سعددكى ادرابنى كرسطلواريول الماس اكال كركها كد فروار ميد يدند كينا كد فبروار نهيل كيا - ا ورد كابسد وكاب الاكراس كے سرى يا تھ ما داكداس فے اسى تلو ادكوسيرفولا دى يردوكا تھا۔ لیکن رصنوان سناه کے بازدیرقوت مجھے اور تلوادلنگر دراز کھی اوراس کے

مركوانند بنيرمرقلم كيا- اورجس دقت لاسش اس كالحدور المسارى فوج مين

فالمدكتاب يردستوركمطابق قطعه دررح ب-اس قطعه سي يتا علتا ب كتصه رصنوان شاه كانام اشك في تكارفان جين بھي سجويزكيا تھاليكن قلمي نسخه س بينام درن نيس ـ

مواتام جس وقت قصة زمكيس برايك الماسخن في مجد ك تحين كاكدواتى كياخوب سكيم يه جزبجا كم الكونگار خان وسين

قصدرفنوان شاه كا تخطوطه ١٠ اروراق يام ١١ معفات يرشتل ١٠٠٠ ٨ > سارنيد . مرورق يركا لج كى مرتبت مدى مقام ا فسوس بدك كا لج كى بهت

مى د استانوں كى طرح يە كىمى جيب نەسكى ـ التخاب ملطانيد اردو افك كفيتي اورمفيد تاليف عي مريمي

زمان كاحبتم بدالتفاتي كى وجرسے شائع نه موسكى- اس تح غيرطبور نسنخ كى اہميت اورا فادمت اس ليح بي برده ما تى ب كداس كتاب س اشك ندايناهال اكهاب

اشك كى خود توست حيات فيهت سارى غلط فهميون كاازالدكرديا بهادري

سى فرضى واستانس علط موكئ بي -

اشك كايرابى تعنيف باوراس فابنى دمنى الح سے كام لكرد في اور باوشامول كے احوال وكواليف ميں اليسے واقعات بھى ديئے ميں جوكسى ارتخ ميں نہيں

الله ديكيف فنى قصد دمنوان شا وصنال

ملتے بین شاہ دول کے بین مر مادونت رکش کے ایا براٹ کے یہ کتاب رسیب دی تھی۔ کتاب کی تصنیف کا سبب دریاجے میں درج ہے۔

" بروب ما حب موصوف (حان بار تقوک کل کرسٹ) کے فرمانے اس عبرم فرصت میں اپنے احباب کے پڑھانے اور سرکار کی فرمائٹات بجالانے کے بعد واتوں کو محنت کرکے و دھبلری ایر حمزہ کی تکھیں اور رسالہ کا گنات جو کرفن حکمت سے تعسلق دکھتا ہے تصنیف کرکے حضور عالی میں گذرا نا اور قصہ رضوان شاہ کا کہ لکار فائر سین رہین ہوسوم ہے واسطے صاحب عالیشان فداو نرعمت مستر مارد است رکھ صف بلندافتر کے دواسطے مدرسہ جدید کے اس تاریخ کو لکھا ۔ جنا پنے صاحب عالی قدر کی یہ قرمائٹ کی ابتدا میں بنیا دول سے ناسن حال شاہ عالم کے شرند کورکتے با دشاہ ہوئے ، اس احوال کو کھھو، سواحقر نے یہ کتا ب تھی اور نام اس کا استخاب لطانی اردو رکھا ۔ کیونکہ تاریخ بھی ہی ہے ہے ،

انتخاب سلطانیہ اردو کامخطوط شاہ معزالدین شام شہاب الدین تخدیوں کی ماریخ برختم دوتا ہے ، لیکن کی ماریخ برختم دوتا ہے ، لیکن میں ارتخ سے شروع ہوتا ہے ، لیکن بیرا کہ مصنعت نے دییا ہے ہیں لکھا ہے ۔ بادشا ہوں کا حال سکھنے کے قبل دلی کی بنیا کہ مصنعت نے دییا ہے ہیں لکھا ہے ۔ بادشا ہوں کا حال سکھنے کے قبل دلی کی بنیا داور وجہ سمید بھی تھی ہے اور واقعی دلجہ بیا انداز میں لکھا ہے ۔

ولی قدیم سے بڑی سے استدامیں اس کا نام اندرست (بوست) تھا۔ کرماجیت کے سن جارسوانتیس میں انک بال نام راجانے کر قوم تونورسے تھا، اپنی حکومت میں اس کوآباد کیا۔ اور دلی نام رکھا۔ جنا بخراس نے اٹھارہ برس راج کیا

له تلمی شخه ورق ۱۲

بعداس کے سسی مرکور مرتب میں مزد یک اس ہر کے پڑھی داج اور بلداوجو ہاں سے اطاق ہوئی ۔ برکھی داج کر مند سے بھوا یہ بھی دالی ہوئی ۔ برکھی داج کر مند سے بھی دالی ہوئی ۔ برکھی داج کر مند سے بھی میں دلی آباد ہوئی ۔ قریب میں ہی سی میرس کے مندوں اور تو اور دوں اور جو ہانوں نے دائے گیا ہے۔

ولی کی دورسمیدا و را فرنیش کی اریخ بیان کرنے کے بعد ملیل علی فال نے مندوستان پر شہا ب الدین کی بلغاد اور دنی کی نا خت و ناراج کی داستان کھی ہے جلیل علی فال کے مطابق مندھ ہے جہیں شا و معزالدین شام جوشہا ب الدین کے ام سے شہور تھا، مندوستان آیا اسے فتح کیا اور طک قطب الدین ایک کے حوالے کیا۔ معزالدین شام کی مندوستان پر فوج کشی اور طوسس کا حال اس طرح دری

اس سے قیاس کیجیے کہ کتنا ہوگا۔

اس طرح غلام بتغلق خلجی بسسيدا و راودهمی خاندانوں كے سلاطيكا مختصر مال بیان کیا گیا ہے۔ یا دشاہوں کا حال افنا نوی دنگ میں اس سے بیان کیا گیا ہے کہ نوسکھ صاجوں اور انسروں کی مجھ میں جلدا جائے معل حکم انول کی عظمت شان وسوكت اورد بربرك واقعات كي خوبصورت تصويراً كمون مي بهماتي

احدثناه اوردوسرك بارشابوس كمالات كيتبل سلطان علادالدين مجى كى بادخامت اورفران دوائى كاحال بعصد وليسب برائيس بيان كيا گیا ہے . گواس نے بہت سی مفروعت ما تیں بھی تھی ہیں لیکن نبیا دی وا تعمین کوئی الث يمينس كيا ہے۔

رسا وال علوسس ملطان علاء الدين كا

مسلطان علاءالدين في ١٧ وين ماريخ ذي لجي كي سن بجري جه سو بكانوك ( ٩٩٥ برم) يس شهركرت سي تخنت الطنت كدادير قدم دكهااو وطب ائے نام کا برصوایا۔اس کے اپنے وقت میں معلوں کی فوج کو بار ہا شکست دی اوراكثر مردادا كفول كے كيا لئے۔ الاسكر وادر كفانس سبب بيشتر ملك كبى اس نے مسخر کرکے اپنے اختیاریں کئے۔ سن بجری سات سی سولہ بیانہ اس کی عمر کا برزیموا عالم فناسے عالم بقا کوانتقال کیا۔ بنیں برس جھ مہینے اور کئی دونہ اس نے بادشاہت کی۔ "

له ديمية قلمي خدون مواسمة قلمي نخدانتا بسلطاند اردو ورق س

سلاطین افغان کی قادیخ بانی سپت میں ابراہیم لودی کی شکست اور ہوت برختم ہوتی ہے جو بہت

برختم ہوتی ہے ۔اس کے بعد مغل سلاطین کی تا ریخ سٹردع ہوتی ہے جو بہت

زیادہ محنت اور لگن سے لکھی گئی ہے ۔اور طویل بھی ہے مغل شہنشاہ بابر کا
مال کم اذر کم بارہ صفحات پر بھیلا ہوا ہے ۔ بیٹھاں حکم انوں میں سے کوئی ہی ایسا
خوش نصیب بادشاہ نہیں ہوا ہے جب کا حال تین صفحوں سے زیادہ میں درج
ہوجتی کہ مہدوستاں کے سے بڑے مرباور لا ایت بادشاہ شیرشاہ سوری کا حال
بھی دوسنمات میں سمیط دیا گیا ہے ۔

" مبكر شرشاه با دشاه موا اوراس نے خطبه اور سكة اپنے نام كا جارى كيا .

ایک ایک کوس کے فاصلہ برمرائی بناكر آبادكيں ۔ اور راموں میں دونوں طرف ایک ایک کوس کے فاصلہ برمرائی بناكر آبادكيں ۔ اور راموں میں دونوں طرف سائے كے واسطے درخت الکو لئے كرمیا فروں كو بے آرامی زموا در برمبگر بندوسلان كے واسطے لئے گوئے ۔ اور يرمرد شتہ جود صرى اور قانون كو فاكل اس سے ايجا ہے سن مجرى فوسو اكاون (مراب ہے ہے) میں قلعہ كالنجركے فتح كرنے كے لئے گيا تھا ۔ آلفاقا بادود خا ذہیں آگ لگ گئے۔ اس آگ میں جل موا ۔"

اس كے برطلات سلاطین خلید، جلال الدین اكبراور می الدین اورنگ زیب كے عبد مكومت كے واقعات بيس بائيس صفحات بر كھيلے بروئے بيں خليل على خال افك منے ميشرشاه اور دو مرسے بيطان با دشا موں كے ما تھ انعمان نہيں كيا ہے اور ان كے مال ميں بہت سے تاريخي واقعات جن كانعلم ولئت سے براہ دارست تعلق تھا ،

نظراندازکردئے ہیں۔ نیکن جب مغلوں کا حال کھتے ہیں توان کا قلم میزد صاروں کی طرح علتا ہے اور ہرسفی میں مغلوں کا حال کھتے ہیں توان کا قلم میزد صاروں کی طرح علتا ہے اور ہرسفی میں مغل حکم انوں کی عظمت، شان دسٹوکت اور د بدید کی قلمی تصویر نظر آتی ہے۔

شاہ عالم کے مختصر حال ہوا نتخاب سلظانیدار دوختم ہوتی ہے۔
ثناہ عالم خاہ محفظ الربیج میں تخت سلطنت پر رونتی افروز ہوا حب سے اب
"ملک ملک میں اکفی کی سلطنت ہے احوال اس شاہ کا اس واسطے نہیں لکھا کر فیع و
شریب برظام ہے۔"

انتاب سلطانيداردوس ۱۱ دراق يركيسلي بوني جيوتي سياف انوى تاريخ ہے اس می گوبے شار تاری غلطیاں ہیں ۔ پھر بھی اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ انيسوس صدى عيسوى مين أسان اورعام فهم زبان مين نودار دصاحون ادرطالب علموں کے لئے مفید تھی۔ گرنوط سے دیا دہ حیثیت نہیں رکھتی ہے مقام افوس ہے کہ انتخاب سلطانیہ اردد مجی شائع نہ موسکی، اورا شک کی بہت ی تیمتی کتابوں کی طرح خطی سخری سکل میں دستبرد ہونے سے بے دہی ہے۔ واقعات اكبر يفليل على فال اشك كالايك عظيم الري كازمامه واتعات اكبراصل مين علامه الوالفضل كي شهرة أفا ق تصنيف اكبرنام كاترجمه إلافقنل في اكبراعظم كي دراك سي يرعبد اكبرى كي تقوس ا درجامع تا ديخ ترتيب دي منى جو دنیا کے تمام سبہور مؤرضین کے لیے زبردست ماخذبنی اور ص کے ترجی اگریزی ادردوسری کئی غیر ملی رہا وں س مجی ہوئے۔ اشک نے بڑی محنت اورع ق دیری

ال فلمن مخرورق ١٥٣

ے اس خیر کتاب کا رجبہ کل کیا ۔ اس کی تالیت اور ترجیے کا حال اشک نے دیباہیہ میں فود لکھا ہے۔

" بعد حمر ولعت كے اس احقرالعبا دمخر خليل على فا ل فيجس كا تخلف ال بصلا يد معابق ف المع يح عبدس ملطان محداكم بادثاه عادى خورسيد فلك مكومت كادروقت مين صاحب عدل ودادآبادى فلك مرادعادل باذل زمان .... دارد منو گور د حزل بها در کے جن دنوں گو برون اقبال نیرسیم جاه و ملال دريا مصنى كانعطا مطلع شجاعت مقطع شهامت خداد دنعت مطركتان شيردام ظله نے ابنے تيم قدم سے كلستان مدرمدكو كلها أحمىنى سے زينت دى تقى - اورغنچه فاعركوشگفته اورمعطرك يخدا - حكومت افلاطون زمان س ف وقت واكروليم منطر .... كى اكبرنام كوجو تصنيف كي موا ابوالفضل بن مبارك كابد زبان ارد وس وانق محاور ب سي ترجمه كيا اور نام اس كاب كا دا تعات اكبرر كها،كيو كمه الريخ بهي اس كي يهي ب ليكن ديا جدكواس كيمونون كرك ابتدائ بيراكش سعجلال الدين محداكبر بادفاه كي مكها والبكد فيدترجه كى بھى بہت سى كى ہے ليكن محاور سے كو ہاتھ سے جانے نہيں ديا اور مبتہ اصطلاب اس کی رکھیں۔ ا

ا شک کے اس مختصرتعارف سے تیا مات ہے کہ افتوں نے اس مخیم وجیم اور وشوارکیا ب کا ترجمہ سخت محنت ادرجا نفشا نی سے کیا ہے اور ترجمہ کی اکثر یا بندیا نیابی میں ۔ اکبر امر جب مشکل کی ب کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی ملک کی سے کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی ملک کے اس کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی ملک کے اس کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی ملک کے اس کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی مسلک کے اس کا ترجمہ جوشے مشرلانے سے کم نہیں تھا پیرمی میں کا ترجمہ خوشے کواقعات اکر خطی نسخہ الیشیا کے سوسائی لا انہریری وی قدم کا م

اشک نے ترجے کی ذمہ داریاں بڑی ایمانداری سے نباہی ہیں ، ادر ترجے کے امول دخت وضوا بطر برخی کے امول دخت وضوا بطر برخی سے کا دنبر دہنے کی وجہ سے دا تعات اکبر کے اندا زبیان میں لطات اور کھناتھی بیدا نہ کرسکے ، گرا کمرنامہ کی دوح مرح کر برقرار ہے ، اور بی اشکت اور کی باشکت ہے ۔

ا شک کی بیر کتاب شہنشاہ اکبر کی ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ " طلوع بون كانيرا قيال كمطلع سعادت مصليني حضرت شبنشاسي كة ولدكامترمقدس مصصرت عسب المفت نقاب برده سيسرادا أسانى صرت مريم مكانى حميده بانوبهم دام دالا اقبال كريكت دات سيدا الخ ادراكبرى ولادت كى جينى جاكنى تصوير اس طرح كصيني ہے ". . . اس گفتگویس محفے کے حضرت مریم مکان دردی شدت سے جاگ يرس اوراس نيك ساعت سي ده كو برمكيّا ،خلافت ساكة طالع بدارك تولد ہوا۔ حرم سرائے عاص سے جشن کی آ کے سے تیاری ہوری تھی، تام مردہ گارہ حريم وعزت واقبال مے مشا مرہ كرتے اس جال جاں آدا كے اپنی انكھوں كوروس كيا اور آبروك وسممطرب ونشاط مصاربنيت ديا اوراس مرده ولخواه سعبرايك نے اپنے کا توں میں کوسوارہ با ندھا۔ جہرہ آر زد کو گلگونہ عیش سے زمکین کیا۔ اكبربادشاه كى ولادمت كحمال محقبل نصال كائنات كى تخليق آدم اور  تولداس کا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حواط کم ہوتی تھیں ایک بٹیا اور ایک بٹی ہی سے ہوتی تھیں ایک بٹی اس کا سے ہوتی تھیں گرشیت کہ وہ شہا بیدا ہوا تھا اور ا قلیما بہن سے قابیل کی اس کا عقد مواتھا جب عرصفرت آدم ہرار برس کی ہوئی اس کو اپنا ولی عبد کیا اور سب کواس کی اطاعت و فر اں بر داری کا کم دیا ۔ بعد آدم کے انتظام عالم ظاہری وباطنی کا اس کی عقل ورست کے استواد ہوا ۔ ہمیشہ جمعیت ظاہری میں اور معموری باطنی میں این چست کو معروف رکھتا تھا۔ فوج کے طوفان میں سوائے اس کی اولا دکے اور کوئی باتی ندر ہا۔ اس کو اور کیا ہے اول کتے ہیں ؟

اس میں ہما اور کی وفات سے لیکراکبر کی بیدائش کک کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ شیرشاہ کے ماتھوں ہما اوں کی شکست، ہما بیوں مرزا کا عران اور مسلم کی مدد سے ہما اول کی مراجعت، دل اور مسکم کے ماتھ حبکیں۔ شاہ ایران طہما سپ کی مدد سے ہما اول کی مراجعت، دل مسلطنت پرقبضہ اور اکبر کی اقبال مندی کے واقعات میں منطوں کی عظمت، شان و شوکت اور دفعت کی بیر جلال تصویریں نہایاں نظر آتی ہیں۔

دلی ملطنت بر در مارہ قبضہ کے ساتھ ہی ہما یوں نے اکبر کومورکہ آرائیوں کی سختیوں کا بخر ہداور دنون جنگ میں جہارت و ملکہ ما صل کرنے کی غرض سے سربریتی اور اتالیقی میں غزبیں کی جم بر جیجد یا تھا۔ ابوالعفنل کے حوالے سے واقعات اکبر میں مکھا گیاہے۔

"جگر صفرت جها نیاں نے دن برن روٹ تی رمٹ دو کامرانی کی حفرت شاہنت اور البراکے نا میرا قبال سے تا بندہ یا فی صوعاً ان روز وں میں کہ دقت زیانے کی آسائن میں ایک نا میرا قبال سے تا بندہ یا فی صوعاً ان روز وں میں کہ دقت زیانے کی آسائن میں ہے۔ اور ایک میں معلم کے بین فیانچ اور یا نے اول مواتدہ کی میں خارج در ت ا

ایمقا، دائے عالی میں بوجب الہام غیبی کے یہ بات آئی کہ اس نونہا لِ سلطنت کو اللہ ہمیں اپنے سے چند دوز کے لئے جواکریں تا امہمان (امتحان) بررگی اس گو ہروالا کا کیاجا ئے ۔ اور فراخ وصلگی ہی اس سپہرم تب کی سب پرمعلوم ہوئی " واقعات اکبر صفرت جمائیا تی ہا ہوں پاشاہ کے زینے سے انتخاقا گرنے اور دفات پانے اور بیرم فال کے کو چ ولی پرختم ہوتی ہے ۔ اپنے اس ترجیمیں فلیسل وفات پانے اور بیرم فال کے کو چ ولی پرختم ہوتی ہے ۔ اپنے اس ترجیمیں فلیسل علی فال نے اکبرنامہ کی بہت سی جزوی تفصیلات نکال دی تھیں جس کا مولف نے خود اعترات کیا ہے ۔

"الحمدللتركذوكراس فاندان عانى كا ابتدائ حضرت ادم سے تا حضرت شاہنشا ہى عبارت تازہ سے تکھا۔ داقم اس فہرست رفعت عنوان كا ابوالفضل ہے۔ بہت سے احوال اور زيكات تركمت كے جابجا جھوڑ دسے ہیں۔ اگرسب تحریر میں آدیں تواور کتا ب مرتب ہو۔"

اسى بروا قعات اكبركاف فيم نسخ جو تقريبًا ايك بزارصفى أت بر بهيلا بواب ع ختم مو تا ہے۔ واقعات اكبر شائع موكر دستياب موجاتى تو خليل على خال كى محنت سوارت موتى كيو كه واقعات اكبراك مختصر عهدكى عمده اور قابل و ثوق تاريخ ہے جو غير ملكى مؤر نہيں كے لئے ما خذ بنى ہے اور اس كى افاد ميت اور اہميت سے الكار نہيں كيا جاسكتا۔

واستان امبر تمزه ب - یا گل کرسٹ کے ایم کائی کائی فاں اشک کی ہلی تصنیف واستان امبر تمزه ب - یا گل کرسٹ کے ایم پر کھی گئی تھی لیکن دو تین دفتر تکھنے

اله درق ۲ سام ق ان د اقعات اكبر عد ما حظه بوظمى تسخد ورق ۸ هم

كے بعدى افتك كو كا لجے سے على كى اختياركرنا برى تھى ۔ اوردوبارہ طازمت بدرك مكل كيا . يه كتاب شائع موطى مد اس ككئ الدلي يكل او دمتعدد ادبوں نے اشک کی نقالی کرکے داستان امیر تمزہ ترتیب دی جونکہ یہ انتہائی دليسي رنگين اور حرست انگيز قصده اس كيمقبول انام موا - داستان امير حزه محيرالعقول كارنامون الوكعے اور ناقابل تقين دا قعات اور برقدم ميسى دیااوراس کاحشرسا ما بنول سے معورہے ۔ اورکسی قدیم رزمیدنظم کے کردار کی طرح داستان امير مزه عروعيارا عدى كرب اوراكتردوسكركرداريمي اس دنياك موق موسے کھی اس کے نہیں معلوم موتے ہیں۔السالگتا ہے جیسے یہ براوں اور حبوں کے دلی سے ایے ہیں۔ یا اسمانی فرمنے ہیں جن کو حربیت کو زیر کرنے کا برعلم اور برگرمولوم ہو۔ طلسم مؤسس بااور اوستان خيال مس معى ايسے بى كردارها بحالمتے ہيں ال حرت انگیز کارناموں ، نا قابل تقین تو انائی اورعل تسخیر سے ساری خلفت کھونج کا ره جاتی ہے۔ واستان امیرمزو بھی اس مصنتی کیے ہوسکتی ہے۔ امیرمزوایک ندر دانباز، سیامی اور رستم زمان مینیس بلکه ندای فاس عنایت ان بر ہے۔ ده اسف في فتورس طاقتو وحراب كوحيم رون من معلوب كر ليت بين - يون و واشا ب ایرجزه کا برکردارجاندارم گراس کا سب سے جانداد کر دارع وعیار سمے اس كردارمى عجيب دعرب نقوش كرس كي بي . دنكارانه ما بكرستى سے س کی وال ویز شخصیت کو انجاراگیا ہے ۔ اور بوری واستان اس کردار کے محوریم گنومتی ہے اور غوام کے داول کا، حاطر کرتی علی جاتی ہے۔ روفسر کلیم الدین احمد نے عروعال کی جا ند ارا و رحقیقی تصویر کھنٹی ہے۔

" برید ایکن سے متاز سے خواجه عمود کی ہے۔ ان کی عبیب وعزیب صورت ، ان کی بخالت ادر طمع ، ان کا امیر عمزہ ادر امیر کے فرز نددں سے شق ، ان کا لحن داؤ دی ، ان کی جیرت انگیز برواز یہ سب جیزیں اکفیں ذات سے واستہ ایں ۔ وہ عجیب مجموعہ اضراد "ہن یہ سخ ادر سنجیدگی ، بزدلی او رجا نبازی ، سختی ادر نرم دلی بیک وقت ان کی شخصیت ہیں موجود ہیں ۔"

عمروعیاری چالای، و ہانت اور باغ و بها رستخصیت داستان امیر حمزہ کی طوالت کے باوجود لوگوں کے وہن پر مرتبم موجاتی ہے کہ کہی جمی فرہنی تھا وظا الت کے باوجود لوگوں کے وہن پر مرتبم موجاتی ہے کہ کہی خصوصیات اور بوجول بن کا اصاس نہیں ہوتا ہے۔ واستان امیر حمز کا کی بہی خصوصیات اور اشک کا آسان اور عام نہم طرز بیان اس عمد کے دوستے داستان کو یوں میں اشک کو ممیز و ممتاز کرتی ہے۔

داستان امیر مخره مجی اس عهد کی دوسری داشانوں کی فامیوں ادر عیوب
سے فالی نہیں ہے ۔ یہ بھی ایرانی قصہ ہے ۔ امول انعنا اساجی تصادیر جو داستان می اللی البی ایران کی سیاسی ادر ثقافی زندگی سے بناگیا ہے لیکن اس میں جا بجا ہندوستانی طرز زندگی ، ہندونی اور ثقافی زندگی سے بناگیا ہے لیکن اس میں جا بجا ہندوستانی طرز زندگی ، ہندونی کروا اور تکھنوی اور تہذیب بھی کرائی ہوئی نظر آتی ہے ۔ نوستیرواں سے عروعیاری گفت گوصوب اور صد کے ایک گاؤں کی بولی عام میں ہوتی ہے ۔ عروکی شرارتیں، ہندوستانی معاشرہ میں مخصوص یائی جاتی ہیں ۔ جب عمروعیار نوشرواں کے دربار میں جاتے ہیں توان کی خوب آؤ کھیگت ہوتی ہے ۔ شربت یا ایجا تا ہے کے دربار میں جاتے ہیں توان کی خوب آؤ کھیگت ہوتی ہے ۔ شربت یا ایجا تا ہے

خونصورت طست میں سجا کرگلوریاں میش کی جاتی ہیں ۔ ای سب میں کھنوکی ما ترقی زندگی کا پرتو نمایاں - بدخامیاں انمیویں صدی کی تام داستانوں میں جا بجا ملتی ہیں اس کا اظہا رعبدالقا درمروری نے بھی کیا ہے ۔

اس ۱۱ الها الحبار معادر مروری سے بی لیا ہے۔

مندی قصوں کے لئے عربی اور ایرائی اشخاص قصد کے انتجاب کرنے میں دبات

قام کو لیس ویڈی نہیں ہوتا۔ میں وجہ ہے کہ مہد ستان کے مشاہ میرجیم، ارجن، بدھ

عربا جیت کے بجائے کے رستم، بہمن ہوسکی اور جمیت اور نل دس کے بجائے لیالی بحوں

میری فراح دوغیرہ کے نام ادو و زبان میں مرتبم ہوگئے ۔۔،

اشک اورد وسرے داستان گویوں کے نصوں کا خمیرا یک ہی طرح گوندھا

اسک اوردوسرے داستان اویوں کے نصوں کا جمیاریک ہی طرح کو ندوما گیاہے۔ اس کی عمارت میں ایک ہی طرح کی اینٹ بچھر ہونے اور گاروں کا استعال ہوا ہے۔ داستان امیر جمزہ جا اسک کی جوایا مرزات میں کی ۔ ان تمام خوبیوں یا خامیول سے خالی نہیں ہے۔ اشک کی داستان امیر جمزہ کا بوسیدہ خطی تنے مولانا آزاد کا بلے کے کتب خالہ میں موجود ہے۔

داستان امیر حمزه کے قبل خلیل علی خان نے درالہ کائنا ت بھی مرتب کیا تھا کالج کے دوح دواں پر دفیہ جان گل کرسٹ کی فرمانش پریدررالہ سند ای میکل مواتھا۔ لیکن کلکتے میں اس کی کوئی مطبوعہ یا غیر ملبوعہ کا بی موجود نہیں ہے ہیں کاایک خطی سے لندن کی لائل ایت یا الک موسائی (۵۰۱ ۵۲۱ ۵۱ ۵۱) لائبر مری میں

ا تنك شاعر مى يقع ليكن كامياب اور شهور نهين مواسع مونى مونى دولادات

اله ويجعة فن دامستان كوئي . كليم الدين احمد صلاا

YOK

کھیے سے ان کواتنی فرصت ہی کہاں ملتی ہوگی کہ وہ شاعری کریں۔ان کی طویل نظییں یا مختصر شنویاں قصدہ رصنوان شاہ ادر داستان امیر حمزہ میں ملتی ہیں۔لیکن بہتناءی کا کوئی اجھا نمونہ نہیں ہیں۔ دیوان جہال ہمی سنتھ اور گزارا براہیم ادر عمدہ منتجد بعین تذکرہ سرور میں ان کاحال نہیں ملتا رجی سے اس مثال کو تقویت بہو بجتی ہے کہ شاعری کی دنیا میں اشک گنام ہی رہے۔

## ينى نرائن جہال

بینی تران جهاں بھی قورٹ ولیم کا بچے سے والبستہ دہے اور کا الح کے لئے دوتین مفید کتا بیں بھی کھیں گران کو زیا وہ شہرت یا بدن و مقام حاصل تہ ہوسکا غالباس کی وجہ بیسہے کہ تذکرہ نولیسول نے انفیس قابل اعتبانہ جھا کا لج کے لئے جہال نے اپنا تدکرہ لعنوا ن ویوان جہاں مرشب کیا اور مارگلت کا ترجہ کی ویوان جہاں مرشب کیا اور مارگلت کا ترجہ کی ویوان جہاں مرشب کیا اور مارگلت کا ترجہ کی ویوان جہاں جو زیادہ مشہود نہ ہوئے ۔ اور ان کی شاعری رنگین اور جا ندار ہوتے ہوئے بھی تبول مشہود نہ ہوئے ۔ اور ان کی شاعری رنگین اور جا ندار ہوتے ہوئے بھی تبول عام کی سندھا صل نرکس کی جہاں نے اپنے جہد کے کم شرت یا فقات عوں کا حال تکھے کوان ہر شراحیان کیا ہے ۔

دلوان جهان کے مصنف کی یہ کم نصیبی ہے کہ اکثر نذکرہ فاکادوں نے ان کو فراموس کر دیا بجدالغفور خال نیاخ نے بجی سخی سفوا میں طبق بی حقیری انسونس اورم علی نظف کا ذکرتو کیا ہے لیکن جمنی نوائن جہاں کو نظر انداز کر گئے ہیں۔ آدود کے اکثر نذکر سے جہال کے دکر سے خالی ہیں۔ آکود کی جات گنای کی نقاب سے ڈھنکی موئی ہے۔ بیار گلشن اور دیوان جہاں کے منظوم دیباجے سے جہاں کا کھوٹرا بحدت حال معلوم ہوتا ہے۔

جَمَان كا نام مبنى نرائن تفاده لامور كرسن والديق ان كرياكا نام مبنى نرائن كوياكا نام مبنى زائن كراك المرائن كفيري زائن كفيري زائن كفيري زائن كفيري زائن كراك براك

بها في لا له كهيم نزائن رند تھے ۔جوا دميب ومشاعر كينے ۔ ليكن و و معى جهاں كى طرح ادبی دنیاس زیاده سنبرت نه باسکے بینی نرائن جهآن کھتری قوم سے تعلق رکھتے تھے جب افلاس وا دباری کھٹاؤں میں ان کی زندگی ڈوب کئی تھی تب تھی ان کی خودداری اورغیرت نے اکفیں کسی کے آ کے ہا تھ بڑھانے اورکسی سے نوکری كى بھيك مانكے يو مجبور بنيں كيا كئي برسس كب دہ الاست معاش ميں تہر شہرى فاك جمات رسم لامورسد فى دى معالمعنوا درنبكا لمى داه رها فى كلت میں ان کوبنا ہ کی ۔ لیکن کلکتے میں کھی بارہ سال عسرت اور سکا ری میں کھے ۔ اس كا اظهادد يوان جمآل كمنظوم ديا جيس اس طرح كيام م

بجرغ نے کیا ازب کہ یا مال لفضل في مقا كمرميرا أما د تركفاعم سے كيمى مجھ كومردكار تو يون خورستيد دل ميراكيا يك نصيبوں نے يہ كلكت وكما يا كياس ملك بشكاله مين مسكن را باره برس س بهان می بیکا د بهميشه غمست دبها عقام أغوسش بس فن شعريس جو در يكست

كرون مون اب مين له برأيا احوال د با مندوستان میں بادلِ سٹ و کیا کرنا تھا میں نت سیر گلز ار حديد يرح جوآيا يكا يك جوكردسش نے مجھے دہاں سے الما یا حيضا مجهس مندوستان كالكتن جوم من من تقا يرح ووار بوقعي المحون ميرفكرخور ويوسسس مصحيدر تخبش نام نامي جن كا الخول نير ع كرت ريف لاكر مرى مالت كود يجدا فرس كماكر

اله مندد ستا ن اس دقت بنگانی مندوسًا ن يو يی ، د لی ، لا مورو غيره ك خطے كو كھے تھے۔

یہ فرمایلہ مجھے از را و الفت نکال اب دل سے واندوہ کلفت جہتر اور بہاری کے ظلان مبروہ میں اس عرب اور بہاری کے ظلان مبروہ میں اس میں گارے بھائی الکھیم نوائی دیکہ میں گذاری جیدد کی جن مے جہآں کے بڑے بھائی الکھیم نوائی دیکہ کو دلی الوادت تھی ، جہآں سے طاقات کھیم نوائن کے گھر پر ہی ہوئی ہوگی اور اپنے دوست اور معتقد کی فاطر جیدری نے تامیس رو بک سے مفارش کرکے بینی فوائی جہاکی کو فورٹ ولیم کالج کی طافرمت دلائی ۔ جہائی امس رو بک کے ایما پر ہی ابنا تذکرہ مرتب کیا۔ دلوان جہآل کے دیبا ہے جس اس کا ذکر کھی منتا ہے سے مقان جہال کے دیبا ہے جس اس کا ذکر کھی منتا ہے سے

کی اس کے صلے کا فکر تا ہم سے بہت ہم اس کے صلے کا فکر تا ہم بہت ہم اس کے صلے کا فکر تا ہم بہت ہم اس کے اور است اور بہت ہم سخنداں سواان کے جو تھے نامی سخنور دیام مسلسل سے اس کے ان میں نے تو قیر مستحسن سخنور کو سہت یہ فن کے ہیں اس مولف نے قالم بند کے ہیں اس مولف نے قالم بند کی مستحسن سخنور کو سہت یہ فن کے مستحسن سخنور کو سیت کے مستحسن سخنور کے مستحسن سے کہت کے مستحسن سخنور کے مستحسن سخنور کے مستحسن سخنور کے مستحسن سے کہت کے مستحسن سخنور کے مستحسن سے کہت کے مستحسن سے کہت کے مستحسن سے کے مستحسن سے کہت کے کہت

کیاار خادیوں اس نے کرم سے

توکر شعرد عند بل کتے فران ہم

ہوا یہ بات مینے ہی دل بیں سٹ اد

الفوں کے جمع کر اشعت اد کیسر

فلائے ففل سے دے اس کو انجام

کیا تھا جا دگلت بیلے تحسدیر

کیا تھا جا دگلت بیلے تحسدیر

دعسا پرختم کر بینی نرائی

دعسا پرختم کر بینی نرائی

دیسا پرختم کر بینی نرائی

دیسا پرختم کر بینی نرائی

اس دسایے سے طاہرہے کہ دیوان جہاں میں اسی شاعردں کا حال درج

مه وسيم فلي نسخ و لواله جا ل صابع

یے جوکم شہرت یا فقہ تھے ہمنہ ور شاع وں پر کئی تذکر سے فادی ہیں تر تیب یا ھکے تھے اسی بنا پر دیوان جاں کو فاص اہمیت حاصل ہے۔ بینی نزائن کا یہ نذکرہ سکا الماء مطابق شکر کا میں نزائن کا یہ نذکرہ تولیسوں مطابق شکر کا دھومیں مرتب و محل مہوا عقا جب سے ان کے بعد کے اکثر تذکرہ تولیسوں اور مشہور ذرانسیسی اور یہ گارمان دیاسی نے اپنی مشہور کتا ب تاریخ اوب ہدوستان (HISTORIC DE LITEE RATURE HINDOM ET MINDUSTHAN) کے تالیف میں اس سے فاصر استفادہ کیا ہے۔

دیوان جہاں کی ترتیب کے وقت بینی زائن کے سامنے نکات سنوائی تر، تذکرہ سنوامیر، تذکرہ سنوامیر میں جیے مفید تذکرے مزور موں کے کیو ککہ دیوان جہاں بھی کات سنوا کے طرز برترتیب دیا گیا ہے ۔ نکات سنوا کی طرح دیوان جہاں بھی مختصراد رتشند تذکرہ ہے اس میں شاعوں کا حال بھی کھیک ڈھنگ سے ورج نہیں ہے ۔ مرف کلام کا انتخاب ہے ۔ دیوان جہاں میں کسی شاع کی سیرت کا کوئی بہلو اجا گر شہیں موتا ۔ اور نہی کلام برتنقید کا لمکا ساعک بھی کہیں نظر آتا ہے ۔ دیوان جہآن کی ترتیب لقبائی انداز سے موئی ہے ، رہے بیلے شاہ عالم با درشاہ متخلص برآننا ب کا حال اور کلام

"أفتات خلص مهربه جهانيان شاه عالم حبنت آرام گاه ابن عالمگر اني كا

يتصنيف ماصل ہے م

غسسزل

کہوملبل کو لے جا دے جین سے آسٹیاں اپنا پڑھے گروہ ہزارا فسوں نہ ہوگا باغباں اپنا مونی حب باغ سے رفصت کہا ادوروکے یا قسمت لکھا تھا یوں کہ فصل کل میں چھوڈیں نمانماں اپنا

مراطبتا ہے جی اِس بلبل ہے کس کی غرمبت پر

كري كم الرسايرون الله يافانان اينا

جلى جب باغ سے ملبل للا كر خانف اب ايا

من حجود الم مع لمبل نے جمن میں کھ نشاں اپنا

الم كواس طرح روتى كه رسوا موكئ لمبسل

وبایا بائے آنکھوںنے تمامی فاتماں اینا

مرد ل سے بنار کھنا علی کو ہر سے بیار شدے کو

وه عكم شامي ركعتا تحا وبديما بران أنيا

حضرت شاه عالم آفتاب کی سات غزلیں دیوا نِ جہاں میں دی گئی ہیں

ساتوس غزل كامقطع ہے سه

بول أفتاب عالم مجدير ب فصل يزدال دیں گے خراج مجھ کو شابان عرب وعجے کے أن بك بعدوز يوالملك أصعن ما ه كامال لكماكيا م

أست بخلص، نام نواب أصف الدوله وزيرا لملك اصعن ما و سجى خال بها در ربرجنگ مرحوم ابن نواب شجاع الدول معقور ابن نواب ابوالمنصورها ن

منصورجنگ کی یرتصنیعت فاص ہے م

ک علی کو ہری شا و عالم تخلص کرتے تھے تلہ دیجھے قلمی سخہ دیوان جاں درق س

ہمنے ماناکہ دوجہاں سے گئے ایسے بیٹھے کھے ندواں سے گئے نام سے گذر سادرجہاں سے گئے سنیواک دن کرم دہاں سے گئے

جس گھری تیرے اسان سے گئے تیرے کوچے میں نقبق یا کی طرح عشق التحوں سے تیرے کیا کہے ستمع کی طرح دفعہ دفعہ ہم

امن کی بھی سات عزلیں دلوان جاں میں درج ہیں۔ ساتوی عزل سے بہلے
ایک قطعہ بھی ان کا ملتا ہے۔ ساتویں عزل کا مقطع ہے سے

یہ تیرے دصل مبدائی کا شکھے کیا آصف

يرا تعناق ہے یا ہم رہے و تدرہے

د این جاس کی افادیت اوراجمیت اس نے بھی ہے کہ دیوان جاس میں ایسے شاعود ماکے حالات اور کلام ال جاتے ہیں جن کا دوسے تذکروں میں ذکر نہیں استاء اور نبکال کے شعراج می کومیرس میرتھی تیز اواب مردر انواب شیفته اور فتع کی گردیزی نے قابل التفات و ذکر نہیں جھا ان کے متعلق کچھ مواد دیوان جاس میں ہوجود ہے۔ اینی شاعوں میں جبری ، التیوام عرق ف محیقت مشیدا اور والی فاص طور یہ میں التفات کے متابل ذکر ہیں۔

حبدری کا حال نوائن نے اس طرح لکھا ہے۔ "حبدری تخلص حیدر تخبش نام و تی کے رہنے والے ہیں ۔ راقم الحروف کے

م تذكره مردر من عده منتجد من اصف كابس بى الكسونقل مواب ديمي ندكره مرور تراب اكرفواج المد

وم مي عالم ركا ) فسل عام كرك اس سے کیو کرکوئی کلام کرے حرت کورے دران وہ دلف میں اس کی جومقام کرے 

حب دوسمنيرب نيام كرب ریکہ لینے میں مان ارسے ہے

حددی مولیا ہے دہ سرکش بت و ترساعدای رام کرے

ولوان جهال مين مولوى المانت التركا تشذ كرمفيد مال لمتا بعد مولوى المنت التدكالي كمنتى عقے اوركالي كے لئے كئى كتابيں كھى تقيل ليكن شاء كحيثيت سے شاذ شاذ مى دوك ان كو جانے ميں جا سف لكما ہے "مُتْ يدائمُكُس، نام مولوى ا مانت النّه ، كلكة من تشريف ركعة من

042012

جاں نے اپنے مذکرہ میں ہوگی اور مراشد آباد کے کم مشہور شاعوں کا مال الكرزال ك تاوون اور تذكره فكارون والدان كيا ہے - موكلي كے ايك كمنام فاعردا في محمال كرما تهان كاددمكل غزلس تكمى بين. اسس ملوم بوتا ہے کہ بنگال کی فاکستریں کسی کسی حظاریاں تھی ہوتی ہیں۔ الدر کیے ملی خددیواں جا ب درق ۵۵ سکه ایفنا ورق ۵۱ ۵ ناموزوں

والی تخلص: ام منشی محدوالی ، بندواکے رہنے والے اب سکلی میں ہیں ان سے یہ ہے ۔ اب سکلی میں ہیں ان سے یہ ہے ۔ اب سکلی میں ہیں ان

بد مهر مو گیاده و رشک ماه میسرا نشر لكے تؤكلے لومبو (لہو)سیاہ سے

كيا يو تحضة موياروحال تباهميسرا رگ رگ مس میری خواس محددلف کی مرا تيرى يركم نكابي اورميرا يه تركينا (ترنيا) الله تباتوكيو بكر بوگا بناه سيسرا محشركا مول مطلق اتنا نهيس ہے بحد كو ہے گاحسين والى پشت بنا مسترا

دیوان جہاں کے اس خطی سنے میں و براشاعول کا حال ملتا ہے ۔اوران کے كلام كاانتخاب معى جوفاصدورنى سعدان كانتخاب سعيما ملاسع كرجال كوود الجيم شاعرند كقيم الكين عن فهم صرور تھے - ان كا تذكره لفين كے حال برحم موتا ہے . " يقين تخلص، نام انعام الشّرخان، اظه الدين خان كے بيتے مرزا مانج آن

اودموجدر كية ، ولى كروم والك ، يدان سے مے ....

جماں نے نقین کی ایک غزل می نقل کی ہے اوراس کے بعد میں بائیں صفحا يرفرداد باعيات اورفطعات درج بين- يداشعارا داره كرد كعنوان سع درج بين ال كرسائه كسى شاعركا نام تحى تهين كيا كيا ہے.

داوان جاں کا مخطوطہ 4 ہ ا ، اوراق منتمل ہے فولصورت ستعلیق س المحاكيات ليكن كسى كم سواد كاتب كانوست معلوم موتا ب كيومكه اس غيرطبوع له ديجيئ ديوان جال درن ورق و منه ايسًا ورق ، وسنه مرزا جانجانا ل كووادي صد كاكتر تذكرون مي جائان الكهاكيا ہے۔ نسخدمين جابجا غلطيان روكني مبين اورجا بجامنا مب الفاظ حيورد وي كيمين ان خامیوں کے علاوہ جمال کا یہ تذکرہ بے صارت ندیمی ہے کسی شاعر کا صل حال نہیں منا۔ اورکسی کی شخصیت کے کسی فاص میلوکو بھی اجا گرنہیں کیا گیا، اورنه می کلشن بے فاریا تذکرہ مرود کی طرح اس میں ملکے مقیدی اشارے ملتے ہیں- اس تبح سے یہ تذکرہ یاک موتا تو انبیسویں صدی کا ایک مفیدا دراہم تذكره موتا اورنبكال كي شعرى ادب كاكرانايد مرايد مبى -صاحبان كونسل في جهاك كي استصنيعت واليف كوب وريد كيا كما ادراس پربین نرائن صاحب کو بایجسور و بدر بطورانعا م بھی ملے تھے ہے جارگاست ا جارگات بنی زائن جهاں کی دوسری تالیف ہے۔ یہ اس اضا بؤی د استان ہے جوماتم طائی ، قصد رصنوان شاہ اور کل دصنوبر کے طرزیر الکھی گئی۔جارگان کے نام سے دصو کا موتا ہے کہ محمود شبستری کی گلتن دازی نند فلسفه جمكهت يا بندونصائح كالمجموعه ہے ۔ليكن يه بالكل المكى تعلى ايك عشقيه کهانی ہے جو شاہ کیواں اور شہزادی فرخندہ سخنت کے رومان سے مشروع ہوتی ہے۔ جارگائش میں مجی اس عبد کی دوسری طویل عشقیہ داستانوں کی طرح عجیب غريب كردار ملكسمى فضناا ورمشكوك احول اورما فوق العادت خصوصيات ابنى بورى تا بانى كے ساتھ طوہ كرنظراً تى بين -

بہ جادگاشن کی اہمیت اس کئے ہے کہ یہ بھی ارد دکی دوسری داستہاتوں کی بہتے ہوئی ارد دکی دوسری داستہاتوں کی بہتے ہوئی ارد دیکی دوسری داستہات ہوئی کے لئے وسیلڈ روزگا رہنی تھی اورائے ہوئے ہوئے وسیلڈ روزگا رہنی تھی اورائے

سنف ك بعد تامس روبك في بين زائن سے ديوان جهاں ايسامفيد تذكره لكھوايا تفا ، چارگلشن میں جا سے کتاب کی تالیعت کا بب یوں بیان کیاہے۔ " دره بے مقلال عاصی گنهگا د بنده بنی ترائی جهاں ابی دکشے مسو وشی نادائ بيره جادا جريمي رائ مرحوم قوم كمقترى، مبتر ساكن دارالسلطنت لامودج بع الله المعلى القاب الكوائس والراكور ورزجزل بها درك مركا برادر کھیم رائن صاحب کے برعبدہ وکالت وزیرالمالک مندوستان تواب سات علی خاں بہادر کے بیج شہرلطا دنت بہر کلکت کے آئے تھے، وار دہوا۔اس بات کو كياره برس كاعرصه مواكه حالت بكارى مس كرفتايي اوراب كره الماليم سعيد دولت س كورزجزل لارد موماحب كايك دن اس كها في كوكربت داوى سے اس گندگارکو یا دہتی، برسبیل مذکور کے روبر ومشی صاحب مہراب صدف اصان امام بخش صاحب كربيان كيا بنشى صاحب مدوح اس كهاني كرسننے سے نها بيت مخطوظ موسے او رعاصی کوفرایا کہ اس قصدلطیف اورکہا نی نا درکوقلم زبان سے زبان فلم من لائے اور زمین رخیتہ مندی میں اورصفح کاغذ کے لکھے۔" جار کان کے اس محقردیا ہے سے ظامرہ کر دوان جا اس کی صفو "اليف كرقبل يكمي جام كي متى . يدوماني داستان ، شاه كيوان كي بيدار ينت کیمبیروں سے شا دی اورسے ذہین ، زیرک اور دانا اولی فرخندہ بخت کے ہاتھو بادشاه کی ولت ا درشکت کا قصہ ہے ۔ چارگاشن کی بہلی کہانی شاہ کیوان کے ايك فقرسيتين لاكه انمول باتون كخريد في اورايني بدكاريني اوراسك آخذاكو له ريج تلي سخ جار لكشن ص

سرادیے کے احوال میں ہے۔

شاہ کیوان ایک فقیر دروکسٹ سے تین لاکھ کےعوض میں تین یا تیں خريدتا ہے جوبادى النظرميں معولى موتى ہيں ليكن ان باتوں يوعل كرنے سے وه بادشا برادی کی عیاشی اور بد کاری معلوم کریا تا ہے اور ان کومنرا دیا ہے .درولیش کی بہلی بات مونے سے جاگنا خوب ہے ، دومری جا گئے سے المام معضافوب موتام المسرى المرابيف سے تلنا بھرناخوب ترموتام. تین لاکھ کی یہ باتیں بادشاہ نے اپنی خواب گاہ میں طی حروف میں لکھواکر آویزاں کردی تھی۔ ایک رات سوتے سوتے جاگ گیا۔ محرجاک کربیٹھ گیا۔ اور درونش کی تعیری با توں مرعل کرنے کی وجہ سے بالکتی میں جس فدی کرنے لگا اوراسی وقت اس نے دیومبیکل صبتی کومحل میں کھلا مگ کرآنے دیکھا۔ و ٥ درگیا يكن جيمي كرمبشي كي تمام حركتون كو ديجينه لكا . صبتى سدسط محل مرامين كيا . دراره کھولا۔ شا ہزادی محوخواب تھی۔ صبتی نے بہو تجتے ہی شہزادی کی کمر برلات ماری بادشاه كادل تلملاا تفاليكن فاموسش ربا - شبزادى ندا تدكرا في آشناس معافی مانکی کچرملنگ کے نیچے کی تختی التی اور مرزگگ کے راستے سے شہزای اس كاياراوربادشاه ايك خونصورت باغ ميس أفيد وادروبال بركارشهرا دى عيش د كناه كينل مين غوطه لكانے لكى جس كى جبتى جاكتى تصوير جبال نے اس طرح اتارى

تخب اس کاربرسے فراغت کی، اور مبوا سے میند دونوں برغالب آئی تو دونوں مست موکر موگئے۔ بادشاہ نے فرصت وقت عنیمت جان کے ووڑ کر بزورتهام البی ایک تلوار و و دستی لگائی کرمر دونوں بے حیاؤں کے تن سے جدا ہوگئے . با د نثاہ نے ان کو مارکرسجدہ شکراداکیا۔"

اس قتل سے فراعت پاکروہ وزیرزادی کی برکاریوں سے بھی واقعت مہدا اوراسے بھی وزیر کی دیسے کیفرکر دارکو بہونچا یا ۔ا وروونوں کی لاشیں بیج بازار میں ڈلوا دیں۔

اور میں سے جارگائش کی اصل کہانی شروع موتی ہے ۔ ان لاشوں کی وجم
سے شاہ کیواں کو ہندوستان کے داجہ بیدار بخت کی جار ذہبی اور موتیار مبٹیوں
کا علم موتا ہے ۔ شاہ بیدار نجت کی چار مبٹیاں تعیں ۔ دل آدام ، دلر با ، زیب لنساء
اور فرخندہ ۔ چاروں بلاکی ذہبی تقیس ۔ چاروں کو شاوی بیاہ سے چڑ تھی اور فراند
بیاس بہن کوشکاد کو جاتی تھیں ، بے برو ااور آذا دانہ زندگی بسر کرتی تھیں ۔ ایک
شام جب شکارگاہ سے واپس شہرگئیں تو مطرک برد وعور توں کی لاشیں بڑی تھیں
جہاں اوگوں کا از دھام تھا۔ ان لاشوں کو دیکھ کے دل آدام بولی :۔

"م دونوں رئر ان دعور تین اسی خوب لگاتی تھیں سب آدمی سنتے ہی اس بات کے سخت جران مو اے کہ اس سوار نے عجب طرح بات کہی ۔ یہ لا سنیں سرنہیں رکھتی تھیں ۔ بین سے لگانا ان کوکس طرح تا بت ہوا۔ دومری بہن کجس کا نام دلر باعقاء بولی ۔ ان کوکا جل لگانے کا بھی بڑ اسلیقہ تھا۔ اس بات کے سنتے ہی لوگوں کواور تعجب ہوا۔ بھر تیسری بہن بولی کہ بال ان کے سرے بڑا ہے بھر تیسری بہن بولی کہ بال ان کے سرے بڑا ہے بڑا ہے تھے۔ اس بات کے سنتے ہی لوگوں کوسکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند میں اس بات کے سنتے ہی لوگوں کو اس بات کے سنتے ہی لوگوں کوسکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند میں اس بات کے سنتے ہی لوگوں کوسکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند میں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند میں کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند میں کا فرخند میں کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساعالم ہوگیا کہ چھی جس کا فرخند کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ سات کے سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساتھ کی سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے سنتے ہی لوگوں کو سکتہ ساتھ کی ساتھ

له قان جارگاشن صريم

ام تھا ہنس کے کہنے لگی کہ ان دونوں بے وقونوں نے کیا پر کرنا نہ جا نا سب سر میں اس کا مندہ دیکھ کے بھی کہ رہ گئے ۔" ادمی اس کا مندہ دیکھ کے بھی کہ رہ گئے ۔"

جب شاہ کیوان نے لاجر بیدار بخت کی بیٹیوں کی دانشمندی اور ذکار کی باتیں سنیں تواس کو یہ معلوم کرنے کا شوق جرا یا کہ ان لڑکیوں نے کیے سادی باتیں جوان لیں، وہ استعدد اشتیاق ویدسے بیتیا ب ہواک را جہ بیدار بخت کو شادی کا بیتا م جبیدیا۔ راجہ بیدار بخت شادی کے لئے آبادہ ہوجا تا ہے۔ شادی کا بیتا م جبیدیا۔ راجہ بیدار بخت شادی کے لئے آبادہ ہوجا تا ہے۔ شاہ کیوان اپنی تین بیگوں بیٹی دلآرام، دلر با اور ڈیب النساکاد ازجان لیا کے شاہ کیوان اپنی تین بیگوں بیٹی دلآرام، دلر با اور ڈیب النساکاد ازجان لیا اسلامی فرخندہ برق ہے۔ وہ ایک شرطیم بادشاہ کو را ڈیتا نے کے لئے تیار ہوتی ہے۔ وہ ایک شرطیم بادشاہ کو را ڈیتا نے کے الدرگر د جیم کا ڈور کے ۔ اس بات سے بادشاہ کی غیرت اور شاہی خوت ابال کیا تی ہے۔ وہ غیظ د عضر بیت ہی د خندہ برشا ہی عماب نازل ہوتا ہے ، ذرخندہ کو قدر کر د شاہے۔ دہ خداہ برشا ہی عماب نازل ہوتا ہے ، ذرخندہ کو قدر کر د شاہے۔

' فرخنده کواس گنبدس اناردیا، ادرایک توار بزار رو بے کاروبرواس کے رکھدیا۔ اور فرخندہ سے کہا کہ میں واسطے ملک گری کے جاتا ہوں۔ ایک برس کے عصد میں بھراس شہر میں آؤں گا لیکن تجکولا زم ہے کہ یا سخسور و ہے اس توالے سے خرج کیجئوا و ریا نسور و بے یا تی رکھیو، لیکن مہراس توار کی بجارت اور دوسری بات یہ کہ اس گنبد کے بچا یک بیٹا صلال کا بیرا کر رکھیوں یا دفتا ہوگیا یا دفتا ہ کرخصت ہوگیا یا دفتا ہ کرخصت ہوگیا

مله ويحيي قلمي سخدورق - لم مند مله الفيا ورق ٢٥

اس كے بعديى كہانى ختم مونے لكتى ہے ، ايك عجيب عظمرا وكا احساس مونے لكتاب مربيني نرائن جهال ايك جا مكدمت فن كادا وركامياب داستان كو کی طرح ایک عقلمندسوداگر کے کردار کی تخلیق کرتے ہیں ۔ اور میرکیانی آتے برصتی ہے۔ دالشمندسودا گرفرخندہ کےعشق میں مبتلا موکر در کثیرسے گذیرتک جانے کی ہد دارسرنگ بناتا ہے۔فرخندہ آزادہوتی ہے لیکن سود اگر کی محبوبہ نہیں بیٹی بنتی ہے۔ اورسو داکر کی مدرسے فرخندہ بادشاہ سے میدان جنگ میں ملتی ہے۔ اپنی تمام سرطیں ہوری کرتی ہے۔ شاہ کیواں کوفریب میں رکھ کر اوسی ہے۔ آخر میں بادشاہ برتمام رازعیاں موتے ہیں۔ شا و کیواں فرخدہ كى فراست كا قايل موجاتا ہے تقعيمعات كرتا ہے اورا بنى بلىم اورولى م كوما فق كرواد العلنت لومتائه والشمند مود الركواميد الياده انعام ملتام وزارت كمنصب طيله يرفائر موتام اورشاه كيوان اين مكمات كرمائة منسى فوشى كے دن گذارنے لكتا ہے۔ یا نجوی اورآخرى كہا ت یمیں حتم ہوتی ہے۔ اور المیوس مدی کے رواج کے مطابق جا ان نے مجی اپنی عشقيدواني واستان نظم برختم كى ہے س

غلط بجعومت یہ ہے سب میں المجھی مزاخوب مااس میں بایا ہے میں دراخ ب مااس میں بایا ہے میں دراخ ب میں مارے کی خزاں دوداس سے مراح مصنعت کو بس آفری کرے محامصنعت کو بس آفری بست کا میں محمد علیہ الست کا م

کیا نی جو فرخنده کی میں کہی بہت خون دل اس میں کھا آیا میں درکھا جا رکھا جا رکھا تا میں کھا تا ہم سے جو کوئی اس کو کچھ کر لیقیس کہا تی ہوئی اب بہاں سے تمام

تمام شدكا رمن ، تطام من وسلام اعطابق مص الاجراب مارككتن بين زائن جال كى ذمنى أي بهدو بالبيع من جمال في الكها ہے کہ بہت د نوں سے ان کے وہن میں کہانی کا بلاٹ تیا دکیا مقا۔اور مشی امام بحق كى خوامش كے مطابق اس يلاث كوقصه كا روب ديا ، گرامل ميں يہ تعديمي بالكل نیا اورطبعزادنبیں معلوم موتاہے۔اس وقت جا آں کے ساستے البی بہتسی كمانيان اورد استانين تقيل- ان من مرمب عشق مى ومنوبر تعد ومنوان شاه معت سيرمائم خاص طوريرقابل ذكريس ماركلش ودان كم بول ين كوي خاص فرق بيري ماركلتن سيكمي ورب ديش كابادشاه بالمعاسى مبنى يمي دومرى داستانون كالبراديون كالرح عياش درمكارب عبشي عناجاز تعلقات ركهتي بادرائني داستانون كي طرح يراسا بحرجتم موتى ہے جمال كاس كمانى س كوئى جولكادين والى بات سى دامكا بيرو شاه کیواں جار د ہیں شہرا دیوں سے شا دی کرتا ہے جو ہددستان کی ہوتی ہیں جہا في دوسكرداستان كويون كى طرح مارشا ديون يربى اكتفاكياه يدلن جهان سے ایک لفزش عزور موتی ہے۔ وہ یہ کہ یہ حارمتر ادیا سکی بہنیں ہوتی ہیں۔ اوراسلامی رسم ورواج محصطابق جاربہنوں مے ساتھ بیک وقت شادی ملال نبیں۔اس کہانی کی سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تھے بیں مہند دستان كى تالعت امعامترت اورساجى ذندكى كے بلكے فاكے ما بجا ملتے ميں اب دورسے تصوں کی طرح اس تھے کوئمی اوبی اہمیت ہیں رہی۔ گرا بندائی نترکا یہ عدہ م نمونہ ضرور ہے اورائیسی دلجسب اورزگین کہا نیوں اورعام نہم عبارت کے لئے اس وقت شاعری کے ایکے نترکا چراع میلتاریا ۔اورنٹرنگاری عوام میں مقبول اس وقت شاعری کے ایکے نترکا چراع میلتاریا ۔اورنٹرنگاری عوام میں مقبول

موتی گئی۔ منبلیر کی الغاقلین این نرائن نے مولوی شاہ رفیع آگدین ،مولانات ہ ولی استرصاحب دملوی کی فارسی کتاب کا ترجمه اینے بیرو مرت دمولوی سید احدبر ملوی کے ایابر کیا تھا۔ بینی زائن کو مولوی سیداحد بر ملوی سےاس تدرگیری ادادت وعفیرت محی که آخری ایام میں وہ مشرف بداسلام ہو گئے عظے جہات شے اس مفیدا ور مذہبی کتاب تنبیہ الغا فلین کا ترجمہ بندوستانی میں کیا ۔ یہ کتا باسلمانوں کے لئے تھی گئی ہے مسلم شریعت اورا حکا مات سے متعلق ومناحت كيرما تدمفيد باتس اس كتاب مين ملتي بين اس كى بنيا درمول التركى ا ما ديث يردكمي كني سے - بيني نرائن كے ترجے كے بعد بھي متعددلوكوں كے اس كا ترجمه اصاف كرما ته كيا بيني نوائن كي تنبيها لغا فلين بيس ابواب بم کھیلی ہوئی ہے لیکن بعد کی ترسیب شدہ کتا بوں میں ۲۵ ابواب ملتے ہیں۔ بینی نرائ کی تنبیها لغا فلین مشروع ہوتی ہے و الحیمی احیمی تعتیں اور تعریفیں اللہ کی ٹابت ہیں کہ خداتعا نی سیدا كرف والاتمام خلق عالم كام اور درود نامىدوداس كے سيمبرك اوير بلك... اس كے ديباہے سے بتا علتا ہے كہ جمآن نے تنبيدالغا فلين كے ترجمہ

که مولاناشاه رفیع الدین زبر دست عالم دین محقے بشالی مندیس شاه صاحبے قرآن پاک کا ادور تر جمرست پیلے کیا تقایسلانوں کے فائندے کے لئے مولوی سیدا حد بربلوی کی فرمانش بر فارسی میں شاہ صاحب کے مریدوں کا صلحہ دسیع تقایشاہ صاحب فی فارسی میں شاہ صاحب نے مریدوں کا صلحہ دسیع تقایشاہ صاحب نے مریدوں کا صلحہ دسیع تقایشاہ صاحب کے مراکہ قارسی اوراد دوادب کی بھی فدمت کی ان کا انتقال المصافی بین بواسله فہرمت مخطوطات میدوستانی انڈیا آنس لائریری ۔

کے وقت مہندی الفاظ کے کثرت استعمال سے پر میز کیا ہے۔ اور فاری الفاظ و ترکیب بھی جوں کی توں رہنے دی ہیں۔ تنبید الفا فلین کا کوئی قلمی نسخ کلکتہ کے بڑے بڑے بڑے ہوئے کتب فانوں میں بھی دستیا ب نہیں موسک یہ یک انڈیا انس لا بری میں اس کا ایک خطی نسخ موجود ہے۔ اس کا انداز بیان آسان ہے۔ گر ترجے میں نفت ل اور غلطیاں دہ گئی ہیں۔ بحارے مطبوع اسنحوں میں ان غلطیوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

اس كتاب كانام تنبيه الغافلين مع - اوراحوال اس كتابي ب كر سيط كسي خص في اس كوجس من سبس الواب بي . فارسى سے بدى زبان من رحمه كيا عقارليكن اكثر الفاظ بيه محادره إورنا درست مين اورحد بثيين غلط تعيين عربي إر عبوركال زمونے كے باعث إن سے ترجے ميں لغرشيں بولنس اور جا بحا غلطيان روكئ تقين يهم بهي جهآن كاس كام كونظرانداز نبين كياما سكا-ان مین کتابوں کے علاوہ مینی نواش جہاں کی کسی اورتصلیف یا الیف كانشان بنيس ملتاب مبنى زائن جهال تخلص كرتے تقے جس سے فلا مرب كروه شاعری موں کے ۔ گردیوان جاں کے منظوم دیباہے سے طام مون اسے کہ شاعری کے میدان میں جہاں کا رخش قلم تیز نہیں دور تا۔ ان کی تاعری دو تی محيكى اورب جان نظراً في سے اور مي وجرب كرنساً خ نے بھى اسف تذكر ٥ سخن شعرا میں دیوان کا مختصرا مال بی میں لکھا ہے۔

له ديجه قال خ مسك بوالدور إ ك شاددوه و م مرتبه بلوم ورث صدى

## للولال جي كت

للولال جيكب (كوي) فورط وليم كالح كے شعبہ بھاكا (برن بھاشا) كے ميرمنتى سے .اليى مالت ميں اس كتاب ميں ان كا ذكر محل نظر معلوم ہوتا ہے . گر للولال جی نے بھا کا کے علاوہ مندوستانی زبان میں کتا بیں تھیں اور ولاا اور جُوآن كونرجي كرفيس مدد دى هي- بداان كاتا ليفات اوربدوستاني زبان کے کئے ان کی قدمات کا اعرات نہ کرنا ذیادتی ہوگی۔

للولال جىكب كجرات كے دہنے والے تھے۔ نيكن ان كا فا ندان بهت دنوں سے آگرہ میں آباد ہوگیا کھا۔ اس سے وہ جراتی کم اور اکبرآبا دی زیادہ ہی الخول نے برج بھا كا اور مندوستانى زبانوں كى مشبہورتا ليعت لطائف ہندی میں اینامال نہیں تکھا ہے ۔ لطائف ہندی مطبوعہ میک ایو کے اغازمیں ان کا بس مختصر سا ذکرہے۔

"راجه برماجيت كے \_\_\_اورائرن الاشرات لارومنطوكور نرجزل بهادر كراج بين فداو تدفعت كيتان جان وكيم شيارصاحب اوركين دغائبًا لفند الم عن ابرام م لانفن ساحب کے مکم سے شری للولال کو ی براہمن گراتی ساہتیہ اودی آگرے والے نے ایک ونقل زبان ریخت میں بنائی جمع كركے تيميوائ كانے كے نوسكوصا جوں كے بر سے كو الى ،،
له ديجے: بيا جر لطالف بمندى مطبوء فرك شاعرد يونا كرى رسم الخطب صل

للولان جی نے اطالعی مندی کے علاوہ بریم ساگر، بدیا درین دراج نيتى ، بهاد يوبلاس اورمب بلاس كتابين كالح كه ليخ تاليت كيس- ان مين سے لطائف ہندی ،وویا درین اوریام ساگردیو تاکری لی کے علاوہ فارسی رسم الخطاس تھی شائع ہوئی تقیں۔ دو نوں لیبوں کی زبان ایک ہے۔ لیبوں كے علاوہ عبارت میں عمولی قرق بھی نہیں ہے۔ للولال جی كب كى لطائف مندى ك كئ الدسش تكلے بہلى بارللولال جى كى بركتا بسنا در ميں كلكتے كے انديا ون السيس عثائع مونى متى - لطائف بندى طبود والمائدة ولوناكرى ال فارسى ليبون مين ايك سائد شائع موتى سے - اس مين ايكسوچو يو جيونى حکایات ہیںجونقل مے عنوان سے دی گئی ہیں ۔ یہ ایکسوکھانیاں ۵ ۵ اصفحات يريسلى موق مي - الكريزى اورمندوستانى زبانون مين برن عماشاك ادق اورستك الفاظ كمعنى معنى دي كي بين ريه فرمنيك ري مفيد ب بطالف مندى كى بىلى حكايت اس طرح شروع بوتى ہے۔ " ایک ساموکاربوترون کاراجه منم جنم کاخوشکال زبلنے کے بیج یاج س اپنی دولت سب کھوبد فعاا وراگاد کھ یا ہے۔ فاقے کرا لکے کے کھینے۔ نیزان اس کے جی میں بیخیال گذراک جوس کسی مارس کے باس ماوں تو د کھ مے کیونک سناہے کرما ور (مادمو) کے درستن سے بیادہ (تکلیف) ماتی ہے۔ آتنا بحار ملدملد كرايك بوكى كے ياس كيا - يداسے كچھ كھے : يا ياكداس نے اپنے بوك سے اس كامطلب وديافت كرك كها

"بيها نور ، كي سبى سايك ملائقا جو كيون الخدرود كان كركمام موتا، اس كوبلا لينة اوراينا كام كروا لينة واس مين شب برات جوا في توبرايك كمر سے بلام سے موئی . تب اس کے کسی آ شنانے پوچھا کہ کہودوست آن تم اکیلے كياكروك ادركس طرح كمركم فاتخر باصوك . بولا عماني مجمع فاتخر مصفي سع كياكام مرده دوزة سي مائه يابهشت و مجهد لين علوك ما ندك سي كام للولال جى كب كى يقل يرصف وقت ومن برنا مانوس اوراوق منكرت لفظ كابوجة محسوس نبيس موتا-اس سے بنا جلتا ہے كراس عهدس ايك عام فهم مهل اوردوال دوال مندوستاني لكصفى كالخركب كوقبول عام حاصل موحيكا عقا۔ للولال جي كي ايك برى خوبي اورصفت يہدے كركها بنول كے كرواد اور ما حول كے مطابق زبان لکھتے تھے۔ اور جبتی جاگتی تصویر میش کرنے کی کوسٹسٹ کرتے تھے ۔ بہنی نقل ساہوکا دک ہے۔ اس کے کردان ماحول اور طرزمعا شرت کا لے ہردن ته بدن تله مبدالات و کیمیے بطا نف مندی صلا شه ایصا میں ا

خیال دکھ کرزیان کھی گئی۔ ملاکی حکامیت میں زباق بدلی گئی۔ یہ برائے کمال کی بات ہے کہ ان کمال کی بات ہے کہ اندروس صدی کی معمولی حکامیوں میں بھی ان تمام باتوں کا خیال دکھا جاتا گئا۔

آخری نقل شاہ جہاں سے عالم بیٹے دارا شکوہ کے دربار کے ہم بیشہ جو تشیوں اور نجومیوں کی ہے۔ ہم بیشہ وروں میں ایک دوسے سے اتنی نفرت دشمنی اور کیند پروری موتی ہے کہ وہ این کیلائی برائی کے درمیا ن کھی تمیز و تفریق بندی مرسکتے راورا نیے ساتھ سارے میگ کی ناؤ نفرت کے طوفان میں و دور نے میں بندی مرسکتے راورا نے ساتھ سارے میگ کی ناؤ نفرت کے طوفان میں و دور نے میں بندی مجکی تا ہے ہیں۔

دو شاہ جہاں کے منہزاد سے دارا شکوہ کوعلم سجوم سے بڑا شوق کھا۔ بجومی اور جو کشی ہمیشہ اس کے نوکر رہتے تھے۔۔۔۔ ایک سے ایک عدادت رکھتا کھا پرشہزادہ کے خوت سے کوئی کسی کا کچھ نہیں کرسکتا کھا۔ یک الج

اسی سویں نقل برنطانف مندی ختم ہوتی ہے۔ اس کی مرتقل دلیس مونے کے ساتھ نفسی ست آموز ہے۔ سندوستان کے قدیم اوب میں اسی افلانی اورنصیحت آموز حکایات کی کمینیں۔

للولال جی کب کی لطائف مندی کھی قدیم ا دب کانمونہ ہے جب کی افادمیت نظرانداز نہیں کی جاسکتی ہے۔
میر کم مساگر دیریم ساگر ' اسل میں مجلوت گیتا کے دسویں باب کا ترجمہ کر۔
للولال جی کے بہت بیلے منسکرت سے ایک مہان بنڈت چر مجودی مسر نے لے مل خطر مولطا گفت مندی صلاحا۔

برج بهاكايس اس كاترجمه كيا مقا-ليكن اس ترجيمين تقيل او د نا مانوس منسكرت الفاظ كى محدماريقى -اس بنا يرعوا م مين مقبول تدموسكي چنا نچصاحبان کونسل کی ہامیت برللولال جی نے اپنے متعبد کے لئے اس کا دوباره ترجمه كيا - اورتعيل اورادق الفاظ اورعيرا نوس استعارات اور تراكيب يريم ساكرم الكال دين واوراكمان زبان بين يدكناب ترتيب دی پریم ساگرمیں سری کرمشن جی کھیگوان کی دواہتی دو مانی واستنانیں بیان كى كئى بين -سند ليوسى ديوناكرى ليى من يدبيلى بادستا كع بوتى عنى اوركيم سال كے بعد نول كشور بريس كھنۇ سے برى ساكر؛ فارسى خطيس شالع موفى جس كاليك نسخة نمينينل لائبريري (كلكته) مين موجود ہے مبرورق دور نگ ميں م کھلوال کرسٹن کی تصویر بھی اس میں دی گئی ہے۔ "بريم ساكرندې كتاب بو نے كے باوجو دختك بنيس بت بلكه ولحب

یریم سائر خربی کتاب ہونے کے باوجو دختک نہیں ہے بلکہ دلیسی ہے بلکہ دلیسی ہے انگریزی میں اس کے دو ترجے مہو سے ۔ایک کیتان ولیم ہولنگ س نے مسئے کہا تھا۔ اور دوسرا ایڈورڈوا لیسط رک نے مسئے کیا تھا۔ اور دوسرا ایڈورڈوا لیسط رک نے میا کھا کا داور دوسرا ایڈورڈوا لیسط رک نے میا کا دائے کیا تھا۔ اور دوسرا ایڈورڈوا لیسط رک نے میا کا دائے ہیں گندن ہے ا

مارة العدادم مهد مديا درين سي رزى دام كى كها فى تعفيل سد بيان كى كئى مراة العدادم مهد مدين اورين العسن مراة العدادم مهد مدين اور آگد برا من كار كار كار مهنى ورشى بن باسب مدين اور آگد برا من كار كار ما ما من مورشى بن باسب مدين بار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دوسيا ديران اورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع بن من داون مجيس برا كار دورسوگوار موجا تا مع دورسوگوار موجا تا موجا دورسوگوار موجا تا مع دورسوگوار موجا تا موجا دورسوگوار موجا تا مع دورسوگوار موجا تا موجا دورسوگوار د

سله ملاحظه بهواريا ب نترا دود طالع

میتا جی کوا تھانے جاتا ہے اور پھردام جی جنوبی مبند کی پراچین قوم (مہوان جی)
کی مدد سے لنکا پرچڑما نی کرتے ہیں عادن کوٹ کست اور ہلاکت نصیب ہوتی
ہے اور سے کا بول بالا موتاہے۔ بدیا درین نثری دام کی مفصل داستمان اور
تاریخ مفصل انداز میں بیان کی گئی ہے رمسٹر تامس رو بک نے اپنی منت ہود
تصنیعت انالس آف دی کا لچ آف فورط ولیم میں بدیا درین کا محقر تعادون

او دو الماس كى تصنيف ہے ، يہ ، الماس كى تصنيف ہے ، يہ ، الماس قبل كھى گئى تقى مقرى للولال كوى نے اس كا ترجم دور لى زبان ميں كيا تھا۔ اس وقت ہدوستانى (جوسپا ہموں كى زبان ہے) ميں ترجم كيا كيا ہے ۔ اس ميں رام كى كها فى ہے اور مندوستان كے تمام علوم وفنون يركمل تبھرہ ہے ۔ كيسيش رو بك اور كا رائے كے نائب سكر ليرى كى تكرانى ميں اس كا ترجم وزا بيك في مندوستانى ميں كيا ۔ مرزا بيك اود وه كا رہنے والائتها ہے ،

بدیا دربن کے اس تھوٹے سے تعارفت سے یہ بات یا یہ بہوت کو ہوئے
گئی ہے کہ بریا دربن کا کا بے کے ادد وستعبہ کے لئے مندوسانی زبان میں ترجمہ موا
کھا۔ مرزا بیک اس کے مترجم ہے۔ دہ بھی کا لئے سے والب تہ مول کے لیکن سخت
حسیموا و رحیمان بین کے باوجو دمرزا بیگ ادرصی کے مالات دستیا ب نہ موسکے اور نہی فارسی لی میں بدیا دربن کا کھے متر جل سکا نالیا یہ زلورطباعت
سے ادا سے نہ موسکی اور خطی نشخ زمانہ بردموگیا۔

ANNALS OF THE COLLEGE OF FORT WILLIAM (T. Rolack) & P. 424

راج ماتی یا لولال جی کی امنی تصنیف نہیں ہے۔ راج نیتی در اللال می کی امنی تصنیف نہیں ہے۔ راج نیتی در اللائل س کھی گئی جو بندات زاین کی تصنیف ہے۔ بدیا درین کی طرح اس کا ترجماردو سيس شائع نهوسكا اللولال جي كب في واكثر وليم تياري فرمانش يرف وايو مين ران مین کار جداسان بها کامین کیا-اوراسی سنس بدویونا گری لبی مین منددستانى يرسيس سے شارئع موئى عقى دراج متى ميں راجا دل كى وى انتظامى اوراقتصادى يأكيسى اورافلاقيات مصتعلق متعدد سبق اموزمكايات درزحك كئى بين كالح كرنصاب مين يمي يه واعل على وخدكم معيداوركا رآمدكماب على اس من عوام س يه أتخاب بعدر سندكيا كيا - اوركى الريش اسك بكلي سجها بلاس متدى كى معيادى ، كامياب اوردلكش تظوں كا انتخاب ہے ۔ غالبًا يدول سندمدى كويتا ول كابيلا انتخابي مجوعم ہے۔ یہ کا لے کے تو وار داور نوس کھاجوں کے لئے مرتب کی گئی تھی۔ اورعوام میں يه انتخاب بے صداب دكيا كيا مقا - اس كا ايك انگريزى ترجم يجى نبارس سے نتا ك موا تفاجواب نایاب ہے سم الماس بہلی بارسنا مرایس کلکتے میں تا انع موتی و اوركا ريح مح تصاب س داخل تقى -

مندی منتوی الولال جی کی دومری منطوم تالیف مها دیو بااس بهدی می دومری منطوم تالیف مها دیو بااس بهدی به درمیر اصل مین مندی منتوی به جو مها دیوا درسلوجیا کے معاشقے کے متعلق بهدی درمیر دو ما فی منظوم داستهان به جب میں حصول مطلب کے لئے جنگ کے دا قعات موثر و دلنتیں اورا ف اوی دنگ میں تحریر کے گئے ہیں۔ اس کا ما فذہبی قدیم مندکرت سے برن کی عام نهم مندکرت سے برن کی عام نهم

بولی میں اسے نظم کی تھا ۔ یہ بھی مندی وال طبقہ میں بی مقبول موئی تھی لیکن اس کا بینا نہیں میں سکا ۔ کہ اردوقا لب میں بھی میشہور در در نظا وصلی تھی یا نہیں۔ ان تا لیفات کے علاوہ اردومنٹیوں کے ترجے میں کوئی جی نے معاونت کی تھی ۔ لیکن سنگھا سن تبسی کے متعلق اربا ب نٹر اُرد دی مولف کا یہ خیال صیحے نہیں ہے کہ پہلاولال جی کب کی تصنیف ہے ۔ للولال جی سکت داری کی کیلئے میں تھے اور کا رقے سے والبتہ تھی ۔ اسکے بعد ان کی جیات ہر وہ مگنا می میں جھی ہے ۔ نیا لیا کا شی میں اکھوں نے انتقال کیا ۔

## יונט בנט מינן

مارنی جرن متراکوفورط ولیم کا کی کے منتیدوں میں بری ایمیت مال ہے۔ فادردلیم کیری ( CARREY ، W) جب کا لے کے متعبد برگلہ کے صدرتیں ہوسے تو غالبان کی سفارسس برہی تارنی مرن متراکو فورط ولیم کالح کی ملات ملی۔ تار فی جرن مترانبکال کے سیوت ہیں جن کو ہندوستانی زبان سے زبردست ستعف متما منلع بوكلى ك ايك كاول من سن العلام الكامم موا كما مران كافاندان كلكتيس آبا دموكيا عقارتارني جرن متراكا فاندان مغلول كخرزيوا ترريخ كى دجه سے فارسى عربى اورار دوزبان كا د لداده كفار اوراكفس جودفارسى عوبى اور اردوزبان مين استعداد كالل تقى - تارنى جرن متراكى برس مك بنسكله اور مندوستانى كے منتى رہے اورسن ليوس ميمنتى شرعى افسوس كے انتقال کے بعدان کے جانٹس مقرم و کے اورجب تک کالے سے وابستہ رہے وہ اسی عمد مرفار به عمد

یہ کسقد تعجب کا مقام ہے کہ متدوستانی شعبہ کے میزنشی ہونے کے باوج د اُر دو کے تذکر وں میں تارٹی جرن متراکا کوئی ڈکرنیس ملتا ۔ بنگلہ ادب کی تاریخ میں مجی ان کا کوئی مقصل دکرنہیں ہے ۔ غالبًا اس کی دجہ یہ ہے کہ بنگالی موتے میر کے بی انفین نبگلہ ادب سے کوئی نگا و نہیں تھا۔ اور نبگلہ زبان میں ان کے كسى ادبى كار نام كاكو بي نشان كلي نبي ملتا -

مندوستانی زبان میں بھی تارنی جرن متراکا کوئی خاص کا دنامہ نظر عام برندا مسکا ہے۔ بروفعیہ حان کل کرمٹ کے ایما اور فراکش براکھوں نے تھوتی چھوٹی حکایتوں کا ایک کتاب تا لیف کی۔

ان كى يى ايك مفيدًا ليف ہے جومندوستانى ركس كلكتے سے تبايع موئی تھی ۔ تاری جرن متراکی اس کتا ب کا نام نقلیات نبای ہے۔ یہ فارسی دیو اگری اوردوس ليون من فالع موني تعي - اور يروفيم كل كرسط في اس برايك الماند معدم معی لکما کھا بھی میں اس نے نقلیات نسانی کے فارسی ویونا گری اوردوس خطوں میں جھا ہے جانے کے اماب برد وشنی ڈالی ہے کی کرسٹ کا کہنا ہے کہ " نىينون رسم الخطامين يەحكاستىن اس كەشالغى كىي بىن كەنوپ كەد حفرات كى محصين ملدكيد ماوران كامطلب محصين كوئى د تت ندمو"

اسس فوا عدم صوابط محى بنا سے كي بين -تقليات تفاني المدامين عمل موتي تفي اورايك مال بعد تهيب كرمنظر عام ير أني - اس مين ٨ - احكايات نقل كي عنوان سه بيان كي كدي مين. يدكاتس كاستان سعدى ، كليله دمنه بهارستان جامى اوراليبى دوسرى كتابون سترجمه

کی گئی ہیں۔ اور ہرنقل ناصحانہ انداز میں سلیس اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔ گرختک اور سیاط نہیں ہے اوبی جاستنی اور درنگینی کا بھی خیال دکھا گیا ہے۔

تقلیات لقانی کی بیلی نقل بالکل مختصرے ۔

"ایک بادشاه نے اپنے وزیرسے پوچھاکرسے بہترمرے حق میں کیاہے

عض کی که عدل کرنا ۱ ور رعیت کا یا لنا۔" د در مری تقل مجی مختصر می لیکن اس میں اپنے حکمراں اور آقا وں وقا واری كرف كابوسق دياكيا ہے۔ "أيكس في ايك كوكها توتوا مح مختاج تقاركيا كام كياج دولتمن موكيا - جوكوني اين اقا ك فيرخوا ي كرك كا كفورس من مالدالم وكا" اكيسوي حكايت ايك كمين اورائرات ك دوستى كے بارے يں ہے .كمينا كاكميتدين ايك دن فا مرجوكرد متاب - اور لوكوں كونصيحت كى كئى مد كينے سے دوستى سے حتى الامكان ير ميزكرنا جا ہے۔ " ایک کمینے اور ایک محطے آدمی سے افلانسس میں دوستی موتی کمینه دولتمند موتے بی بجیب رادے سے لگا انکھیں جرائے، تب وہ خفام وکر بولاکہ یہ سے ہے كهكين دوستى جبسى بالوكى بعيت " تقليات تعانى ٨ ٢ صفحات بيت تمل ج- ، ٠ ١ دين نقل عوام مين قبول اور مشهورہے - اورام رتیورا ورا ندمے کو بے کے متعلق ہے -" -- اميرتمورجب مدس اياتب بات كى كس في لوكول سے يون ا

مشہورہے۔ اورام برتیورہ ورا ندسے گویے کے متعلق ہے۔
" ۔ امیرتی ورجب مندس کیا تب یہ بات کہی کہیں نے لوگوں سے یوں شا
ہے کہ مندس راگ خوب ہوتا ہے کسی گوے کو بلاؤ توس منوں ۔ ایک اندص
کلا ونت بڑا لسّان با دشاہ کی خدمت میں آن حا مز ہوا، ایسا گا یا جودکی امیرتی ہود
سنکر بہت خوش ہوئے۔ اندھے کو یو چھا تیرا نام کیا ہے۔ کہا دولت بادشاہ
نے کہا کہ کی دولت کبی اندمعا (اندھی) ہوتا رہوتی اسے ۔ جواب دیا اندھی

راندسی از موتی او تجھ لنگراے کے گھر کیوں اتا (آتی) اس جواب سے
امیرست راضی موشے اورانعام جودیا جا ہتے تھے اس سے دوجیند دیا۔ "
امیرست راضی موشے اورانعام جودیا جا ہتے تھے اس سے دوجیند دیا۔ "
اخری حکایت ایک طبیب اور جلی روٹی کھانے کھانے کھانے دالے جہام کی ہے
جوبے عدشتہ واہمے۔ اس نقل پرنیقلیا ت تعانی ختم موتی ہے۔ یکھی لطائف مہری
جوام افلاق اور دوسری حکایتی کی بوں کے طرز پر ترتیب دی گئی ہے۔ نقلیات لفائی میں ایک ہات بر حدکھ لگتی ہے۔ دوز بان کی تا محواری ہے۔ اس کے
مؤلف کوزبان برجہارت دیتی۔ تذکیر و تا بنت کی جا بجا غلطیاں روگئی ہیں۔
اورانداز بیان بھی کھی کا بھی کا ہے۔

نقلیات لفاق ۸ معفوات برحم موتی سے ۔ اخری جارصفوات اعلاط

العكين.

نكيديا بوسكه

مرسس مرسی المرسی بر مجیا اصل میں پر سکی امتحان المان اله میں بر سکی مندو وں کی اضلاقی کہا نیوں کا مجموعہ ہے ، اس کا ترجیبراہ داست سندگرت سے کیا گیا ہے ۔ تار نی جرن مترانے آسان اور عوائی ذبان اود و میں اس کا ترجیبر کا رہے کے لئے کیا ہے ۔ تا مس دو بک نے اسکے متعلق لکھا ہے ۔ اس وقت سلان کیا میں مندوستانی سنعید کے میزمشی تا دنی جرن متراہیں ۔ اسموں نے پرٹس پر مجھا کا آسان مندوستانی میں ترجید کیا ہے ۔ یہ کتاب نتائے اسموں نے پرٹس پر مجھا کا آسان مندوستانی میں ترجید کیا ہے ۔ یہ کتاب نتائے میں موکئی ہے ۔ اس کا بنگلہ ترجید مری پر شاد سنے کیا ہے ۔ یہ کتاب نتائے میں موکئی ہے ۔ اس کا بنگلہ ترجید مری پر شاد سنے کیا ہے ۔ یہ کتاب نتائے میں ترجید ہوتبا خلطی ہوتبا خلاج ہوتبا خلطی ہوتبا خلاج ہوتبا خلاج ہوتبا خلاج ہوتبا خلطی ہوتبا خلطی ہوتبا خلطی ہوتبا خلطی ہوتبا خلاج ہوتبا خلاج

Annals OF THE COLLEGEOF FORTWILLIAM P. 422

۲۸۴ اس بیان سے فلا برہے کہ پرلیش پر کھیا کلکتہ سے شائے بھی ہوئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ افلاقی حکایات اور بنید درنصائے کایہ گلدستہ زمانہ برد ہوگیا۔
ہوگیا۔
''مار نی چرن متر اکا شے میا اور دھیا کہ اور دیسیان بنادس درکاشی میں عالیّا انتقال موا۔
عالیّا انتقال موا۔

## ميرس لرينين

ميرمعين لدين فين بعى فورط وليم كالح كم سخواه وارمنتى كصر اوركل كرمسط كى ان يرخاص عنامت مونے كى وجهسے الحقين كالج مين سمولت اور اما في ما صل متى . واكر طوان كل كرمسط كى حاص بدامت برميرعين الدين فيض تعضاب فريدا لدين محكا يسك بندنا مدكامنطوم ترجمه خاص صاحبول كيلئ كيا عما اوراس كانا م منتمد فين ركعا حيثمد فين كاخطى نسخدا بشيامك سوسالي ك كتب عائد س محفوظ م اورعنوان ك ينج ديل كى عبارت نقل ب . ميمين فنين ترجمه مبدنا منتبغ فريدالدين عطار قدس سره نبتا بوري كأوا زبده بوشبال عظيم الشان شاه كيوان ياركاه المكستان الترن الارترات ماركولي ولزلى كورز جزل بها وروام اقباله كم مطرمان كل كرسط مما حب وأم تروت ك والش سے كيا ہوا مرمين الدين فسف كات ميرسين الدين فيض كاحشمة فيف جهال مك مجد علم مع يندنا معطى ركا ببلااردوزجهم الميرنين كابعدبنكال كمتبهورشاء وداديب جناب عبدالغفودفان لسآخ نے نبدنا معطار کا ترجمہ کیا عجب اتفاق ہے کان کا ترجمه مي منظوم سم اورنام بعي حيثمة ونين سب رمقام افسوس ب كرميدالدين اله ارباب الدوك ولف في والراب المركم والدس الكانام مركى لدين من الكام مركم الدين من الكام مركم الدين الم كيونك مخطوط والني تدم مواينانام مرمين لدين المائكما سنه وتفييع عنوان كامسغوم فيرفيس جلالتني فیق کو شہرت نصیب نہ ہوسکی اورفورط ولیم کا لیے کے گمنام منتیوں میں ہیں ان آخ نے نے سے سخن شعرامیں ان کا کوئی و کر بنیں کیا چیٹر کوفین ان کی کل اوبی شاع ہے جواب نا یاب ہے ۔ فوش تسمتی سے اس کا خطی نسخہ اب کھی بیج دہا ہے۔ اس ان نے کہ وارا جمیت اس کے کھی بڑھ کہ کی دوریا ہے میں مرحیل الدین فیض نے اورا جمیت اس کے کھی بڑھ کہ و میا ہے میں مرحیل الدین فیض نے اینا مال کھی ورزح کیا ہے۔

مرمعين الدين فيض وبياجيس اينااوراني فاندان كمال سلحقيس " مبده كمترين عاصي ميرعين الدين فنيض ابن مسيد فحزالدين ابن مبدرين بدي قوم سادات حسنی الحسینی، اینا احوال یون بیان کرتا ہے کہ اصل وطن سنازمند كے بدرگوں كا خاص مرقند كقا - اكفول نے كسى تقريب سے مع قبائل دلى دا السلطنة مندس درميان براف شهر مح تشريف لاكرسكونت اختيارى اورمائه عا كدر فريد كرك حويليان يناس ، رعتيل بائس رياست بدراى اور محل كانام بعراميد یا سیدواڑہ رکھا اکثر بزرگ دولت خواہ کے ساتھ روزگا راعمرہ اورخد ہے باوثنا بى كممتازومقرب رب كقرا لبتهاس واردات كوكروك بندوستان س آئے گیارہ بارہ لیت کا وصر ہوا۔ آخرسش برم مونے ملطنت کے کہتم ب مد مے توار گزرنے لگے ،موجب دیرانی کاہوا-اوراکٹر روساوہاں کے تاراح وتباه موكرجارون طوف نكل كي يبنا يخرعاصي كالجيء اس سبب تفاق لواحقول سميت غازى يورضلع بنارس من آسكا موا جس وصي من صاحب خداوند لعمت (مان کل کرسط) عازی بورتشریف ہے گئے تھے بخیف خارنسیں تھا ازرا ونوادس يا دكرك واسط مندبهونيا ندمحا ولات شاء ان مندك فقركو

نوکردکھا۔ جب تک ماحی وہاں تشریف فرادہ ان کی برولت بندہ نے
پرورش یائی ۔اور تربیت اتنی بائی کہ قابل محبت ماحی والاخان کے ہوا
بالفعل حب غازی بورمیں ابنا قدر داں کوئی نظر تیس آیا اور سوائے اس کے
کہ وہاں مرت خوسش باٹ کھا کوئی وجہ حیثیت اور دسیلہ زندگی کا بچھ نہ
کھا۔اور فداو نرخمت کے افلاق وغرابر دری براعتقاد کمال دکھتا کھا۔اس
سبب تکلیفیں داہ اور شختیاں سفر کی میں داحت بوجھ کر درد دلت برماح بکے
سبب تکلیفیں داہ اور شختیاں سفر کی میں داحت بوجھ کر درد دلت برماح بکے
ہندی اور دفیق قدیم صاحب فداو نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
ہندی اور دفیق قدیم صاحب فداو نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
مندی اور دفیق قدیم صاحب فداو نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
مندی اور دفیق قدیم صاحب فداو نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
مندی اور دفیق قدیم صاحب فداون نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
مندی اور دفیق قدیم صاحب فداون نرخمت کے ہیں از دا ہ مربانی ابنے سائے
مندی اور میوں کے بغراغت خربی ہو

اس دیبا ہے سے بہ بیا جلتا ہے کہ مرمویں الدین فیق کا تعلق ایک
ایسے خاندان سے مختا جومغل در بارکا پرور دہ مخاا در بڑی آن بان اور ثنان سے ختا جومغل در بارکا پرور دہ مخاا در بڑی آن بان اور ثنان شوکت کی ڈندگی بسرکرتا مخاراس کے سیجھے ایک دوایتی ہیڈ بیب اور ثقافت مخی ، اور دئی کے تاخت و تاراح ہونے پران کا خاندان خازی پورس آبا دم موا تختا نفاذی پورس جب کل کرسط نیل کی کا مشت کرتے تھے تو انکی ما آنات صاحب محدوج سے ہوئی ۔ ڈاکٹر کی کرسٹ کی مفارمین اور میر بہا در کی سے کی کوشسٹوں سے فورط دلیم کا رہے میں میرفیض کو ملا زمیت ملی ۔

میرصاحب نے کا رہے عہد ملازمت میں شواکٹر مان کل کرسٹ کی ایما پر

له مانظم وترافين صلى تدورق ا- ١

جنمهٔ فیض ترتیب دیا تھا۔ بندنام عطار کا اددوس بربیلا ترجمہ سے میرفین کا بہار اور کتاب تالیف باترجمہ بہار کی اور کتاب تالیف باترجمہ بہار کی اور کتاب تالیف باترجمہ بہار کیا۔ بہار کیا۔ بہار کیا۔ بہار کیا۔

جان گل کرسٹ کی مراجعت کے بعد میر فیض الدین فیفن کو بھی دوسے منتیوں کی طرح کا لجے سے نکلنا پڑا۔ میر بہا درعای سینی کو میرنشی کے بدر سے سے الگ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ لاٹ لم ہوسی میرشیرعلی انسوس کو میرنشی مقرد کیا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گل کرسٹ کے تمام جیسیتے منشی ایک ایک کرکے کا الحے سے عالی دہ کر دئے گئے میرآئی امرز الطف علی کا بہی شربوا۔ او زفل ہر ہے کوفیق میر بھی گل کرسٹ سے جانشیوں کا عما ب نازل ہوا ہوگا۔ اورائخیں بھی جھٹی دیری گئی ہوگی۔

مقام افسوس ہے کہ میر معین الدین فین کا ترجمہ نبدنا مرعطار شائع نہ موں گرخوش نصیبی سے حیثر وفیق فعدا کی جمہ رسے مگرخوش نصیبی سے حیثر وفیق کا مخطوط محفوظ ہے جیٹر وفیق فعدا کی جمہ رسے مشروع موتی ہے ۔ اس کے بعدلعت رسول اور آل اطهار کی منعبت درج ہے اور اس کے بعد گور نر جنرل ولزلی اور یر دفیسر مبان گل کرسط کی شان میں قصائد ہیں جن سے خوشا مدکی ہو آتی ہے ۔

چیشرفین کی مبرک فائدوں س کے عنوان سے ابتداموتی ہے۔ یہی نظم ہے۔ اس میں بازہ اشعاد ہیں ۔ میں انظم ہے۔ اس میں بازہ اشعاد ہیں ۔ میں انظم ہے۔ اس میں بازہ اشعاد ہیں ۔ میں بدیرانیے وہ قا ہر دہ ہے میں میں بدیرانیے وہ قا ہر دہ ہے میں فادید

ا بنا غصر جو کوئی گھا تا ہے یا ر یجبواس کورستگاروں میں شار کرچہ در دلشی ہے مشکل اے عزید پر نہیں کچھاس سے بہترا ورجی جس نے قابومیں کیا ینفسس بد ساتھ نبکی کے موا وہ نام زو فیسب مردم کامت کیجئو خیال کہ غذا ہے تی ہے تی ہے تی اس نے روز آخرت یا فی نجیا ہے محال حس نے غیبت کی کاڑھی منہ ہے بات اس نے روز آخرت یا فی نجیا ہے اس آغاز کے بعد متعدد عنوان کے تحت جھوٹی ججوفی نصیحتوں کوموتی کی اس آغاز کے بعد متعدد عنوان کے تحت جھوٹی ججوفی نصیحتوں کوموتی کی فرق میں اسکا عنوان نبیان مناف میں اسکا عنوان نبیان مناف کی ترجمہ تھا بی مطالعہ کے لئے مخالفت نغنس امارہ تائم کیا ہے۔ نبیان کا ترجمہ تھا بی مطالعہ کے لئے مخالفت نغنس امارہ تائم کیا ہے۔ نبیان کا ترجمہ تھا بی مطالعہ کے لئے

ویا جاریا ہے سے

وہی ہے عاقل جو شاکر رہے اور اپنے نفس میر قادر رہے اپنے عنصے کو سال جو کھائے گا دہ جگر جنت میں بدین کے بائے گا کرچ در دلیتی ہے شکل اے لیہ در دلیتی ہے رہے خوب تر بال جائے میں اسے غنس نقی کو گوشمال تا کہ ہوویں بند تیرے مرد بال جنس ہے در بال کو کرصد استان ہوویں بند تیرے درمت کی بند تیرے درمت کیرے درمت کی بند تیرے درمت کیرے درمت کی بند تیرے درمت کیرے درمت کی بند تیرے درمت کی بند تیرے درمت کی بند تیرے درمت کیرے درمت کیر

ن فی نے منظامی مطابق ملاوی بندنا مرکا ترجمه کل کیا تھا۔ آب کے سامنے مرحمین الدین نے مطابق ملیو عرضی خوار مرحمی الدین نے مطابق مطبوع استحد مرحمین الدین نے مطبوع معلوع منظر ورموکا۔ لیکن ن آخ نے اس نسخے سے است خادہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے نقش نا تی نبقش اول سے بہتر

ك و محية جير ليون مدر الله و محية حيرة فين ساح ملبوعة ولكورولس مديد

مونا جائے کھا لیکن نسآخ کا کام بست اجھاکام بنیں ہے۔ نسآخ کے منظم ترجمہ کی زبان سے زیادہ آسان، عام بنم اور وواں ہے۔ لیکن سادگ کے اعتبار سے میرفیق کی زبان سے زیادہ قریب اور وال ہے۔ لیکن سادگ کے اعتبار سے میرفیق کا ترجمہ اس سے زیادہ قریب اور جا نازنظر آتا ہے نسآخ کے بہاں شوریت اور مشرمینیت زیادہ ہے۔ لبس اس سے زمادہ کے دفرق نہیں ہے۔ اس سے زمادہ کے دفرق نہیں ہے۔

میرنیس کے قائم کردہ عنوانات زیادہ برمحل اورمناسب ہیں اورآسان کھی بنیش نے مارچیزوں کی برنجتی کے بیان میں جولنظر تھی ہے دہ آسان کے علاوہ عام نہم کھی ہے ۔ م

سیان میں میارچیزوں کی برجتی کے

ن آخ نے اس کا عنوان دلائل شقا دت ان کم کیا ہے جوم رفیق کے عنوان سے نقل اور مشکل ہے ۔ حیرت ہے کہ نشآخ نے بیدنا مر تقطار کے اس بیلے ترجے کا کوئ ذکر نہیں کیا ۔ اور نہی نیق کا حال انکھا جبکہ نشاخ نے اپنے ۔ ذکر ہے میں نیق تفاص کے بہت سے مہوا دادر عیرمعروت شاع دں کا بھی حال لکھا۔ م

مننوی جیر دنین، بیان می عقل کے اور نما قل مونے یادحق مے کے عنوا

ك ناخ نے ابنی نظم س سى معرولقل كرويا ہے ملك وكھنے چند فين ملى خد عين لدين فين كل

ا کورکه ماران جروں سے دور کام آتو بھی ساس کے اسے گاہ حرص د میا کا جودیکا جھورسات جھوڑ حق کوسٹے باطسس نہ رہ جشمورت کھولدے اورمونیکس برختم مونی ہے سے عقل کار کھتا ہے گرکھ الس تور عقل کار کھتا ہے گرکھ الس تو مذحب ہ کار مالائی سے ایا تو مذحب ہ توبلا اور درسے یا دے گانجات یا دحق سے کھائی توغا فل درہ مائے گر مہے جہاں اسپرنیمیس

كاربدكرعفواس بدكارسكم واسطع حضرت فريدعطا رك ہے مرجوماصی عنن الدین معن اسكے نام برموآمرزش كافيض ختم كرا يميان يرخم كلام بعداذان ازحرمست خيرالانام ميرتين كي يدمننوي المناعرس يا يهميل كوبهو كي كتى والخون في ولكها ودرمالا بمطابق سنداع مي جان كل كرست كم سعفريدالدى عطاد كيندنام كاترحم كيا اورحيتم وفيض نام دكعاسه برفيض فدا اوررسول انام مواجعيد ويباجه كجي اجتم الی اسے یا نیراری رہے۔ ساچشندسی ماری رہے يرفيض كح يتمد فين كافطى تنحدت وعسائر اورمرت ويصفحات وكصواع ب ـ ينخولوسورت تعليق م مع جوم وفي كانوت معلى موما ب كيونك من غلطبال نيس بين - الحي وقات كب موتى اوركهال السكى ثقاب العط دسكى \_ اله ويجي مني المن معين الدين في مدي

## بهال جند لابوری

بہال چندلا موری نے فورٹ ولیم کالج کے دوران طازمت میں مرایک کیا ب تا لیف کی اور میں کتاب ان کی شہرت کا موجب بنی - ان کی بہتا لیف ندم بے عشق اسل میں عزت الله رنگا کی فارسی تصلیف قصب کل بکا ولی کا ترجمہ ہے - اس دو مانی اور طلسمی داستان کواتئی مقبولیت حاصل ہوئی کرمتعدد شاعوں نے اسے منظوم کی ۔ لیکن سے زیادہ مشہولہ ماصل ہوئی کرمتعدد شاعوں نے اسے منظوم کی ۔ لیکن سے زیادہ مشہولہ اور مقبول بنا تست دیا شنائر سے کی خنوی گلز ارتیج اینی تصدیل کیا ولی مؤلی موقی جواس وقت بھی میرست کی غیر فالی مثنوی سے البیان کے لیدار دوادب میں عظیم ترین خنوی شادموتی ہے ۔

ترجے کا مبب بیان کیا ہے۔

"اس کے فی کامولد شاہ جمال آبادہے۔آب وخور کھینے کر بیج شہار شرف البلاد اس کے فی کامولد شاہ جمال آبادہے۔آب وخور کھینے کر بیج شہار شرف البلاد کلات کے جواس وقت دادالسلطنت مندوستان کا ہے لاڈ الا۔اوریفاکساد

ور وروبرت سن (۵۸۷۱۵ ROBERTSON) بها در کی فدمت میں رابق سے بندگی دکھتا کھا ۔ اکفیس کی دمت گیری سے صاحب فداو نرقیمت ما تم زبال درست گیردر ما ندگاں ، مبع جود دعطا ، جشمہ فیض دستیا، دریا شعناست و دست گیردر ما ندگاں ، مبع جود دعطا ، جشمہ فیض دستیا، دریا شعناست و کرامت سجواحسان وشجاعت ، خباب گل کرمسط صاحب بها درمذ طلا لعالی تعالیٰ کے دامن مک درمائی مولی ۔ ابیات

برادمه فی کاغذ سداگری سخریر گل خن سیماوی کے شکفته دل می زمیر نهیں ہے اوس جمال میں کوئی عمل نظیر وہ رات کوم انور ہے دن کو جہرمنیر فران این عناست اوس کودی تو فیر گواہ دل سے ہے اس بات یوا میروفیقر گواہ دل سے ہے اس بات یوا میروفیقر

تنامی ادس کے بجاہے اگرصفیروکبیر دہی ہے باغ نصاصت بخل عالم میں دہی ہے گوہر سنحا وکا ن عطب جراغ عقل سے سمیع مراد روستین کی بجاہمے قامیت فوٹس میفلعت انملاق براک فدمت عالی سے نیمن یا تاہے

غون ما حب بها در کے تفقیلات سے اس معیف کی ادقات اسم مہونے لگی اورآگے کو بھی امید مبدوشی کد اگریے دام ن دولت اپنے ہا تھ میں ہے تو انشاء الشریعا کی ایک ندایک دن بڑا بار مہوجا کے گا بھرا کی دور فداوند نعمت نے ارشا دکیا کہ قصد تاج الملوک اور ایکا کو لی کا فارسی سے مهندی رخمت نے ارشا دکیا کہ قصد تاج الملوک اور ایکا کو لی کا فارسی سے مهندی رخمت نے دموجب ارشا دفیق اور موجب ارشا دفیق اور موجب ارشا دفیق اور موجب ارشا دفیق بنیا دے اپنے وصلے کے موافق صاحب فلا طون فطنت والا شکوہ ، عالی حتمت فلاک اشتباہ ، ما دکولس ولزلی ، نواب گورنر حبزل بہا در دام اقبالہ کے عمد میں ،

ہندی میں تالیف کیا اور تام اس کا مرمب عشق رکھا۔ میں المرب عشق رکھا۔ میں المرب عشق بیجے العقول واقعات ، تاج الملوک اور شہزادی کل کیا الی کے معاشق کی زنگین و سنگین داستان ولجسب بیرائے میں بیان ہوئی ہے ابذا یہ مقبول انام ہوئی ، اور بیروما نی طلسمی کہا تی باربار نشرا و زنطسم میں دہرائی گئی۔ فرانسیسی ، جرمن ، انگریزی اور دوسری زبا نوں میں بھی اسس کے دہرائی گئی۔ فرانسیس کے بادم ہوئے اور مقبول بھی۔ اور ار دومیں اسس کے بیسیوں المرب ن ان کوموئے ۔ اس تصدی بیا دیران گئت بتنویا تصنیف بیسیوں المرب ن ان کوموئے ۔ اس تصدی بیا دیران گئت بتنویا تصنیف ہوئے ، اور و دسخت جب ہوئے المرب کے بعد بھی اس کی اصل پر اختلات واسے باقی ہے ۔

كے ساتھ متحرك نظر اليس كے - مدمب عشق بھى اس مستدى ميں ہے ـ مرمب عشق كالب لباب يه ب كريورب دلين كاايك باد شاه رين لملوك تفاراس كے ماجسين وجيل اور شرز وربيتے مقع . فدانے اسے يا نجوال بياديا . جوسن وجال میں فروتھا، گرستارہ شا سوں نے اس کی کنڈنی دیکھ کر بارشاہ كومية بنايا كرميس دن باوشاه كي نظرتاج الملوك يريرك كي اسي دن باوشاه كي بھیرت ماتی رہے گی۔ تمام انسانی ساعی کے باوجود ہونی ہوکر رہی :راللوک كى منائ ميس كئى جومرت بكاؤلى كے كيول سے بى واليس المكتى تقى . اور مح بكاولى كويا ناجوك مشيرلان سے كم مشكل نہيں تقا ـ مگر ہراف اوى بيروكى طرح تاج الملوك دنيا بمرئ صعوبوں كامقابلدكركے بسوا دبركوجومرس مات دے کرا بنی منزل مک میوسیتا ہے اوربکا ولی کا مساہ مجول منزادی کے باغ سے اوالیا ہے۔ مگررا سے میں اس کے میار مبعانی دصو کا اور فریب سے کھول تیمین لیتے ہیں۔ بھول سے بادشاہ کی بنیائی اورث آئی ہے۔

دوسری طرف شیزادی بکا ولی این مجبوب بھول کے خائب ہونے سے
ملول اور مضطرب ہوجاتی ہے۔ اس کو تیا ذہبے بیٹر ملت ہے کہ کھول کا جورتاج
الملوک ہے ۔ اس کے حسن اور شیاعت بروہ مرلمتی ہے ، اس کو بالیتی ہے۔ اور
گزارارم میں عیش وعشرت سے دن گذار نے لگتے ہیں ۔ شیزادی بکا وُلی کی ماں کو
اس کی رنگ رلیوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ گل کو قید کر دیتی ہے اور تاج الملوک
کو لئسے جبگل میں تعینکوا دیتی ہے۔ تاج الملوک ایک سے عاشق جا نبازا و ریا رہوں
کو لئسے جبگل میں تعینکوا دیتی ہے۔ تاج الملوک ایک سے عاشق جا نبازا و ریا رہوں
سیابی کی طرح تمام طلسمی کردادوں اور آفتوں سے نبردازیا ہوتا ہے۔ آخر میں
سیابی کی طرح تمام طلسمی کردادوں اور آفتوں سے نبردازیا ہوتا ہے۔ آخر میں

نتے اس کونفیب ہوتی ہے اور طلسمی حنگل سے رہائی ملتی ہے اور لبکا وُلی سے اس کی شادی ہوجاتی ہے ۔اوردونوں گکشن رنگار میں دن رات خوشیوں کے سمندر میں غرق دہے ہیں ۔

ایسا محسوس مو اہے کہ کہ انی ختم موگئی۔ ایک عجیب کھر او کا اصاب پیدا مونے لگتا ہے۔ لیکن د استان گوا یک نئی داستان کی خلیق کرتا ہے۔ گل بکا دُئی اس میں داجہ اندر کے درباد کی بری مو تی ہے۔ مرزات وہ تاج الملوک کوخواب گاہ میں تنہا جھوڑ کر اندرلوک مائی ہے۔ اپنے فن کا مظاہرہ کر تی ہے اور تاج الملوک کے بیدار ہونے سے پہلے ہی لوٹ آتی ہے۔ تاج الملوک کو اس کا پنا جل جاتا ہے۔ (گل دصنو بر میں ہی تصد دو صحوا نداز سے بیان ہواہے) وہ گل بکا دُئی کے جو شربارتص سے خوش موجا تا ہے۔ انعام سے انعام سے بکا دُئی کے جو شربارتص سے خوش موجا تا ہے۔ انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ انعام سے بکا دُئی تے مورش بارتص سے خوش موجا تا ہے۔ انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ انعام سے کونصف تبھر بنا کرمٹھ میں قید کر دیتا ہے۔

کھ عرص کے لبدتا نے الملوک کاعشق راج جترسین کی بیٹی جتر اوت سے
سردع ہوتا ہے۔ جبر اوت تان الملوک کو دل وجان سے چاہتی ہے۔ اس کے لئے
تان و سخت سب کچھ تیاک دینے کو تیاری تی ہے۔ لیکن مٹھ میں گل بکا اُلی کے
ساھنے تاج الملوک کوا نالہ و گریہ اور بلے باکا نہ عشق جبر اوت کے دل میں
حداور نفرت کے شعلے بھڑ کا دیتا ہے۔ عور توں کا جلا پامشہورہ ہے۔ جبر اوت
میں اپنے سوکن کومٹھ سے کھ دواکر چورس کر دیتی ہے۔ اسی جگرم سوں بیا ہوتی

ہے۔ایک کسان کی بیوی کواس تیل سے حل قرار باتا ہے۔کسان کے بال بلاد كونياجم لمتا ہے اورجوان بوكروہ ماج الملوك كو كھرمل ماتى ہے " كل بكاؤل كافلا برس سيدهامادها اورسياط معلوم بوتاب ليكن بربرة دم برطلسي ما حول ،عجيب دعربيب كر دار. لرزه خير وا قعات اورعشق وب ی زمینی قاری کی انتخوں میں سمال باندور دی ہے ۔ اوروہ اس میں کھو جاتا ہے ۔ اس قصے کی ہے بنا ہ مقبولیت کی وجہسے اس کے ما فذیکے متعلق كني روايات كمولى كني بي -اوراس كا تعلق ايك ايس كيول سے تباياما يا ا كجوكبعي مندوستان مين استوب بيم دغيره امراض كصائة استعال كياجاتا كقاء اكتر محققين نداس كي اصليت يريط مع وكدنقاب كوا لينز كي كوشش كى اوراكة نقادوں كى تان اسى بركونتى ہے كہ يد ايك مندوستانى الاصل تصد ہے موسك ب كم بندوستان مين يا تصد مختلف رنگ اوردوب مين را بح مورلين ندمب عشق كيمصنعن عزت الكرنبكالى نے اپنے محبوب اورعز يزدوست ندر محد كے عمين بي مقد مصنيف كيا محاد ميرا فيال ہے كہ يداس كے ذہن كى ات ایک مصاور مختلف داستانون، جیسے داستان امیر مزه، متوید لی اک وسنوب اورحاتم طانى وغيره سے اس نے اس كا بلاك تياركيا مو- اور اس محد كروجه كردارون كى مددسے اپنى يە بيەشل دامستان كى عمارت بنا ئى بو كيونكرگل كادى من كوئى نياين يا جونكاوسنے والى بات نيس ہے - اس كى مجد كيرمقبوليت كى بنا برنبال جندلا مورى في كالح ك لية اس كا ترجمه كيا تفار نهال جندى ندبهب عشق ولجب يقيني ب ليكن انداز بان مشكفة

منیں ہے بعنوانات مجمی فارسی کے طرز برقائم کے گئے ہیں منال جند کی اسس کتاب سی بقینا وہ زور اورجان نہیں ہے جو نبدت دیا سندری گازار سیم مين مه - يه مان بهي ليا ما يدك يه مهدوستا ي الاصل قصده تو يجي عزت الترنبكالى كي تصنيف اورنهال جندك ترجيمين غيرالى نصنااه ركر وارنهايان بين. لهذا يسوفي صدمندوسنا في قصه نبين بوسكتاب بهال دني غرمبطشق س ترجیے کی روح برقرار رکھی ہے۔ اور بیڈت دیا سٹنکری طرح تحفنوی ماول ساجی زندگی اور تهذیب کی تصویر لمصنینے کی کوسٹس نہیں کی ہے۔ ندم بعشق س ١ وقص من - تاج اللوك بكاول اورجر اوت كوليكر جب محل مي آتا ہے تو دلبراور محموده استقبال كرتى بي - وزيرزاده بهرام مجى موتا ہے جوروح افزایری برعاشق موجا تا ہے۔ دوبوں کےعشق کی داستان ۵۲ ویں باب متردع موتی ہے ،اس کا اصل قصدسے گرانعلق نہیں ہے بلکہ ذیلی داستان ہے۔جوبرام اور روح افزاکی شادی برحم ہوتی ہے۔ مدمب عشق ۱۷ وی د استان بربی حتم موتی سے لیکن اس کتاب اس گازادسيم كى طرح ديو كوهلوه سومنسدرا منس كياجا تا بلك يرى كومجها فيك الحريري آفيهم - اورجب بهرام كوطنة موسيعلون من وللفكا عكم دياماتا ہے تواس وقت بکا و لی منظر عام برآتی ہے اوراس کی مفارش براس کی جی روح افزای شادی برام سے کرنے پررامنی موماتی سے - اوراس طرح گل بكاولى كے قصے كاطربيہ البخام موتا ہے۔ مرمب عشق كى زبان شكفة اورسليس نهيس مع بلكه تا مانوس لفاظ

ا ورزاکیب کے استعال سے قصد کازورجی کھٹ گیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ منہ کر ارتبیم ہے۔ منہ منبول گزارت مے ہے۔

تصری با کا دُلی کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا یا جا سکتا ہے کہ اس کے بیبیوں ایر نیش چھیے منظوم اور ننتور۔ گر گرزائی ماور ندمہب عشق کو جومقبولیت موئی وہ اور کسی کتا ب کونیس موئی یر اللہ ہم میں محرعلی داؤ د ناوال سے اس تصد کو نتنوی کے سامنے میں ڈی الا تھا۔ س کی تا میں اس کے متعلق کو بی جندنا رہا نے لیوا ہے۔

الا مصنف نے منظوم دیاہے میں عرت التارنبگالی کے فارسی قصے اور منتی نبال جندلا بوری کے اردو نشری ترجے مذمب عشق کا درکیا ہے لیب کن وہ گزارسيم سے ناواتف معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے زو يك مرمبعشق كو عيك بيل نظر رئا م اوراس كام سع بقائد تام كى اميد د كعتاب لكن اس كى بىلنوى زيان اورشاع ى ك اعتبار سے برطراع كے عيوب سے برہے ،اس كى دومتنويان اوربعى بين ينظم بهار اورطرزعامتن ومعشوق اورجارطو لاني قصول كالمكمجوعة نترس بصحب كانا مظهوراسماك البي كتاب كموصوع مے کوئی تعلق نہیں رکھتا مصنب صدراً یا دمیں بدا ہوا اور محصراتگا بین ، ریاست اصفید ، محصلی بین اورزگون میں قیام کرے کلکتے بیونیا-اورسیوسلطان كے مستبح نواب علام على كريمال الازم ہوكيا - اس سے ابنى كتا بىلموراسائے الهي يميوسلطان ك فرزندشا بزاده محرسلطان ون غلام محربطري ندرسيس كي-مذكوره بالاجادكتابين مفنف فيام كلكة كرزمان سيكمين أغازد اننان

کے اشعاریہ میں مد

که تفاسه بنشاه گیتی بناه هم امر سے تفایم قصدتمام شجاعمت و شخاوت میں تفاید نظیر

مقابور کے شہروں میل یک بادشاہ یہ کہتے ہیں زین الملوک سکا نام جال اس کا حبیبا کھا ما و منیر

آخری شعب

موتى متنوى اس جگه برتشام محق محد عليه السيكلام اس کے علاوہ اردوفارسی میں کئی سنچے اس کے ہیں۔ گل باغ بہار کے قبل خواجه الش لکھنوی کے شاکر دین است دیاست نکرنیم نے محصل ایم سے لكما عقائبيتم ي يد ثنوى سح البيان كرمقا بليس ركمي ما في يديم ن مذمب عشق سے اس قصد كوليا كا رئيتوز بان ميں بھى اس متنوى كا ترجم ہوا تھا۔اس کانام گلشن روح سے اورمتر جم احد ترابی ہیں۔ ندسب عشق كا نكريزى مين ترجمه موكلي كا راح كيرو فليمرط تامس فلي بينول نے كيا تھا مينول نے خردا فروزا ورا خوان الصفاكا بھي أنگريزي میں ترجمہ کیا ہے اور مبدورستا فی شاعوں کی شاعری کے عنوان سے ایک مفید کناب انگریزی میں بھی ہے۔ مینول نے عصفہ عس کل بکا ولی کا ترجمہ مكل كما تفاج دوسال بعد كلكتے سے شائع ہوا بلیول نے دیباہے میں اس عمد كى داستانون كى يك رنگى اور كميانيت بركوفت كا اظهاركيا س الم ملافط بوقعد كل بكادُل از كوني جند ناريك ( أجكل اكتو برناف و صلي ) کے گاش دوح کا خطی لنخہ، ایٹیا مک سوسائی کے کتب فانہ میں موجود ہے۔

گل کیاوگی اب معیم مقبولیت کے کیا واسے دوسے زمبر مرہے جہاددرویش کواولیت ماصل سے لیکن ان کتا ہوں کی سے بڑی فامی یہ ہے کہ ہرس اذبت ناک یک زگی اور مکیا نیت یا فی جاتی ہے۔ شکار اسٹراب نوشی اسپر کلت ان والہانہ عشق، ایوسس عراسازش قبل ملاسمی دنیا اور آخر میں عاشق و معشوں کا مااب ہرداستان میں بہی واقعات ملتے ہیں ہے۔

مینول نے اپنے دیا ہے کے لید زمیب عشق کے مولف نہال جدال ہور کے دیبا ہے کا بھی ترجمہ کردیا ہے۔ مینول اددو کا دلادہ کھا۔ اور اددس اسے دستگاہ کا مل صاصل تھی۔ بروفعیہ مینول نے اپنے دیبا جہیں مرزاسورا کوار ددشاعری میں جا سر ( مصصصہ) کا درجہ دیا ہے ۔ خواجہ است میں میر تقی میر اور درد کی بڑی تعربیت کی ہے۔ اُزدو کروا قضیت کی وجے مینول نے گل بکا ویل کا عدہ اور بیارا ترجمہ کیا ہے جو نمونتا ورجہے۔

THE KING OF THE CERTAIN CITY OF THE EAST.

HIS COMPLEXION WAS FAIR AND IN GENEROSITY,

JUSTICE, AND BRAVERY, HE WAS UNEQUALLED. HE HAD

FOUR SONS, WHO WERE WELL TRAINED IN ALL ARTS

AND SCIENCES OF THE TIME IN BRAVERY EACH WAS

THE RUSTAM OF HIS AGE. IT HAPPEND BY THE

Introduction Gisa-i-Gul-ir Bakauk by T.P. Manual

BLESSING BF GOD THAT A CHILD, BRIGHT ASSUN
AND GLORIOUS AS THE MOON IN HER 14% NIGHT

یمنول کا ترجمہ کل بکا و گی اور تاج الملوک کے بیان برخم نہیں کہ بلکہ و ذیلی داستانوں کا مجمی اس نے ترجمہ کیا ۔ کل بکا وُلی کو دہم قان کے گھرسے یا نے اور چراوت کولیکر لوٹنے کی عبارت کا ترجمہ نمونتا درج ہے۔ "TAJOOL MOOLOOK ASCEN NOED THE THRONE, CHATRAVAT AND BAKAWALEE SAT ON EITHER SIDE OF THE LINE, AND NIRMALA AND CHAPLA STOOD RESPECTFULLY BEFORE THEM. THE THRONE IN A MOMENT REACHED THRESHHOLD OF TAJOOL MODLOK'S PALACE طینول کے علاوہ بھی کل بکاؤلی کا انگریزی ترجمہ کسی اورتے بھی کہا ہے

مینول کے علاوہ بھی گل بکا وُلی کا انگریزی ترجمہ کسی اور نے بھی کیا ہے

ایکن اس کے ترجیے کی بابت معلوم نہ ہوسکا - مختلف زبا نوں میں نہ مبعثق

کے ترجیے کی وجہ سے نہال جند لا ہوری کو صرف ایک کتا ب تالیف کرکے
وہ شرت اور مقبولیت نصیب ہوئی جوبہت کم ادبیوں کے حصے ہیں آئ

ہے ۔ نہال جند لا ہوری کی وفات کلکتے ہیں ہوئی غالبا سلاے لی میں ہے،

9 bid

<sup>34.</sup> de goobibatavali 3 chaptes de

#### باسطفال

باسطفاں فورٹ ولیم کا لیجے گئا منشیوں میں سے تھے۔ باسطفاں شاہ عالم آفتا آب کے عہد میں بدا ہوئے ۔ یہ مغلوں کے ذوال کا زمانہ تھا۔ صدیوں برائی مغل ہندیں ،عظیم الشاں سلطنت ، وبد بر اور ماہ وجسلال سب کچھ انقلا ب کے طوفان میں بہتے مارہے تھے ۔ عجیب افرات فری کا عالم معا۔ بدلینی سود اگر دں ، ماٹوں اور مراہ طوں کی طاقتیں غیارے کی طرح بھا۔ بدلینی سود اگر دں ، ماٹوں اور مراہ طوں کی طاقتیں غیارے کی طرح بھولتی جا رہی تھیں ۔ اور سلطنت مغلیہ کا جراغ ممثل رما تھا۔ ایسے تاریک اور براضوب نما نے میں باسط خال نے آفتا ب کی روشنی دیجھی ۔ لیکن با بخ اور براضوب نما نے میں باسط خال نے آفتا ب کی روشنی دیجھی ۔ لیکن با بخ برسوں کے اندر طاقت اپنی خستہ مولی کے باسط خال کے والدم اور سال کے برسوں کے اندر طاقت اپنی خستہ مولی کہ باسط خال کے والدم اور سال کی برائی بڑا ۔

باسط خان ہے ان ان است تعلق رکھتے تھے النوں نے اپنی تا لیمن گشت ملے النوں نے اپنی تا لیمن گشت مند میں اپنا حال الشی موئی دیران دلی اسلطنت مند کے انحطاط و وزوال اور معاشی اور سماجی زبوں حالی کے واقعات خود بیان کئے ہیں۔
"التا اسس اہل قلم ما حب فضل و مہرا ہل قدرعالی منشی کی فدمت میں عرض ہے کہ فدوی باسط خال متوطن ہندوستان خلص با سط قدیم غلامان میں عرض ہے کہ فدوی باسط خال میں میں اسلون کے درباری کیا اور جروگا واداب وسلیمات کی باریا نے رہے۔ محدث ہ

بادت وعفالترك جهان سيراك وان كصبب اورعفلت كي نيندلين كے باعث ایك عالم فرتبا بى دیجى كربیان كروں اور جراع نے اپنى كاوش کے ساتھ فدائیکو وہاں کی الیی تیلی سیلی آنکھیں دکھائیں کرکسی کے بیلنے کا توکیا ندکور، اکسانے کی نوبت نہیں رہی ۔ پھر توالیی تحیب گردی ہوئی مدر صرب کاسینگی در سینک اسایا او دهری راه لی، کوئی کدهرو (کدهر)گیا اور كونى كسي طرف يجديس شاه عالم بادشاه كے كرجن كا تخلص آفتا ت ب،جب اس نددی کی پیدائش مونی اور یا یخ برس کاسن مواتب مراه لیاس قاكسارك والدمراد فاسف كردون دون كى كردش كما كقتاه جان آباد كى ده مرزس جبورى كرجها ن ملى محبوت مونا موتا محا اورمونا مجبوت جواس باسطفان فاس مع بعدشاه جهان آباده لي مغل شبنشامون كي تعطي کے بل باندھے ہیں - دلی کی خولصورت، دلکش اورخون نا تصویر کھینی ہے كه مغلوں كى برستكوه اورعظيم دى كالنقت آنكھوں ميں بھرما ناہے۔ دى كى تعربیت کے ما تھار دو کے رہے بڑے قصیدہ گومزرا رفع الدین سوداکی شاء انعظمت كيت كاف لكتيب وه سود اك تلميد يقوانون ك خاكردى كاحق اداكردياس مسوداكي ان كي نظرين ومي حيثيت على جو سعدی سیرازی ،فردوسی اورانوری کی فارسی شاعری میں ہے۔ گلشن مند باسط فال کی تنبها تصنیف ہے جس میں جیونی چھوٹی علام عکا یاست دیس میں جیونی چھوٹی مسلط فال کی مستونی کیا نی درج ہے۔ باسط فال کی حکا یاست دیس میں داستانیں اور گل وصنونی کی کیا نی درج ہے۔ باسط فال کی له ما منطر مو مخطوط كاتن مندورق ١-٢

طرز تحريها ت اور وليذيرنس مع عبارت مين اوبي شان اور رنكيني وجات ى كانقدان م- مركات بندك ديباجيس اس في اماده زوال ملطنت مغليداوردلى كاناخت وتاداح كى جوجيتى جاكتى تصويرسش كىس اس معلوم موتام كدوه براحساس اورباستعور شخص مقارتها و حال ولى كوفير بادكير اس كية باواجداد عظيماً بادا معطم بهال كيرامن نعناس باسطفال كوبعي طماينت تصيب مويي كقي - در اينون ، إيدا ليون اورم مِتُون كي ميغارا ورلوط ماريه عظيماً با دمتا ترنهين موا كفا عظيم آبادس باسطفان كى تقدير سن بعى ياورى كى -اور دباراح كليان سفكه سادر فيرخواه كمين بها ورك مماجزا دسے كما كقيم كمتب اور ممنش موت کے باعث ہندوستان کے مانے ہوئے مشاہراور علما کی محبت اکفیں نعيب ربي - وه خود الصفيه بي -

یماں عبارت اما نکختم موجاتی ہے۔ اس کے بعد گورز حب رل

مارکولسیں ولز لی ، اورمسٹر جان گل کرسٹ کے تھیدے لکھ مارے ہیں یہ تھیدے تھے مارے ہیں یہ تھیدے تین جارہ میں اور میں لکین سو قد ایک شاگر دہونے کے باوجو دان کے تعما مدب روح ہیں اور معبس معیسے تعمیدوں کے خاتمہ پر ٹو نی ہوئی عبارت کی کوئی محمد ملتی ہے۔

موجب مرم اجان کل کرسط واسطے تربیت وتعلیم مساحبان عالیتان والا دود مان دست گریے کسان سخن آرائی کے ساتھ قصد کل وصنوبرا و رتقلین نیم قطع استعارو قصد کہانی این تصنیعت اتھی اجھی دلجسب باتیں جمع کرکے اسس

محموعه من كا نام كات بندر كما الم

گلش بند باسط فال کی حکایتوں سے جن کو وہ اپنے ذہن کی اپنیج بناتے
ہیں، شروع ہوتی ہے نظیں جب ختم ہوتی ہیں تو باسط فال کی طبعزا دکہا فی حسن
ملوک کی شروع ہوتی ہے کہا فی محتقہ ہے اور دلچسب بھی۔ داستان سے
زیادہ ایک مختقرا نسانہ جس میں اس عمد کی دوسری داشانوں کی طرح بہت
سی ہے منی بابتی ہیں۔ وہی ملسمی باغ ہے، مانوق العادت کرداد امجی العقول اقعال اور کا رنامے ہیں، دیو جن سے انسان کی جنگ، دیو یوں اور جنوں کی شکست،
مزاب دوا کش خوبصورت دلر با اور انجام طرب ہے لیعنی شہرادہ اپنی شجاعت
مزاب دوا کش خوبصورت دلر با اور انجام طرب ہے لیعنی شہرادہ اپنی شجاعت
اور اپنے دوست وزیر زادے کی ذکاوت و فر ہانت کی مردسے شرادی حل للوک

قصدين كوئى نى بات بيسب بنى اس عدك ساجى طالات كى كوئى وأح تصور

له ديكمة خطى نسخ دالشياط سوسائلي) ورق ٧ سم

ا بھرتی ہے، باسط خان نے بھی زندگی کی لئے حقیقتوں کو بحسوس کیا زا جا گرکیا، بلکہ دوسرے داستان گویوں کی طرح ہوائی قلعے تعمیر کرتے دہے لیس ایک خیال جنست ایکھوں نے بنائی ہے ۔ انیسوس صدی کی بہت کم داستانیں ہیں جو بدلتی ہوئی ہذریب محکومی اور قالا می کی سل کے کوا ہتی ہوئی زندگی کی عکاسی کرتی ہوں ۔ ہی دجہ ہے کہ بیٹے بٹائے کرداد کی وجہ سے اس عہد کی داستانوں میں اذبت اک حد کہ کہ نہ ت

گلتن مهندست العربی کل موئی تھی، لیکن اسکے شائع ہونے کی نوست نہیں آئی۔ مرف گل وصنوبر کا قصد متعدد بارشائع ہوا۔ لیکن ان میں باسط خاں کا کوئی ذکر نہیں گل وصنوبر کی تالیف کے متعلق باسط خاں نے تیمہ بر لکھا ہے عید کے نیستے میں تصدی کی وصنوبر کا ترجبہ کرنا متروع کیا تھا۔ ربیع الثانی کے میستے میں تاریخ روز دورت بندست کے عرب تمام کیا ۔ گلت ن ہزاس ترجہ کا خام مرکبا تاریخ اس کتاب کی دورک کیا ہے۔ ایک توہمری ہے

خلد بریں بروشے زمیں ماری بروشے زمیں کھول کا انہوں سے فروع ہوتی ہے۔ بہلی کا بتوں سے فروع ہوتی ہے۔ بہلی حکا بتوں سے فروع ہوتی ہے۔ بہلی حکا بت ہے۔

در دیار مهدس را جرجے منگر بہت بڑا شخص موگذرا۔ جدبرس کی عرکا ایک الوکا جھور کرجب مرکبیات بادشاہ نے ان کے مال واموال کی مبطی کی اور حکم دیا کہ دولے کی تعدیم کرو۔ اچھا موگات اس کے ام بربحال موگا۔ دولے کا تام بعی جے سنگر تھا۔ اس کے ام بربحال موگا۔ دولے کا تام بعی جے سنگر تھا۔ اس کے اور اس میں یرصنمون دوج کیسا کہ اور اس میں یرصنمون دوج کیسا کہ اور اس میں یرصنمون دوج کیسا کہ

غلام نا لائق نہیں جو گھر پارضبط ہوا ورتعلیم کا حکم ہو،عوض کوسنتے ہی باوشاہ نے اختیاق سے اس کو طلب کیا جب وقت سائھ آیا یا وجو داس کے کولو کا کھا مگر ہرگزرعب با دختا ہی کوخیال بیب نہ لایا . بادشاہ نے اس کے ڈھیسط بن کو دیکھ کر کہا کے دکری آگے آ،جب پاس آیا تب دو نوں ہا تھ پکولکر زمین سے دو ہاتھ کھرا دینجا کیا ۔ اور کہا کہ کیوں شبکو زمین پر شبک نہ دوں ۔عرض کی جہاں بیا ہ جس کوفاک سے اٹھا تے ہیں ، اور کوئی انگلی کم لو کوفاک سے اٹھا تے ہیں ، اور کوئی انگلی کم لو کر اس کے ماہ کہ تا ہے ۔ آب ہی کے ہاتھ بیا ہیں ۔ یہ بات سنتے ہی بادشا ہدنور اضبطی بحال کی جے سنگھ دائے کا خطاب دیا اور مشل کہی کہ ہونہا دیرہ دیا ورشل کہی کہ ہونہا دیرہ دیا ورشل کہی کہ ہونہا دیرہ دے کے چکنے چکنے یا ہے ۔

می میں ہندگی دوسری تقل نصیحت آموزا و دمعلومات افز اسے اور تبرقل کے دائن میں بندولفعا کے کے آبرار موتی جھیے ہوئے ہیں۔

الما المگر با دشاه نے ایک عمده اور قابل شخص کوبرطرف کیا۔ نوکری کے جاتے ہے۔ اس کے جی براز سبکہ دقت گذری ما یوسی کے ساتھ بادشاہ کوعرضی مجبی ۔ اس سے اس کے جی براز سبکہ دقت گذری ما یوسی کے ساتھ بادشاہ کوعرضی مجبی ۔ اس میں پرشعردرزج کیا ہے

ذر مرا ب شدم آب داشکسی نمیت برجرت ام کرمرار وزرگارچوں بیشکست بادشاه سے جب اس مرکا جواب نموسکا تب ابنی بیٹی زیب لنداء کے پاس ماکرکها کراگرتم سے اس کا جواب بو سکے تو تکھو۔اس کے موال پر زیب لنداء نے

له ديكه كالتن مند خطي سخه ورق ١٢

يه جواب لكها، چەشكل است يخ بستدشكست، يخ بم بجائے آب مى شود و بستدبود شكسته شدرجس وقت اس سوال واسه في ايني سوال كاجواب إيا اس وقت اینا مندلیکرره گیا . . . . اورجی میں یون تصورکیا کرجب ایساشخص نیش زن مو کیردفتر شا بی میں اینے نام کے داخل مونے کی کون سی صورت اورجب بادشا بى دوز كارگيا توحرمت كنى جوحرمت كنى توايسے جيف سے مرنابہتران بالو کوجی میں سورے کرزندگی سے بیزارموسی رہا تھا۔ اپنی جان سے باتھ دعو کرزیا انساء كوايك عرمني لكفي اس ميس يه شعر لكهام د رشکل وشهالمی کسس وگندم چو یکست آن روزن آدم شدایس ده زن من جس وقت بادشاه زادی کے پاس اس کی عرمنی گذری مب کولقین تھاک اس كوتنل كري - يربركر اس كو كيه نه كما بلكه اور بلاكر مرفرازكيا - قدردال اور

کامت مهندمین بندره مول نقلین بین اورشن بلوک کے افرائے کے ابعد بین مسفحات بخطی نسخہ میں یقلین مجیلی موئی بین اوران کے بعدگل وصنو برکی شہور ومعودت داستان نزوع ہوتی ہے۔ گل وصنو برکے اس خطی نسخہ اور نول کشور برکے مطبوعہ نسخے میں فرق ہے۔ نول کشور کے مطبوعہ نسخے میں بست ہی بائیں برکیس کے مطبوعہ نسخے میں ورق ہے۔ نول کشور کے مطبوعہ نسخے میں بست ہی بائیں انگال دی گئی ہیں ۔ اور زمیب واستان کیلئے افرائے بھی کھے گئے ہیں ۔ باروانی کی گل وصنو برشروع موتی ہے۔

له ما خط بولامث مترطي خوص ١٩ يما العنا صن

كانام با بوسش تقار بنور . . يم الخ معل بوس كي مينون مينون مينون كي مترادي مرا فردز كي معايشة كي كما في شروع موتی ہے۔ تصد ماتم طائ کی حسن یا تو کی طرح شہزادی مرافروزی بھی شادی کی ایک شرطموتی ہے۔ شرط یہ تھی کہ جوشخص شہر ادی کے اس سوال کا کو گل باعنوم چەكرد" كاجواب دے كاشترادى مرافروزاس سے بى شادى رجائے كى يدايك الساميرط صاسوال تقاجس كاجواب محال تقاراس ليككل وصنوبركي دكے افالق في شهرا دول ك نام بحى احول ، كردارا ورمقام كى مناسست سے ركھا ہے معنوش مے نوستی میں دوب گیا ۔ مدموش مرموشی میں غرص دو ووں جواب نہیں دے اے ہیں . اور دوست کی متراب ان کی زندگی کی تلخیوں کو ہملیتہ کے لئے ختم کر دیتی ہے ليكن شهزاده ، با بوش، بوشمندى ، دا تا ئى اورشعودكك كرول كميا تق مولناک مصائب، ارزہ خرآفات اور برائی کے زبردست لشکر کامقابلہ کرتا ہے۔ انھیں زیر کرتا ہے طاسمی دنیا، جا دو گر، دیویری اور ما فوق الفطرت كردارون كوكست دے كرا ورسنيرے بال كى مدوسے شا وكل سے جواب معلى كرك كامران وكامكارلونتام - بهرا فروز كسوال كاجواب دينا الكل كى ملك صنوم وشهرس دور مبتيون كى سبتى تعيم عند مبتيون سعنا ما زتعلقا بداكرليتي معدان كرك لي كل كوفرميب ديتي مند اور كيم شاه كل ابنے وفاداركة مله ما ضام وكات بند خطي سنخ منه

كى دوسے مبتيوں كو باك كرتا ہے ليستى جورس كردى جاتى ہے يعنوبر خواجہ سك يرست كے بھائيوں كى طرح بخطرے ميں قيدكردى جاتى ہے۔كتے كالحجوالا کھاتی ہے۔ ان ہی طبیوں میں سے ایک مبشی طان بجا کرفرادم و کر ، جرفرور كاغلام بوتاب -اورمه افروذ بهى اس كرسائه تاجائز تعلقات قائم كرليتي شهزاده بابوس مهرا فروزى بدكاريون يرسيه نقاب التتاب مهرافروز مترط ارماتی ہے۔ اس کا آشناصشی تنل کیا جاتا ہے اور مرافروزکو کھی عبر تناک مزاملتی ہے۔ باسط فال کی گل وصنوراسی انجام برختم ہوتی ہے۔ "اس مبتی کوفتل کیا۔ شہزاد وں کے سردفن کر کے مہرا فروز سرمے بالوں كو كصورت با ندهدكرلشكائي بوك اف سيم كو علا \_ اوراف سرم من داخل موا جب اسين باب كى فديت بيس كيا تو جه ا فروز كوسامنے كورا اكر كے وض كى ، اسے قبلہ و کعبہ اسی نے میرے و و محالیوں کو قبل کیا۔ یہ تعصیروارہے۔ اب جو منى حضورى، وه بجالاؤن - غرض جومالت كل نهصنوبرى كى تقي سودى مالت باموت في مرافروزي في باسطفان کی کل وصنور می کوئی شی کہانی نہیں ہے۔ دہی کئے بینے کر دارا طلسمى دنیا بحرت أنگر خیالی كارنا ما در فتح وسكست ملتى بعداس دندگى كوحقيقي تصوير تنيس ملتى اورزيرى تهذيبى اورمعا شرتى زندكى كے قائم نظر آخابي اسمين بمى مرت تفريح اوروالسيكى كرمامان موجودين اوركي العقول واقعات كى بناير اليفيدمين يديمى دومرى داستانون كى طرح مقبول انام موتى -"

له مکشن مندق ن مست

## مولوى امانط شرشيرا

متعبدم ندوستان كيروفسرجان كل كرسط كى خاص عاميت مولوى امانت التوريقي وال كتبجر على معتمام منشى مرعوب كقع واوركل كرمسط کوالھوں نے اس قدرمتا ٹر کیا کھا گھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ سے بیلے مولوی امانت الترك بيردموا اوريرو فيسرجان كل كرميط كايا يمولوى صاحب فيع اوراردود با نون مي براست الاسلام مبسى مفيدندى كناب تصنيف كى ، جان گل كرسط في اس كا ترجمه الكريزي بيس كيا كفار مولوى الاست الشرص ایک جیدعا لم اورا دیب ہی نہیں تھے بلکہ فارسی اور اردو کے ایک اچھے شاع بھی تھے۔ بینی نوائن جہاں نے اسے متہور تذکرے دلوان جہاں بیں ان کا مختصر مال المعاهد اوران كانتخلص شيدابنا ياسد بحرت ب كرنس في في الما ين ان كاقطعى ذكرنيس كياب البتدرا جرجمترا أرمان نه افي منبور ذكرك "نىخەرلىشا" يىن ايكسىطرىن ئىستىداكا دۇركيا كى -

مولوی صاحب کاکلام نایاب ہے، اور فارسی اور ارد قد ذکروں میں ان کی کوئی مکل غزل نقل نہیں کی گئی ہے۔ لہذا تناع ی بین انکی حیثیت کی قیمیت فرا دشوار ہے۔ بلات بمولوی صاحب نے مرت ارد و منظوم میں ابنی تناع از کیفیت کی جولانی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن در حقیقت شاعری کامیدان ان کے لئے نہیں انکی طبیعت اس کے لئے نہیں انکی طبیعت اس کے لئے موزوں نظر نہیں آئی ہے۔ اس میدان میں وہ اپنے ہم عصر انکی طبیعت اس کے لئے موزوں نظر نہیں آئی ہے۔ اس میدان میں وہ اپنے ہم عصر

افسوس، بطف ، جوال اور ولاسم جي پيچے نظراتے ہيں۔

مولوى ا مانت الملز كافا تدان بهى للتى موئى دلى سے بجرت كركے نے عظيم ته كلية من ابسا كفا مولوى المانت الترك مدرمه عاليه كلكت من تعليم الى صى اور كلية مس تعليم ل كي لقى - اور كلكة من ان كيملم كاجري اوراد في سهرت ان كے لئے قورے وليم كالى كى الازمت كا زينه بنى تھى مولوى امانت العد الماء عك كالج سے وابستہ تھے۔ تقریبًا طلاعلہ بوس ان كا انتقال غالبًا كلكتي م موا-مولوى صاحب في كا الح كم المين مقيدا ورعسلمي كتابين ترجمه اورتاليف كس وان كى سب بهلى تصنيف بداست الاسلام ہے۔جو گل کرسط کی فاص ہوا مت پرسکنٹ لدع میں مولوی قدرت الداور مشی شہا بالدین کی گرانی میں شائع موئی۔اس کے بعد مختلف شہروں سے اس کے بیسیوں ایڈرٹ ن تا ائے مواے ۔ اورعوام میں ہا تھوں ہا تھرلی گئ ليكن بحث ثاءى سلى مطبوعه ما ميت الاسلام اور لعد كم مطبوع تستحو ن مين خايان فرق ہے۔ بعد کے مطبوع تسخوں میں دیباہے کو بھی شائل ہیں کیا گیا ہے۔ المن اع كم مطبوع السيخ كى جلداول كى عبارت اول تحريب

بداست الامشلام

تالیت کی مونی مولوی ا ماست الند کی مندک اہل اسلام کے لئے عہدیں شاہ عالم یا دشاہ نمازی خلدا میٹر ملکہ کے اور حکومت میں بدئہ نو مُتان عنظیم اشان میٹر خاص شاہ کیواں بارگاہ آنگلتان مادکولیس ولزلی گوزوجزل عنظیم مشاہ کیواں بارگاہ آنگلتان مادکولیس ولزلی گوزوجزل

بہا در دام ظلہ کی ارشا و سے خداو ندنعمت جان گل کرسٹ صاحب بہا در دام اقبالۂ کے۔

دہم، بب سر سے اللہ نے فرما یا کہ میں نے بری اور آدمی کو بیدا نہیں کیا ہے گر اس سئے کرمیری بندگی کریں۔

سنث المرسطابق شاسل المربح مندوستا في جيما بي خان ميس حيت إلى منشى شهاب الدين وقدرت الشركي ليص»

براست الاستام كاس الشهارس بنا جائل المراسط بها جائل المراسط بها جائل المراسط بها جائل المراسط به كرا برتيب با جلى عقى اور كنث الموسي جهب كربازارس الدي المراسط كومرت اد دوزبان اورادب سعبى شغف نه عقا بلكه المسلا مي قوانين بتراديت اورفقه سعي گهرى دلحب عقى محل كرسط كى تحريك و تجويز برقرآن مشراه به المجيل اور بحق موائقا - براست الاسلام مين المجيل اور بحق و المنت الشرف كه عموا كام متروع موائقا - براست الاسلام مين مولوى ا ما منت الشرف كم ما كام متروع موائقا - براست الاسلام مين مولوى ا ما منت الشرف كم ما ح

در ان مفاحت بیان سے بوں ارشاد فرایا کر اکثر عوام دیا دم مند کے جواشف ال فریان مفاحت بیان سے بوں ارشاد فرایا کر اکثر عوام دیا دم مند کے جواشف ال ونیا وی کے بسب فیقہ عربی سے بازدہ اوروے فدائر سی اورایما نداری میں استوار اوراس کی بندگی میں مودن ہیں ۔ لیل ونها ران کے لئے کچھ ایک احکام نثری شلا چار کھے ، وصف ایجان اور نما ذوں کی نیت وغیرہ دفروریات کا ترجمہ دیختے کی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے مجھنے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے محمدے میں آسانی اور الم مطبوع نسخ بی زبان میں کیا ترجم ہونے میں آسانی اور الم میں کیا جا و سے کہ اس سے ان کے محمدے میں آسانی اور الم میں کیا ترجم ہونے میں آسانی اور المیں کیا تو اور اس کی میں کیا تو در اس سے ان کے میاں کی کیا تو کھوں کیا تو کھوں کی تو در المیں کیا تو کھوں کیا تو کھوں کیا تو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کیا تو کھوں کیا تو کھوں کی تو کھوں کی

خطا اورعلطی کا بچارمووے، تب یہ عاصی امانت الشراس کوتنبالغفات مجدكران كاحكم بحالات كولي استفل كوشا بدلايات

مولوی اما شت الشرف اس کے بعد بوری نقل ایک طالب علم کی کور مغزى كى تحمى بدے اور اخریس لکھا ہے كہ نداس رسامے كواكر مسائل ضرورى كمرما تدمختصروقايه وكنزالدقائق دعنرور المكلف سصانتخاب كرك ترتيب ديا اورعبارت عربي ك نيج اس كاترجمه لكهااور تام اسس كا براست الاسلام د کھاتھ۔"

مطبوع نسخه بداميت الاسلام نول كشور يربس من اعتساز مين امك متنوی دی کئی جو سام ایم کے تسخمین نسی ہے مولوی امانت اللہ کی ہرامیت

الاسلام سروع موتى ہے۔

" میں گواہی دیتا موں کرنہیں کوئی معبود سوائے فدا کے جس مال میں وہ ایک ہے کوئی اس کا مشر کیے بنیں ۔ اور گواہی دیتا موں کہ محراس کا بندہ اور کھی موااس کا ہے تے "

مطبودان واستخراث والماء المصفحات يركصيالا بواب ربواميت الاسام كى بىلى مبلدمنغمرى اولا دے بيان يرضم بوتى ہے - دوسرى مبلدغاليامكل نہیں ہوئی۔ اس متح میں جارصفحات براغلاط نامے درن اس اورسے آخرس جان كل كرسط في برامت الاسلام يرا يك مختصر ما تعارف 

" صرف اددو"

مرن اردو کے فطی اور مطبوع نسخوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ دوجا رہ الفاظ ادل برل ہیں اور لیس مرت اردومنظوم خلاکی جمد سے نتروع ہوتی ہے سے حدمیں اس کی کھولتا ہوں زبال جسم ہے جان کوچس نے بخشی ماں برزباں ہوو۔ اگر مربا مرت نداد ااس کا ہوسکے ایک حرف

حدفداکے بعدنعت منبر ہے جب میں ، م اشعار میں اور اس کے دور کے دستورك مطابق صاحبول كے قصير سے بھى لکھے گئے ہيں جس ميس وہي خوشا مدانہ باتیں جود وسے کے بہاں ملتی ہیں۔ مولوی صاحب نے مالک مندوستانی برلس واكثروليم منسركا كالمحقصيده للحا تعاسه

صاحب خلق مواكم سنسط نه کمچی موتا بند دلبست البا عاه واقبال داكم منيم كراها وي دعامين ست اينا

لکشن عمریس رہے جاوید مولوی صاحب نے صرف اردو کی تصنیف کی وجیعی منظوم کھی ہے م موتى جيوان سے فرق كب موا

مومشا به بمعورت حیوانی ر کھتے اس کی نبایس فانون پر مرت اور تحویتے بن حب کو اورفروع ان کے ماورا جنتے تفطاكا منبي جس سے محكم ہے حسن ترتیب د کھے ہے شان ہے لطافت میں صدقی خوبی

قدردان گروه ایل میر كروه ناظمة بهوتا كالح كا درد و ترصف م وسا فرون تر تجكوبني حاسة اب اعتقدا فصلحق سے برائے اس کی آمید

گرنه انسان کی زبان کو یا برزموقاعدے يركر جارى اس کے مزربان کے دانشور قاعدے سرز بان کے ہی دودو میں دونوں اصول قانون کے مرن ان دونوں سے مقدم انے رہے میں گومرا یک زبان ان مس سے ير أد بان أردوكي

ك منظوم مرت اردو ملاي عله غيع

مشتل قاعده میں بایا اسے طالبوں کوتباؤں اس کانشان مرون کونظم کردں موزوں

کی نظرین نے جو تا مل سے تب سے ضاطر میں مری تفاضلحان دوستوں نے مجھے یہ دی کلیف

کر توکل میں اس بہ با ندھ کمر صرف اُدو در کھااس کا نام کہ یہ کان گہر مونی طیب ار

الغرض اب قدامےنظی او میر به درمال موافضل حق سے تمام من تھے بارہ سی بسیت یک اے بار

سبب تا لیف بیان کرنے کے بعد مولوی صاحب اپنی منظوم گرامر اسم

جسکے معنی میں ہوئے استقلال اس میں متاح دوسے کا نہو یہ مدلول جا تو اسس کا ہے کی تعرب سے شروع کرتے ہیں سے
اسم کہتے ہیں اس کواہل کمال
یعنی باسیر دن ہوئے دو
اور زمانے سے بھی معراب

اسم فعول کی تعرفیت بوں بیان کی ہے ہے

اسم فعول د وسرا ان کا نعل فاعل ہے جس بہ واقع ہوا

وزن اس کا ہے ذرن ماضی کا ہے برابر ہمیشہ ہیں نے کہا

میں کہنے وہ میرا مادا ہے باریا کا مرے بجھاط ا ہے

منا کہ ای کا مطبوع نسخ انہی حروث بین جھیا ہے اور صاف ہے ۔ یہ ۱۹ مسل کے معامل ہوئی ہے ۔ یہ ۱۹ مسل معان ہوئی ہے ۔ یہ ۱۹ مسل معان ہوئی ہے ۔ کتا ب حرف تاکید کے بیان پرختم ہوتی ہے سے

له ويجعة مرف رومنظوم مد عده العنا صلا عده العنامها

یاد رکھوا۔ سے بھی تو دلدار حرف لاویں مکرر بیا رسے محفل رتص میں تھے ہم بیٹھے دوقدم جائے گھوڑے ہر سے گرا لا مکررا گر تو جاسے یون

کیمی کرتا ہے حریث کی کموار ایک می مبنس یاکہ دوسی سے شام سے لے کرتا سحر ہے ہے یاکہ گھرس سے جب میں نکلا یاکہ گھرس سے جب میں نکلا یاکہ گارسے نیس کو مار اکیوں یاکہ واسے نیس کو مار اکیوں

مرن ادرومنظوم اسى پرختم موتى بت - مبتديوں كے لئے بڑى دلچسب اورمفیدکتاب ہے اورآخری معوں میں فہرست دی گئی ہے۔ افلاق جلالی کا ہے کی الازمت کے دوران میں سے بڑا کا زامان ملاق مبلالی كالرحبه ب- يعرى كمنفردانشا برداز اورجبيدعا لممولاناجلا ل الديجفق واني كى معركة الآراتصنيف لوامع الامتراق في مكادم الأخلاق كاترجما ورلخيص ہے۔ مولوی امانت اللہ نے کپتان جمیس موسٹ کی ہداست پر اتنی ونين اورشكل كتاب كاترجمه كرينه كابراا كلما يائقا واورجاد وناجاد الازمت كى خاطراسيمكل كيا مولوى صاحب في بري اياندارى سے بے كم وكاست ترجمه كالمساين ومنى رف الارجكامة كاوكر دياجيس كاب و\_\_ شخ امانت الشرمترج تفريق مندى مدرسه كاب جب اس بنده في نسخه برايت الاسلام سي فراغنت كي ورصاحب ممدوح لعني جيمس موميث معاحب كي خدمت مين ميش كيا - ارشاد مواكر اخلاق جلالي كا ترجمهان زبان رئية من كالرجه يدكآب بغايت مغلق اور دقيق المضمون اول سے آخر تك اله ملا مظرمومرت اردومنظوم صوه

تام مسائل علمی اور تدقیقات علمی سے بڑے ہے اور ترجر کرنااس کامستان کے باد وجہانی اوراسقاط قوای ان نی کا ہے لیکن برمقتصائے نیک خواری کے صورت انکاری مناسب نہ دیکھی اورفعنا ل حقیقی برتو کل کر کے اس میل قدام کیا لیکن اسکے خطبے کے بدلے دو سرا فطبہ علا عدہ کہ سے تصمیمہ اس کا ترجمہ کر کے حکمت علی کی تقیم سے شروع کیا اور جتی المقدول اس کی تنہیں کی ۔ "
مولوی مما حب نے بخت محنت اور عرق ریزی سے ترجم کمل کیا تھا اور ایک سال میں ہی یہ کا م بورا ہوا۔ اکھوں نے ترجمے کے کام میں دقت اور دشواری کا ذکر مسل کیا ہے۔ ا

''جولائی کی بیسویں دوسٹ بند کے دن شندگارمطابق سیستانہ ہم کے بہت محنت وجانفشائی اورنفسل بزوانی کی مردا و رصاحبان عالیشان کے اقبال کی برت سے اس بیج مران نے کتاب لوامع الاحتراق مکارم الاخلاق کے ترجے سے دراغت کی۔ سنتہ برقطعہ تاریخ بمی نقل کیا ہے مہ

كرنے كے لين اس كى اعانت مورسطالب كاويرمقدم كيجن اس واسطے ترتيب اس کتاب کی ایک مطلع پرجوعبارت ہے مقدمہ سے بیج بیان کرنے ان باتوں کے اورتين لومع سے ان تين مقصدوں ميں مقرر موتی ۔ اورا بواب وقصول كالعبير لمع اور ما ننداس کی سے کی لیکن توفیق اس کی الشرسے ہی ہے اور مم اس کے مواکسی کی عبا در تنہیں کرتے اور کیک نہیں جاہتے گراس سے یک یا مولوى صاحب فارباب كشن ومثابرك كامال بمي مقصل لكهام وه لکھتے ہیں -

ا وال ارباب كشف ومشا مرے جيسے جنيد لغذا دى ابوير دلتامى اورسیل بن عبدا مندنستری بین ، ندکور بوا، کها اس نے کرو سے بلاسته مکیم بین ليكن اس اراده كردميان بهت معضوف اورخطر سي بين كيونكه ووسيرا ور فريب دخيال فاسد كبيابان كيطن ولدكويران اورمركردال ركيت بي اوربرامفاديب كفورى كالتسميجس طرح ميدان ميسراب تطراتاب اور بیاسااس کوبانی مجھتا ہے۔ یہاں کک کرجب اسکے زدیک آیا تو کھے نہ يا يا ، طلب كى راه سے ره ماتے بيں بحرجب ان كواسل حقيقت يرسنبيد موتى ہے توحرت وندامت کے سواکوئی جنران کے ہا تھ نہیں لگتی ہے اس دشت ملس دورك بين فالب مثار تجهي غول بيا بال كان بهكاك ميدان كيط كرنے والے بہت بن ، برمنزل برسنے بارے تھوڑے" اخلاق جلالى المنت الشركا خطى نسخه ٥ مساصفحات يرمثني سع

میل نہیں ہے۔ اخر کے بچھ صفحات دستبرد ہو گئے ہیں کیونکہ تنمہ کی عبارت ا دھوری رہ گئی ہے۔

اس كى جربانى فى مراسم عدل ك زنده كرفين فاصيت انفاس.... كوفا بركيا - اورعدل نداس كظلم ومظالم كوفع كرف كے لئے افتاب و كھايا، اس كى عدالت \_\_\_ كے مدس فلند بغير عشوق كے نہ ديكھ سے . . . . . . یج امیرک \_"

يهان بي ا جانك عبارت حتم موجاتى بدا ورصفحات عبى كئ -- يقينًا دستبردموكية بين- افلاق ملالى الك عظيم كتاب به حب بين سراهيت وراحكالا البى اوران برعمل كرف كے طریقے و نیا کے بڑے بڑے فلسفیوں كے زري مقومے ا فلاطون ارمطاطالیس، ابونصرفارا بی اوربوعلی مینا وغیرہ کے حوالے سے نصیحت کے موتی بچھے سے گئے ہیں ۔ فلسفہ جسے ختک موضوع کی وجہ سے عبارت شكفته اورسليس كيس ده سكى يهري حس جا بكرستى اورفن كارى مصاكفو نے ایسے دقیق اورخشک کتاب کا ترجمہ کیا ہے ، وہ اکفیں ار دوارب میں ایک منفردمقامعطا كرنے سكے ليے كا في ہے۔

مولوی صاحب نے مرزا کا فلم علی جواں کے ساتھ قرآن یاک کا بھی ترجمہ کھے بنون الناكيا من كالفعيل العالم على جوال كا حوال سي بيان كي جا على ب

### مرزا على لطفت

مرزا على لطف كے آبا وامدا واسترابا و (ایران) كے رہنے والے تھے لیکن مغلوں کے علمه اور ایران کی تاخت و تاراج کے وقت استراباد سے ہجرت كريم مندوستان ميلي آئد يقع . لطقف كح والدفارى كے كامياب شاع مقع ادر بجرى تخلص كرت عقى مرزا على طف كى بدياكش والالطنت ولى سفالبا مناعلاء اورسام المعادي ورميان مونى . كيونكرس وقت كلكة آئة تصانكي عمر لك بحك جاليس مال تنى ملطنت مغليه كي زوال كي وقت الحيس رك ولي كرك عظيم أبا ومنتقل مبونا يراكها و بان سے ده مرت ابا ديك عقي جان فورط وليم كالح كا منهم وسن كر كلكة كئة مرزالطف الجصاور كامياب شاعرته اور ان کی ایک منتوی اینے بجد کی ایک کامیاب منتوی مجھی جاتی ہے۔ اس مجد كے اكثر فارسى تذكروں ميں مرزالطف كا حال مل جا تاہے ليك تام تذكرے ان كرسند بيدائش سے فالى اين -ان كرمعا صرفوا ب مترورت ريخت كوياں كاجومفيد تذكره فادسى ميس ترتيب دياسه اس ميس كمي ان كاذكر ملتاب وو تطف تخلص ، مرزاعلى ، تذكره ريخة كويان درنشر زبان مبتدى تاليف نموده ماصلش ازبلدهٔ استرابا دکر شهر لست از اقلیم ایران مولدومنشا، مردا، علی موصوف دارالخلاف، از جندے بدنواح عظیم آبادات عامت کریده اد مذكره مندى معمقى ، كاستن بع فارشيفته ، مجوع لغز اورسخن شعرابين

مرزا علی لطف کا ذکر ملتا ہے جواس کی نشا ندہی کرتا ہے کہ لطف اپنے زمانے
کے کامیاب اور شہور شاعر بھے۔ لیکن یہ بات انکی برسمتی سے ہی عبارت
ہوسکتی ہے کہ لطف نے ادبی ونیاس شاعری حیثیت سے نام وہمو د صاصل تہیں
کیا۔ بلکدان کے نیٹری کا رنا ہے گلش ہند کو الدو وا دب یں لا نوال شہرت نصیب
مولی اور یسی کتاب الخیس دواجی زندگی بخش گئی۔

مرزا لطف شاعری میں کے لمیزی ہے۔ یہ ایک اختلافی مسلم ہے مصحفی اور سروران کی شاگری کے بار سے میں فاموسش ہیں لیکن مجبوعہ نغریں ان کو مرز اسور اکا شاگر دبتایا گیا ہے۔ نآخ نے بھی مخی سنعراؤ میں مجموعہ نغر کی بیروی اور تقلید کرتے ہوئے تطف کو سودا کا شاگر دقرار دیا ہے۔ گلمشین ہے فارس شعفی تہ نے اکھیں میر تقی میر کا شاگر دبتلایا ہے لیکن اسی صداقت

ہنیں ہے سنی شعابیں نسآخ نے لکھا ہے۔ "لطَّف خلص مرزاعلی استرابا دی شاگر د مرزا رفیع سودا، د بلی میں رست بائی تھی عظیم آباد کے اطراف میں سکونت کی تھی جیدرآ با دکی بھی سے رکی تھی ان سے ایک ندگرہ شعرائے اردویا دگا رہے ۔صاحب گلش بنجا نہ نے جوان کو

شاگر دمیرتقی تیر نکھا ہے غلطی کی ہے۔ "

مرزاعلی لطف عظیم آباد مے مرت داآبا دیکئے تھے۔ اس وقت مرت داآباد ارد و کا تیسرا بڑا مرکز کھا۔ اور انٹ اور مرزاجان طبیش کا بڑا تہرہ کا النائے میں بطف کلکتے آئے۔ حال کل کرسط سے ملاقات ہوتی اور کل کرسٹ کی

ان ديميئ سنن شوا صفيه

فرائش پرہی تذکرہ کاش مند مرتب کیا تھا۔ تذکرہ گلت مند میں تعلَی نے اپنی حیات قلم بند میں تعلَی استرآبادی این حیات قلم بند کی ہے۔ وہ فارسی میں اپنے والد کاظم بیگ خاں استرآبادی سے اصلاح لینتے تھے لیکن ریختہ میں اکھوں نے کسی سے اصلاح نہیں ہی ۔ مقت بہیں ۔ مقت بہیں ۔

سطقت تخلص مرزا کا ظم علی نام را قم ہے۔ اس چندا دراق بریش سکا کہ مانند نامہ اعمال اپنے کے سیاہ کے ہیں۔ اوراسم گرا می والد بررگوار کا اس خاکسار کے کا ظم سیک خان ہے۔ متوطن استرآ با دشجاعت نبیا د کے ہیں۔ گیارہ صوح یان ہجری دسکھ لاہم ہیں نا در نتاہ کے ساتھ شاہ جہاں آ با در نشر لیف سوج یان ہوا کہ نصور خان منصور جنگ کی وساطت سے کہ بیس میں عرفت والایت کی تھی مصدر عنامیت با دشاہی ہوئے۔ اب آگے بیان امورات دنیوی باعث ہے طول کا اور وہ معالمہ دیجھا ہوا ہے خاص و عام کا بہرا الغزل فارسی کے کہنے میں حضرت کو یہ طول تھا۔ اور ہجری تخلص آ پ کا تھا۔ اس ہیج ماں کو آپ ہی کی جا نہے اور مقررہ ریخہ کا فقط اس عام کا۔ ہم حال میں ہی جا نہے اور مقررہ دیخہ کا فقط اپنی ہی طبع ناصوا ب سے ہے۔ "

لطف کے اس بیان سے اُردوسی ان کے تلمذکے متعلق غلط نہمیاں دور موجاتی ہیں۔ غالبًا اسی نبایمان کے ہم دطن اور ہم عصر نواب سر ورائے تذکرہ عدہ المنتخبہ میں ان کومسی کا شاگر دنہیں لکھا ہے۔ نیآخ نے مسنی نبائی بات پر تقیین کر سے ان کومر زاد فیع الدین متو واکا نتا گر دنکھ یا ہے۔

تذكره كاشن مندك ديباجيس لطفت في سبب تاليت بيان كياب "ميرا اراده سيرحيدرا بإدكا عفا يكرجونك كل كرسط كراها افلاق وتياك كرما كة جحد سے اس تذكرے كے الحصنے كى خواہش كى لېذابيں نے اسے بسرومیٹم قبول كيا .... اورآج كون تك كرها على بعطابق سانداء كربين .... موافق حكماس والامناقب كرنامنامى اوراسم كرامى اس كااوير مذكور مواسع اس اسے مداں نے یہ تذکرہ لکھا اور نام اس کا بموجب ارشاداس صاحب موح كے كلشن مندر كھا، تاريخ نظم اس طوريدلكما جائے ر ہرایک گل بہتے ہا راس مدیقے کا کتا ہے یوں خراں سے تو بیثت ہے حراں کھرے ہیں بے سرویا ہمن دوے تاریخ اس کی حبے رشک بہشت ہے "نذكره كلش مندا يك مفيدا ورميتي تذكره معداس مي الدوك تمام مشبهورشاعوں كا مال مل جاتا ہے۔ يه در اصل مشهورفارسى تذكره كلزار ابراميم كاترجمه سے ليكن كارين كا بى نہيں ہے .اصل س مرزاعلى لطفتے جناب خلیل ابراہیم کے فارسی تذکرے کی بنیا دیرزیادہ وسیع اورکث دہ عادت تعميري مد مردالطف في صرف ترجمه بي تهييكيابكيشا عود كحوال كوهيلا بداورببت سى تنى ياتون كااصاف كياب اوراضاف اورتريم سے مدرت اور نیا بن بیراکرنے کی بھراور کوسٹس کی ہے کہیں یہ اضاف باعیت سمواہد اوركس بي جيدكيا ن اورالجين مدا بوكئي بن كيونكم زانطف اكرمصنوعي عبارت قانيدسان اورعبارت كوسجاندى تكرمي وه امسل مقصدسه د ورموسكي بين - اورالفاظ كي شعيده بازي فيموا دكوسميك ليا ب- ان تمام

خرابیوں کے با وجودمرز الطیف کا بہ تذکرہ مفیدادر کارآمدہے۔لطف تے شاعروں کے مال میں مصنوعی زمکین اور مقفی عباریں لکھ کرانے تذکرے کو ملکا عزوركرديا به المامى باليس حبدرسطرون بين سماسكتي بين روه كي صفحون مي پھیلادی گئی ہیں اور ابہام بھی بیدا ہوگیا ہے۔ تعقید تفظی وقافیر بہانی كى وجد سے طبیعت الجھنے اور اپنے لكنى ہے۔

م زالطف ف این تذکرے میں بہت سے غلط داقعات کھی شال کردیے ہیں جس کی وجہ سے گاشن مندس وہ جان اور زور نہیں ہے جو گلزار ام مرسم

بطف مخلص على مخلص كا مال الحقية بين-

ومخلص على تام استخلص مخلص الجعابيجي نواب بوارسش محدمان ستهامت جنگ مے ماکن مرف آیا دمیریا قر کرے مشہور تھے ۔جوان، خندہ رو۔ کٹادہ منا بن، بهندخوش وقت اورخوش زندگانی نبگالیس بهت کیفیت کے ساتھ المخوں نے گذر کی اوقات ہمیشہ عیش دکام انی میں بسری سنب وروز عیش وعشرت سے کام کھا -اوررات دن احباب، گردن مراحی اورجام کھا۔زبان ر مختر من المفول فربهت مجه كها ليكن كرّ ت عيش سے ازب كد دهيان دام كبين كاكبين كابيت ، كلام ان كافالى لغرنس سے بنيں ہے ، شايدس مان كا بلدهٔ ندکورک اندردام مستی کی کتاکسس سے رہائی یائی اورسیر حفیتا بن عدم کی عين لعيش فرماني سيسه

ارابرامیم مین خلص کابیان اس طرح ہے ان مذکرہ گلش مبند- مرتبہ ڈاکٹر عبد التی

مخلص خلص خلص اسمش مخلص على فال معروف به ميربا قرقوا برزاده نواب نواز محدفال اشهامت جنگ مرحوم اجوائد است زيبا و بزم آرا اسمواره مرورو کشاده سيما ادر نبگاله بسبر در استعارب يا رگفته و مدون ساخته اما به نظر دقيق و تحقيق ناظر کلام خودگشته ابنا به نظر دايس عيش دوست و دوست داراس فاکسا راست ايس است دارا بس فاکسا راست ايس است دارا بس فاکسا راست ايس

گرازابرایم کے مؤلف کا اداریا ن کس قدر شگفت، طنز کس قدر لطیف بے ۔ نواب مخلص کے کرواد کی جانب انتارہ کس قدر عمدہ ہے لیکن مرزا علی طف نے بغایت عیش دوست جیسے بامعی خیال کو نظرانداذ کر کے اپنی طوت سے مخلص علی فال کوعیاش درگس مزاج ، شرا ہی اور گراہ انسان بنا یا ہے۔ اکفوں نے اپنی عبارت بن دور بیدا کرنے کی کوششش کی ہے۔ لیکن جوسا دگی اور بدسا ختگی گلزاد ابرائیم بین دور بیدا کرنے کی کوششش کی ہے۔ لیکن جوسا دگی اور بدسا ختگی گلزاد ابرائیم بین میں ہے۔ لطف کے تذکر سے میں ایسی بی ترمیم و تنسیخ بین ہے یا عدف عیوب بیدا موسکے ہیں۔

نطَف نے کا بی کے لئے مرت ایک ہی کتا ب تالیف کی ۔ اور یہ بھی بتا جات کے کونسلے کے کا بھی بتا جات کی کا بندگی میں ندکرہ گلٹن ہندگی سنٹ کی میں ندکرہ گلٹن ہندگی ترتیب کے بعد وہ حید رہ با دھیں انھیں ما تھوں ما تھول کئے ۔ حید رہ با دھیں انھیں ما تھوں ما تھول کی بوٹ اربا ب نٹراد دو کیجھتے ہیں ۔

"مرزاعلی بطف انداری می کلش مندی مالیف سے فارع موکر حیدرآباد است و اورع موکر حیدرآباد است و اور استان میں مندی مالی مراوا در اور اعظم الامراوا در اور اعظم الامراوا در اور استان میں مرح میں تصاید کے ملافظ موکونزا را بہم علی نتر ورق ۲۲۱ (ایتیانک سوسائی کتب قانه)

لکه کرگذرانے۔ ان کی آمد کی شہرت ہوئی توشعرائے دکن نے معا مرانہ فرافد لی سے کا م لیکراستعبال کیا اور وہ حیدراً باد کے مشاعروں میں غزلیں پر صفے لگے اس زما نے کے دکنی شعرائیس مخدخال ایمان بہت ممتاز تھے۔ ان سے تطف کی اچھی داہ ورسم تھی مرکا دعا لی سے ازراہ قدردانی چادمور و بیدیا ہوارا ور ایک بالکی عطا مؤی ۔ لقف نے نواب ارسطوجا ہ کی مدح میں کئی قصیدے کھے بی ہے۔ اور بالی عرام اور ایک بی سے جس کی قصیدے کھے بی ہے۔ اور بالی علی میں کئی قصیدے کھے بی ہے۔ اور بالی علی میں کئی قصیدے کھے بی ہے۔ اور بالی علی میں ارسطوجا ہ کی شان میں طویل تصیدہ بھی دیا گیا ہے جس

کامطلع ہے۔ بخشش نے تیری دشک بیاباں کیا بہا د ہمت تے تیری غیرت دریا ہے کوہار

مسل عیروارسای بال بیاب او بها و مسکون کا زندگی نفیب بولی -اوربس حرار بایس مرزا لطف کوادام و سکون کا زندگی نفیب بولی -اوربس سال یک و بال دیس مرزا لطف کوادام و شکون کا قرار این مرخوا مرزخ طبیعت کی وجد سے حیدرا باو کے علمی وادبی صلفے میں مقبول ہوئے -اور وہیں سرا کا ہے میں

مير دفاك مودے -

مرزالطق ایک کامیاب شاع محے لیکن افسوس کامقام ہے کہ ان کے کسی دیوان کا تبان میں جاتا ہے ۔ ان کی ایک مشنوی کا نسخہ دستیاب مواہے۔ یہ متنوی حیدر آباد سے شائع موگئ ہے تھے۔

لطّف کی شاعری کے متعلق ان کے معاصرین کی رائے ابھی ہے۔ ان کی عزلوں میں موزو گدا زادر منظماس کی بلا شبہ کمی ہے لیکن الخدیں فن میں وستسگاہ کا مل متھی۔ بلکہ تصییدہ ، مرتبید، شنوی اور رباعیات بھی تکھیں۔ مگرغزل گو کی حیثیت ہی ملے دیجے ارباب نشرارد و صلاد سے ایعنگا صلاحا کہ تنوی آطف کو ڈوکٹر تیزشون نے مرب کیا ہے۔

ان کی نوایا نہدے ۔ اکفوں نے اپنے عہد کے سے بڑے خزل گو تیر کا افرقبول کیا اور فضائد میں ان کے ستو واکارنگ جھلکتا ہے۔ ہذا اکثر تذکر و نولیوں نے ان کو ستو واکارنگ جھلکتا ہے۔ ہذا اکثر تذکر و نولیوں نے ان کو ستو واکی واق یا تیر کا شاگر دلکھا ہے مران کی غزلوں میں نہ تو تیر کی آہ ابھری اور نہ ستو واکی واق میماں نمو نشا ان کے چیدہ استعارت اللہ کے جاتے ہیں ہے

خم مرسے منی سے لگا دوجو مبوٹوٹ گیا کرماں بازوں سے دین میں کفرہے بالاکائٹلوہ رسواکیا جماں میں مجھے تو نے بلئے دل ایجے نصل گل میں بم بے طرح دیواں مہوئے جواب کرسخن وارسے تدفعا طرسا نظرایا بس کے کھوا تے ہو شیشے کا گلو ٹوسٹ گیا نرکر ملیل دل با ختہ صیبا دکا سٹ کوہ برکب کہے ہے جھ سے کہو اجرائے دل معب کنا ڈگرا بنے اور دیگا نے ہوگے مناکرتے تھے تہرہ تطف کا مرسے کل دکھا

"کے جو کرہ نقاب کی اس کے مرک گئی بوئے خو دی نکل گئی گل کے دماغ سے الند کرے آج وہ دو تھا ہوا من جا شے خود مشید کی تعبی آنکی فلک پر جب کی گئی وه خود فراموش آگیا با رسے جمین میں کل برحین بہت لطف کی ہے کل سے طبیعت

کیا سبب تبلائیں، منتے منتے یا ہم دک گئے نود بخود کچھ وہ کھیجے اُدھر، اوھرہم دک گئے مرزا علی نظف کے اس مختصرا نتخاب کلام سے یہ ضرور تیا چلتا ہے کہ لطف لمہ دیکھئے تذکرہ سردر مرتبہ خواجہ احمدفاردتی جو عام طور پردستیاب ہے ۔ مشہ اور اسلام ملہ دیکھئے تذکرہ سردر مرتبہ خواجہ احمدفاردتی جو عام طور پردستیاب ہے ۔ مشہ ا

#### 441

کے اندرایک کا میاب اور اچھے شاعر ہونے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ انھوں نے اپنا دیوان بھی صرور مرتب کیا مہو گا۔ ان کا دیوان دستیاب موجود موجود اتا تو ان کی شاعرانہ حیثیت کے تعین میں مدد مل سکتی تھی۔

# مرزاجان طبيش

مرزاجان طبیش انسیوی صدی کے ان با کمال شاع در میں ہیں جو دلی کی خریقینی سیاسی حالت اور آئے دن کی تاخت و تاراح سے تنگ کرا بنے وطن سے نکل کر مبدوستان کے دوسے رشم در میں جا بسے تھے طبیق بھی بنارس ایکھنو عظیم آباد ، جہا نگر نگرا ور مرت آبا دکی خاک چھانے کے بعدست کام اور سے الکے مار سے کھے مگر کا ایج کے در میان کلکتے آئے۔ وہ کا لیح میں باضا بط ملازمت حاصل نہ کرسکے تھے مگر کا ایج کے مصاحبوں کی فرائش اورا یما پر بہار والنش کا ترجمہا دوسیں کیا مگر منظوم ، ان کی مصاحبوں کی فرائش اورا یما پر بہار والنش کو اپنے والی سے گذری ۔ مرزاطیش کو اس مثنوی پر الغام ، بھی ملا تھا۔ میں انکی زندگی اطبینان سے گذری ۔ مرزاطیش کو اس مثنوی پر الغام ، بھی ملا تھا۔ مہدوستانی پر لیس کے مالک اور شاخل خواکٹرو لیم مبدوستانی پر لیس کے مالک اور شاخل خواکٹرو لیم مبدولات مبدوستانی پر لیس کے مالک اور شاخل خواکٹرو لیم مبدولات مبدوستانی پر لیس لیکن اس اثناء میں ان کی برلی جاوا ہوگئی اور بہار دوائش مبدوستانی پر لیس

شنوی ہاردانش کے دوخوبصورت خطی نسنے ایشیا تک سوسائی کے کتب فاندہیں موجودہیں۔ ایک کا نام ہا ردانش ہے لیکن دوسے کا ناریخی نام باغ وہارہ ہے۔ لیکن دوسے کا ناریخی نام باغ وہارہ ہے۔ حس سے ظاہر ہے کہ ہا ددانش سے ایک جو مطابق سن کے وہا روانش سے ایک کا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے قبل گزادم صابی نام موجود نہیں ہے۔ اس کے قبل گزادم صابی نام سے طبق نیا ہی ہے۔ اس کے قبل گزادم صابین کے نام سے طبق نیا ہی ہے۔

كلام مرتب كرجك يقير ، اورسمس البيان يعي-مراطبش كاوطن نجاراتها ليكن اميريموركي فوح كشي كے وقت الكافارا بخارا سے بحرت کرکے مندوستان میں آبا ومولیا تھا۔ طبیش مالا علام سالتناء کے درسان دلی میں بیدا ہوئے طبیشء بی فارسی کےعلاوہ سنسکرت میں دستگاہ

مرزا طبش كااصل نام مرزامحرامم فيل تعالي وه مرزاجان كرنام سے مشهور مود - ان كوالدكانام مزدام ويوسف بيك تقا مررا ما طيش ذبين استس مكهوا ورطر صدارجوان تحفيه اورا في عهدكم الجيم شاعر مي واردوك كرومين تام نذكرون مين ال كامال طمتاب - تذكره مرورس ال كحال سي معلومات افزا باتيه ملتى بين جن سے تلیش كی میرت اورفن مے مختلف مہلو اور

تقوت اجاكرموتين-

" تنبيش الخام مرا محرام عيل عرف مرداهان فلف يوسف بيك الس ازنجا إشريف يحودش دردادالخلا فهتولديا فته وتنبس بحضرت مسيدحلال الدين سنارى تدس المرتعالي مره مى دمسد جواني است وجيه وخوش خلق و خوش در: ديار باش د بدله كووسني سنج و شاع خومش فكر خطاصرا في و سنكرت نوب ي نوب و شاگر د صفرت خواجه مير در د قدس الشرسره ، با را قم بربب بما أى تعارف واخلاص تمام دارد . از چند معطوت بكال برا فيرسى

ت تزارة در يد

نواب مرمی خان بها در سرو رسند اس مخترال میں مزا جال طیش کی سرت
کی کتنی واضح تصویراتا ری ہے۔ مزدا جال طبق نوش فکرشاء کھے۔ اور ار دو کے تمام
شکرہ نویس ان کی تعربیت میں رطب اللسان ہیں۔ طبق خواج میر در د کے تاگر د
کھے گر غلام ہمانی مفتح فی نے تذکرہ شعرائے ہندی میں انحقاہے کہ طبیق نے پیلے
یار محد بیک سایل سے اصلاح کی تھی پھرخواج میر درد کے صلفة المانہ ہیں شام ہوئے۔
"درسال شانزہ ہ سالگی طبع موزہ ں ہم رسا نیدہ چندے نجد مت مرزا محد یا ربیک سایل کہ ذکرا بن سر مصدر گذشت مشق سخی ہنود و بعد انا ل رجوع خواج
یار بیک سایل کہ ذکرا بن سر مصدر گذشت مشق سخی ہنود و بعد انا ل رجوع خواج
میرد درد صاحب کر دیا۔"

مصحفی کے علادہ طبقات التعرائے مولفت مولوی کریم الدین نے ان کو پیلے ساتیل کاٹ گرد تبلایا ہے لیکن بیسلسلہ ربادہ دنوں تک نہیں جیل سکا اوروہ خواجہ درد کے شاگر دمہوئے ۔ جنا ب محد خلیل ابراہیم نے گزارابراہیم میں ان کو خواجہ میر درد کا شاگر دقراردیا ہے۔

طلب تخلص، دبلوی از شاگردان خواج میردرد مید.

تام تذكره نولس كواس برالفاق ب كرطبيش فواج مردرد كعزيزاود منه ورث و كعرب الفاق م كرطبيش فواج مردرد كعرب الله منه منه بورث كرد تقديم التراس ما يل كو منه بورث كرد تقديم المناس المالي و كما أي بول -

مولوی ریم الدین کا کمناہے کر مثلاث الیویں طبق کو متعرکوئی کا شوق ہوا، گریہ سیے نہیں ہے بیث والد ہم میں طبق کی عرائک بھاک 4 سایا ، سام ہوگی مصتحفی نے

له تذكره سوائه بندى على سخدورق ٨٥ كه قلى تسخ كلز ادا براميم ورق ١٩٨

نے لکھاہے کہ وہ سر وسال کی عربے ہی شعر کینے لگے تھے اور مہی میرے بھی ہے کیونکہ اساخ نے تعلقہ میں طبیق کے حال میں لکھا ہے کہ انفوں نے موقال ہو می گزارت میں کے نام سے ابنا بسلامجموعة کلام مرتب کر لیا تھا۔

ور طَبِقُ شَخلص، مرزامحگواسم عیل عون مرزاجان ولدمرزایوسف بیگ سید مطال الدین نجاری کی اولادوں میں تھے مولدوسکن ان کاد ہی وہاں سے اگر مزاجها ندادشاہ بهادر کی دفاقت میں تھے اوران کے حکم سے اپنا دیوان مرتب کرکے نام نادیخی اوس کا گلزاد مضامین دکھا تھا۔ بعدازاں برگالہ میں اگر مدت تک شرفه صفاکه میں نواب شخص اگر دولہ بها در کی دفاقت میں دہتے تھے سنگرت میں اجھا دخل دیکھتے تھے ۔ کسب سی صفرت خواج میر دردسے کیا تھا۔ کلیا ت

مرزا جان آبین کا کلیات کالج سے بھی شایع ہوا تھا۔ لیکن کلیات کا مطبیعہ
یاغیر مطبوع انسی وسکا کالی اس میں کسی کو اختلات نہیں ہوسکا کالبیش
اچھے شاعر تھے۔ اور فن شاعری سے بخوبی واقعت بھی یتنوی ہارد انسش اور
ان کے منتجہ کلام سے مطالعہ سے یہ اندازہ ہو تاہے کہ مرزاجان طبیق کی شاعری میں
فکر تھی لیکن تنوع نہیں تھا۔ ان کے بہاں نا درتشبیعات اور ندرت خیال آفری بھی
ملتی ہے ۔ لیکن میرقی ترکے کلام میں جوسور وگذاز ہے ، درد کے بہاں جو فلسفاور
تصوف ہے ان کے کلام میں فال خال ہی میرخوبیاں ملتی ہیں ۔ پیمر بھی طبیق نے
تصوف ہے ان کے کلام میں فال خال ہی میرخوبیاں ملتی ہیں ۔ پیمر بھی طبیق نے
میر درد کا تنبع کیا ہے ۔ ان کے بعض شعا درتہا بیت یا گیزہ الطیف اور تعدہ ہیں۔

له تطعمتندناخ صطا

مجه سے دوسش غربیب فانہ تھا البی سیمے بھائے برکیا ہوا محد کو تون كياكيان كي المردش افلاك كيا ليكن يرغفنب بي كرتوست خواب آخردنیاہے جا کے امید ا ترقيى كلے سے لگ كئى اك كى مينے ميں يهانس بكلي يرمكر سے تو مو آرام محص برارصف كمفتحة بي ارثوط كيا ته كاكل عوق الودوه كردن على م ادهرى دات معرسات محليمكتي ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے اگرخوابيده كوچيس ترے جونفيش يا موت و لے بجر کی سنب نہ کو تاہ دیکھا زندگی جن سےعبارت ہے دہی بزارہیں لائی ہے ہیں واکس تقدیر ہماری

تمع رو ده می ایک زما ندیها نمتم كاك رصح الك كالمحدكو فاك سعامكا عامس يعرفاككا ماقى مەدور شىئى بىلىنى قاب م كيون وصل كى دل سے جائے اميد زمانا كقايه كجوشورش بيح ماعشق بينيس فلش آه ہے دکھ محروشام مجھے كششس مين آه كي دم ايك بارتوط كيا كها جل ول سيمال اكم شانخطود كمطاني الكالجي طبش كيو كريصلا السيس كلون مي نه بیروی قبین نفر باد کریں گے کہمی توبانو کی مخوکر سے تیرے آستا ہوتے رواوسل كادن بحكم موت وكيما زيدكاني كي يميلااب كون سيرا تاربي كهتر مسليق محسب بمنس

د يجيئ سخن شعراص

مرزا جان طبش بھی فارسی اور اردوشاعری کی روایات سے جملے موالے بیں ۔غولوں میں بجدو فراق کا ماتم ہے ،وصل معشوق کی آرزوہے ۔ دہی مورش اورصدت ہے اوروسی بے کسی کی نصنا ہے جو دوسے رغز ل کو یوں کے بیاں ملتی ہے۔لیکن کیمی ان کاعشق مجازی عشق حقیقی کی سر صدمیں لاشعوری طور برداخل موجاتا ہے۔ وہ این محبوب سے روایتی اور با مال طریقوں کو ترک کرکے ایک تیا طرز جنوں ایجا دکرنے کا عرم کرتے ہیں - انسوس ہے کے طبیش کا دلوان دستیا نه موسكا - يه اشعار مختلف تذكرون سي يم اكثر كئي مين - اوربه مختصرانتياب يقينااس كاغمازب كطيش الني زماف كدايك نغزكو شاع كقي كرائفيس وہ مقام حاصل نموسکا جوان کے استادخواجمیر دردکوحاصل ہے۔ متمسل لبديان مرزاجان طبش كى يركران قدراد ومفيدت مي جومحاورا اور صرب الامتال كردرب بها الله دامن سيست مرزاجان طبش في انشا مح قبل منظلهم مع مجد ميل اسم فيدا وتديني كتاب كومكل كيا كما اوربهلي باريه مرت رآبادے شائع موتی طبیش نے اس کتا ب کانام اپنے مس اور سرمرست نواب اميرالتدملك ممسل لدولدسيداحدعلى كالمشمس لبيان يامصلحات مندى وكحا یہ فارسی میں کھی کئی ہے۔ زبان آسان ہے۔ مہندوستانی محاورات اور صرب الامثال كي تصريح وتوضيح فارسي ميس كي كني بعد وليكن تا سيرس ادد و كالشعار نقل کئے گئے ہیں۔

ابنی نوعیت کی بیلی کتاب مونے کی دجہ سے مرزاجان کی شمس البیان کو خاص اہمیت حاصل ہے طبیق نے اپنی اس کتاب میں ولی کے محاورات اور ضرب الاشان نقل کئے ہیں لکھنؤ کے محاورات اور کہا وتوں کوجھوڈ دیاہے۔

طیش نے اس کتاب کی ترتیب و تا لیف ہیں شخت محنت کی ہے اور

بڑی عرق دیزی سے کام لیکرا کھوں نے تقریباً ، ۱ امحاوروں اور هزب الامثال

کورد لیف وار ترتیب دیا ہے ، اور ہرا یک کی سند میں اردو کے مستند شاعروں

کے اشعا رہی درنے کئے ہیں ، مزداجان طیش کی اس نا درتا لیف کا خولھیورت

خطی نسخہ نو دہی کہ وا سائز پر ، اصفحات پر کھیلا ہواہے ۔ فالباطیش نے یہ قلمی

نسخہ نو دہی لکو حاجے ۔ کیو نکہ اس نسخے میں غلطیاں نہیں ہیں اور کتا ب کے

ماشتے سنہرے دیگ میں بڑادیدہ زیب ہیں ۔ کتاب پر مرور کا عالمانہ مقدمہ

عاشے سنہرے دیگ میں بڑادیدہ زیب ہیں ۔ کتاب پر مرور کا عالمانہ مقدمہ

کھی ہے ۔ جواس طرح شروع ہوتا ہے ۔

"بعد تحید صفرت من آفرس که زبان النان به انواع مقال قدرت گویانی نجشید ولی از تهمید نعت ختم النبی که نکته سنجان دقیقه رس، بفیضان نطق و بلاعنت مشرف گردانیده، دره به مقداد به به بدان تخلص به طبیق مرزا جان معروض را می معادره و دانال فصیح زبان و تطیفه شناسان صیح بیان گرداند که فاطرعا طرامیر به نظیر امبرالملک شمس الدوله سیدا حمد علی فان دوالفقا رحبنگ دام اقبال به به نظیر امبرالملک شمس الدوله سیدا حمد علی فان دوالفقا رحبنگ دام اقبال به به نظیر امبرالملک شمس الدوله سیدا حمد علی فان دوالفقا رحبنگ دام اقبال به به نظیر امبرالملک شمس الدوله سیدا حمد علی فان دوالفقا رحبنگ دام اقباله می مدود که نشخی مرتوین معاصطلاحات دیارد کی وروزم و فقی می میمند می دود درم و فقی می میمند می می دود که دو درم و فقی می میمند و می دود که دو درم و فقی می میمند می می دود که دو درم و فقی می می دود که دو درم و فقی می میمند می میمند می دود که دو درم و فقی می میمند و می دود که دو درم و فقی می میمند می دود که دو درم و فقی می میمند که دو درم و فقی می میمند که دو درم و فقی می میمند که میمند که دو درم و می میمند که دو درم و می می که دو درم و میمند که میمند که درم و می که دو درم و می که دو درم و می که دو درم و میمند که درم و می که دو درم و درم و می که دو درم و درم و می که دو درم و درم و درم و می که دو است در می درم و در

ارد ومعیا بخد در بعضے استعاد منظوم می گرددہ۔ "
دیبا چے کے بعد محاورات اور ضرب الامتال کی تو جنبے و تصریح کی گئی
ہے۔ انگاروں پر لوٹنا۔ کنا یہ از بے قرادی کد درعا لم رشک لاحق گردد۔ ولی

مله و تجيمئة خطى تسخد ديها جير

دكتي كويدم

شعد خوجب نظراتا ہے سب سے الگارس برلومے ہے ولی مباردالن اصاحبان كونسائى فرمائض يركا لج كے مبندوستاني ستعبہ كے لئے مرز اجان طبیش نے بھار دالشن فارسی کو ارد ونظم کے سایخے میں دھالا تھا۔ یہ عناست السركبنوك فارسى منوى بدارداكت كار حمدے طبش فے براردان دوالمنظوم ترجمه كياب اوراس مين درى دود طرز كريدواني الح سلاست بداكرنے كي سى كى سے جوسوالبيان كخصوصيات بين مرزانے مير (حسن) كى تقليد كى مگرا مفيل اس ميں كو بي خاص كاميا بى نهيں موسكى ۔ گو الخوں نے بڑی جا بکرستی سے بہارِ دانش میں وہی محیرالعقول اورطلسمی دنیا کی تخلیق کی ہے جوسح البیان میں یا بی جاتی ہے مگر دونوں میں فرق ہے۔ایک ا بنی تمام سادگی، سلامت اور روانی کے باعث ذمن کومسحور کرتی ہے دوسر س اكتركرد اركير تي محمعلوم موتي بين - ان مين مير ادى نجم المناهيسي كوي متحرك سوح اورسنگ شخصیت الحرمنین سكی بها ددانش كا قد يحبى قرسوده اورسيدها ساداب واس مي كوني نتي چونکاونے والی بات نہیں ہے۔ اس تصدی بلاط بھی باوٹاہ جن بری اوللمی قوتوں کے جمیرسے تیا دمواہے -اورک نی وراصل صرف دو کرداروں جما ندارشاہ

بهارد انش ك قيم كا ضلاعديوں ب كرجاندارات ويورب دليش كے بادشاه كادارت م داس كے ياس ايك ايما تو تابوتا ہے جواليسي اسى ايك ايما تو تابوتا ہے جواليسي اسى ايم

عيب كى جانتا ہے كرجن كوسن كرعقل النا في دنگ ه جاتى ہے۔جہاندار كى ايب حسین کنیز مهر با نومونی ہے جسے اسے حسن بربڑا نا زموتا ہے۔ ایک دن آئینے میں ابنے حسن کو دیکھ کرمہر بانوا ترائے سکتی ہے تو تا کہدا فقتا ہے کہ تجد سے بھی زیاده دلفریب اورحسین وجمیل ایک سترادی سے جس کانام بره وربالوسے بهره وربا نوسك بياة حسن كى كهائى سن كرجها زراد شاه اس برغائبا مذعا مشق بهوجا تا هه و دنیا کی تمام خوستیان او رعلیش و آرام کونیاک دیتا ہے۔ برار بمناؤں کے بعد بادشاہ کوایک بٹیا تھیب ہوا تھا اس کے عمر کو دیکھ کے بادشاه بعقرارم وجاتا معدبهره وربانو دوردكيس كيتمزادي بع جهاندار بخت (متاه) البيخوب كعشق مي سده بده كهوديّا ہے اور سبرادى كے الخصبنم كي آك سع مجي كذر ف كوتيا دموجا تاب بحبوب كي بتحويشروع موتی بیا و و ایک نامعلوم منزل کی تلاست میں طویل سفر میدوان میوجا تاہے راه میں مولناک مصائب بیا موتے ہیں عموں مصطوفان میں تھینس جاتاہے زندگی موت کی مرحد میں کئی یارد اعلی موکرلوط آتی ہے ۔ ہرنی اور تو تے کے فالبسي اس كاروح تيدكردى جالى بد - برمز جا دو كراس كاطا قوروي ہے جو ہر و در کوانس سے حصین لینے کو اپنی تمام طلسی قوتیں جھو بک دیتا ہے لیکن دوسے ا فانوی کرداری طرح بیدار کینت کی ہی فتح ہوتی ہے اوردہ بھی بہرہ دربانوی مدد سے جادوگر ہرمزکو اپنے کئے کی سزاملتی ہے۔ وہ بہرہ وربانو سے مات کھاتا ہے۔ ہرن کی شکل اسے ملتی ہے اورجاندارا پنی شکل میں آگرا ہے كوم مطلوب ليني بيره وربانوكو مهيشه كے لئے باليتا ہے ...

ظامرے کہ امسویں صدی کی اکثرداشا نوں میں ایسے ہی قصے ملتے ہیں۔ان میں کوئی ندرت نہیں ہے۔ وہی عشق رستراب ، حیا د دائو نا ،حیک وجدال اور وصال محبوب كا فرسوده تعدد مرا ما كياب ا در دوسرى دا ستانوں كى ازبيت ناك يكسايست وعلبش كے شاء ار اسلوب اور بدر ماختكى نے اس ليے بيتے تصے كونظم كے ما یخ میں دوسال کراس کونیاروپ اور رنگ عطاکیا ہے جو تکہ طبیش نے کا جے سکے نودارد طلب کے لئے یمتنوی الیف کی تھی۔ لہذا انھوں نے زیادہ سے زبادہ دلیسی اورآسان بنانے کی کوشش کی ہے اور جزوریات اور داقعات بیان کرتے وقت بھی طبش نے ماحول ، فعنا اور کہانی کے کردار کی خصوصیات اور دوسے سیلووں کا خاص خیال رکھاہے بطیش واقعات اور جزوریات نگاری میں صرور کامیاب مولے میں ليكن بيال مين سح البيان كاسح بدانه كرسك-

بها رِدانش كاخطى نسخ حدسے شروع بوتا ہے مناجات كے بعدصا جوں كى شان میں قصیدے مکھ ہیں۔ واکٹرولیم منظرا ورولیم شیاری ول کھول کرمح سراتی كى م - اوران كواردوكا برستاراو بحسن قرارد يا ب -قنما برك بعدم زاص

نے اپنی متنوی کی تالیف کا سبب نظریس بیان کیا ہے۔

طبعت كويخاا يك شب اضطرب المرتفة تقااورا بحص برآب بحلاوون اس آشفتگی کے تعلی كهب ناله بي شغب ل مرع جين علام اگرمور مندی زیان

اسی بے کلی میں یہ گذر اخیال کاب کے بھی اشفۃ حال مناسب بہلاؤں جی کے تینی كردن طبع معروف شعروسخن كب تعديه فارى مير بيان

444

سنن ده که چو دست مفیدانام فواند که اس میں بیس کینے نکات سلف بین کمین کوئی تضا با دست اه سند عادل و نوسرو و و و د گر مربی و کاندی ما اس کوفکر مربی و کاندی ما اس کوفکر میسری ایما عیش و نشاط میسری ایما عیش و نشاط میسری ایما عیش و نشاط میسری ایما میسری میسری ایما میسری میسری میسری ایما میسری میسر

یهان بھی فرزندولبندگی تمنا دروئیش کی دعا سے براتی ہے۔ جہاندار بخت ناذو نعم میں باتا ہے۔ دینا بھر کاعیش اسے میسر ہے لیکن تو تا کی ذبان سے بہرہ ور با نوکے حسن بے بناہ کا حال سن کر بے تا ب ہموجا تا ہے اور مختلف نیف ور با نوکی ہر مزکے محل میں مصائب سے گذر نے کے بعد اسے اپنی منزل ملتی ہے۔ بہرہ ور با نوکی ہر مزکے محل میں قیدر ہے اور جہاندارشاہ کے توتے کی شکل میں بہرہ ور با نوکے باس آئے اور منہ اور جہوت سلنے کے واقعات کی حیثی جاگتی تصویر مرز اطبیش نے کی مدوسے رہائی باغدا ور مجوب سلنے کے واقعات کی حیثی جاگتی تصویر مرز اطبیش نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لبیش نے اپنا دل کا غذکے صفحات پر دکھ و یا ہے اور دو تولیم سے ایسی منظر کشی کی ہے جو ذہن پر مرتسم ہوجا تی ہے سے ایسی منظر کشی کی ہے جو ذہن پر مرتسم ہوجا تی ہے سے کی سن کر معید بیت کا اس کے کلام نگر بہرہ ور یا بور و سے تمام کہا تب جہاندار نے لبسس درو و سے انتا گلا آ ب کو مداکے تیک یا در کر بر محسل و ہی شکلیں ساری کرتا ہے حل خدا کے تیک یا در کر بر محسل و ہی شکلیں ساری کرتا ہے حل

له ديجهة مخطوط بهاردانش ورق ١١ مله ويجهة بها ردانش وطي تنخدورق ١٤

کر ہرمزدہ آوے ترے ہارجب نہیں فال سے آئے محکوفبر نہیں کوئی رکھتی ہوں خم فوارس ومی بازیوں سے بازی ہے خوب گیا مارکواس کے گھٹ میں وہیں ملا اس کو جب آئیا سئیں دہ آ ہو کا آ ہو ہی سب س رہ گیا کر دنیا ہے جاگر مرکا فات کی برستور رہنے گئے روزوشب برستور رہنے گئے روزوشب گرایک تدبیر کها بون اب
توکد اس اے شاو دالا گهر
راکرتی اکثر بون بهار بین
تراجس می بیلے دی ہے خوب
برکدرمنگا ایک آ مو کے تین جہانداد کونس یہ فرصت ملی
گیا آئے گھٹ میں شقابی سما
مزا اس کوانے کئے کی ملی
جہانداراور بردور با نو تب
جہانداراور بردور با نو تب
طلبی جیسے مقصد کران کو طلا

جہا ندادشاہ اوربرہ وربانو کے ملاب بربہار دانش ختم ہوتی ہے۔ اس کا قلمی شخیہ مسمسفیات برا × مائز بر بھیلا ہواہے خوشخط استعلیق میں لکھا ہواہے فلطیوں کے عیدے یاک ہے۔

ان مین کتابوں کے علادہ طبیق کی کسی اور کتاب کی تیاجل نہیں مسکا۔ گلزارمضا مین ان کا ببلا مجموعہ کلام تھا۔ گریہ مجمی آ جکل تا یا ب ہے۔ 444

# مولوى مخاكرام على

مولوی محراکرام علی عربی وفارسی ستعبد میں درس و تدرلیں کے لئے مقر کئے گئے۔ ذیادہ وقت ان کا اسی میں صرف مونا کھا۔ اس لئے لکھنے کا کا کام اکفوں نے کم کیا۔ مولوی صاحبے کا رکے کے عہد ملا زمت میں صرف ایک کتاب تا لیف کی جوا خوان الصفا کا ترجمہ ہے گرمیں کتاب انکی ا دبی شرست اورد وا می زندگی کا درلید بنی ، اوران کی کتاب کا ترجمہ انگریزی اور بنگلہ زبان میں ہی ہوا۔

مولوی معاحب سیتا پورکے رہنے والے تھے۔ تلاش معاش انھیں کلکتہ کھینے لائی تھی۔ انھوں نے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں تعلیم حاصل کی اور نورٹ ولیم کا نج میں روزگارے لگہ جانے کے بعدان کی زندگی خوش وخرم گذری۔ مولوی صاحب نو واردصا جوں کے لئے دلیم طیرکے ایما پراخوان الصفا کے ایک دفتر کا ترجمہ کیا تھا۔ اخوان الصفا کے دیبا ہے میں انھوں نے ترجمہ کی دج خود میان کی ہے۔

"بعداس کے عامی مرا یا معاصی اکرام علی بدکہنا ہے کہ جب میں بموجب حسن ایا جناب نا مدادم طرابراہیم لاکٹ صاحب بہا دردام اقبالہ کی وموافق طلب اخی واستاذی جناب مجائی صاحب قبلہ مولوی تراب علی صاحب وا مطلبہ کے شہر کھکتے ہیں آیا۔ اور رہنموئی طابع سے بعرصول مرف طاذمت کی مورد

عنايت ومرتمت كاموا - ازبسكه صاحب موصوت كوكمال يرويش منطور تقى -سركار كميني بهادرس توكرر كصواكراين باسمتعين كيا-بعد جندرو رك بهنصوا جناب مساحب عالی شان زیده دا نا بان ، دوزگا د. . . . . مالی متدا درس مبندى كيتان جان وليم تيارصاحب بهادردام د ولته ك فرما الماخوان لصفا كالسان وبهائم كيمناظر سيس سي تواس كازبان أردومين ترجم كوليكن نهاي سليس كرالفاظ مغلق اس مين مبووي بلكه اصطلاحات علمي او خطيع كعي اس مح كتكلف معظالىنس بين فلم إندازكر ومرت فلا صدعتمون مناظر معكاجا جه راقم نے بموجب زمانے کے لفظ صاصل مطالب کو محاورہ اردوس لکھا خطبوں كونكال والا اور اكثر اصطلاحات علمى كمناظر سے ان كو عداقة زعقا تركسكي مربعبن صطبيدا وراصطلاحات مندس دغيره كرامس مطالت متعنق تقيس باقي ركيس. في الواقع الراس رسال كى منعت ورنكينى يرنكاه كيجية توبرا يك خطباس كامفتمون فصاحت ب اور سرم فقره مخزن بلاعث بمرحيد كدعوام الناس ظامر عبارت سے اس کے عرف صنمون مناظرے کا یاتے ہیں مرعلما، وقیقہ شاس دراک معانى سے حقائق ومعارت الى كاحظ اللهاتے من مصنفين اسك الوسلمان الوالحسن ابواحدو فيره دس آدمي باكفاق يكديرً بهره مير رهية عقيم ا در بهيشه علمووين كالحقيق من اوقات افي ببركرت عظير بيناني اكاون دمالي صنيف كئے ، بیشتر علوم عجیب وغریب ان میں انکھے۔ یہ ایک رسالدان میں سے البا ہوں اور حیوانول کے منا طرے میں ہے۔ طرفین کی دلائل عقبلی وتقلی اس میں نجوبی سان کیں آخرببت قبل وقال كربعدا شان كوغالب ركيها- اورعرض ان كواس مناظر

سے نقط کمالات الشانی بیان کرناہے ۔جنا بخداس رسالے کے آخریس لکھاہے کہ جن وصفوں میں الشبال جیواں پرغالب آیا۔ وہ معلوم معارمت البی ہیں کہ ان کوہم نے اکا ون رسالوں میں بیان کیا ہے اوراس رسالے میں مقصود یہی تھا کر حقائق ومعارت حيوانات كيزباني بيان كيجيئة تاغافلول كواس كم ويحصف كمالات صاصل كرنے كے واسطے رغبت ہوو سے ر

ترجمه اس رسامے كا خلاصه، ايران دوى الا قترار زبرة توشنان عالى مقدادهایم دو دان افلاطون زمانه امرودمرودان ابهادربهادران نواب كورز جنرل لارد منسور بها ور دام اقباله كيم بدهكومت من كرس بجرى باره سي برجيس اورعيسوي المفاره سي دس (سنام اع) مي مرتب موا \_"

اس دیرایے سے ظاہرہے کمولوی صاحب نے مرت ایک دفتر کا ترجم کیا ادر ده کیمی خلاصه بهبت سی غیرصروری با تیس کیمی حدمت کر دیں -اخوان الصفا ابنے دورس بے صدمقبول موئی ۔ اور موگلی کا الے مے بروفسیرفلی تامس منیول نے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا تھا۔

موادى صاحب سنداع تك كالح سے دابستدرہ ليكن بس سال كى طويل مرت كے دوران سي صرف ايك كتاب كارتم كريكے يات الماء ميں مولوی اکرام صاحب کا نجے کے کتب فانہ کے محافظ اور مگراں بنادیے گئے تھے انوان صفا يهلى بارسېدد مشافى بريس سے سرا الدار مين شائع مو في تقى - اور ميم اسكے كئي ايرلش من و محصے اخوان الصفامطبوع ككت مالانداء صليم

نے سالٹ کہ اور مطابق مشکر ایم میں ڈاکٹوریوصا حب کی معاد نہ کے ساتھ خاکع کیا۔ یہ مطبور سنے کا میں ہے اور مٹا می کی تمام برائیاں اس میں بھی موجو دہیں۔

مرط فارلس كام تبديسي حرفدا سے شروع موتا ہے۔ سياس بي قياس اس واجب لوجود كولايق سي حس ني اجهام مكنات میں با وجو دوحدتِ میولی کی مختلف صورتیں مختیں اور ماہمیت انسانی کومبس وفصل سے ترتیب دیکر مرایک فردکومنیدہ علیٰدہ قوش عطاکیں۔" اخوان الصفا إردوبني أدم كى بيدانش او رحوان سے باوشا وجن كے در مارس ال محمنا ظرے سے متروع ہوتی ہے۔ حیوان اورالسان کے درمیان يرنزاع ببيدا موتى بدكرانسان اسرت المخلوقات مون كات سے دنيا كے تمام جانورو ن كا آقام ليكن حيوان اس بات كوما فيف كے ليا تهارسي بوت مقدمه جن شاه کی عدالت میں میش مونا ہے سخت ر دوکد و تبدیل وجرح کے بعدائشان كامران موتاب اورحيوان الشان كي اطاعت قبول كركيت بين -مولوی مما حب کی اخوان الصفا یول متردع بدقی ہے۔ لکھنے والے نے ابتدائے طہور منی آدم کا یوں لکھا ہے کہ جب تک یے تقورت تع رسداجوا نوں کے درسے مجاک کرغاروں میں جیستے اور در ندوں مے خوت وخطر سے ملوں اور بہالدوں میں نیاہ لیتے۔ اتنا بھی اطمینان نہ تھا کہ دوجاراً دی مل کر کھیے کریں اور کھادیں۔ اس کاک ذکر کہ کیا ابنیں اور برن

کو جھیا دیں ، غرض بھیل بھیلاری ، ساگ با ت جنگل کا جو کچھ باتے کھاتے اور درختوں کے بیتے سے تن کو جھیاتے ۔ حارثوں میں گرم سیر جا گرمیں دہستے اور گرمیوں میں سرد زمین کا دمنیا اختیار کرتے

جب اس مالت س مقواری مرت گذری اوراولادی بهتا بیت بوئی،
تب تواندلیت وام دورکاکه برایک کجی بین سمایا عقا با لکن نکل گیا بیرتوبیت
سے تنطعے شہر و قرید ، نگرب کرمین سے رہنے لگے ۔ زراعت کا سامان مہیا کہ
ا بنے کا دو بارسی مشغول ہوئے اور حیوان کودام میں گرفتار کرکے مسواری
باربردادی ، زراعت کشت کا دی کا کام لینے لگے یا ہے "

اخوان الصفامين بني آدم كي آ فرنيش كے بعد قديم سماجي ، اقتصادى اولم تمدنی زندگی كے فا كے جا بجا ملتے ہيں ۔ انسانوں اور حيوا ون كے مناظر ہے دلجيپ اورسبق آموز انداز ميں بيان كئے گئے ہيں ۔

اخوان الفیغ بهت می خوبیوں کی حابی ہے۔ اس بهد کی رومانی دہستان سے بالکل جدا اس میں نیا تصد بیان مواہد ۔ انسان اور جیوان کی جگیر ہے غریب کمانی بیان کی گئی ہے۔ زبان آسان اسلوب جاندا داور طرز تحریم دہ ہے اسے فورط دئیم کا رح کی ایک مفید تصدیما کہا جا سکتا ہے۔ آسان ذبا ن اوران ہائی دانہائی دلیسی اورنسیمت آموز فیصے کی وجہ سے اخوان الصفا ہے مدمقبول ہوئی اور کئی کئی ایڈریشن اس کے شائع ہوئے۔

مولوی مساحب کی بیمفیدا در کا را مدکتاب انسانوں کے اثبات دعوی

له ويجيئ افوان الصفاصك

اور بادرت و کے تنوی پر حتم ہوتی ہے۔ "بعدایک آدم کے ایک فاصل زکی نے کہا جب کہ مضور میں النان کے دعوى كاصدق ظاهر موااوريجي معلوم مواكه ان من ايك جماعت السي يحي ہے کو سعقرب البی میں (ہے) اوران کے داسطے اوصاف حمیدہ اصفات نيسنديده ، اخلاق جميله ملكه ميزين عادل قدرسيد، احوال عجيب وغريب س كزبان ان كربان سے قاعر ہے عقل ان كى گنه صفات ميں عاجر ہے بمام وا اورخطیب ہملیتہ مدت العمران کے دصف کے بمان میں بیروی کرتے ہیں برقراد افتی ان كركنه معادت كونبين بينجة اب با دشاه عادل ن غريب الرا نون كرحق من كحيوانات جن كي علام بين، كيا حكم كرتاب- بادرتاه في قرما يا كرسك سانون کے تا ہے اورزیر مکم رہیں۔ اوران کی فرانبرداری سے تجاوز نہ کریں، حیوانوں نے می قبول کیااورداضی مورسب نے برحفظ وا مان وہاں سے مراجعت کی۔ تمام شدرسا لداخوان الصفاف

مولوی مماحب کی اخوان انصفایس ار در نشر ابتدائی دور کے اکث ر نقائص اور برائیوں سے یاک ہے۔

فارس کامطبوعد نخه ۱ کاصفحات برشتمل ہے۔ دوسفحات میں تمہر و فہرست دی گئی ہے۔ برو فیسر ( ما ۱۵ سام ۳۰۰۸ مینول نے اسس کا انگریزی میں ترجم بھی کیا ہے۔

طبقات الشعراب مولوى اكرام على كوشاع بعى لكهاكيا سع ليكن الكاكلا

له ديم إواله الصفاعا

کہیں نظرسے نہیں گذر ا ۔ اوراس عہد یا بعد کے کسی تذکر مے میں مولوی صاب
کا حال نہیں ملنا ہے اوران کو شاعری حیثیت سے کوئی شہرت نہیں ملی ۔
مولوی صاحب سند اوران کو شاعری حیثیت سے کوئی شہرت نہیں ملی بابت کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے ۔ وہ کا لج کی ملازمت سے سبکدوش ہوکر دطن لوٹ گئے ہوں گئے مول گئے مول گئے مول گئے مول گئے مول گئا دم سیتا پوری نے لکھا ہے کہ مولوی اکرام علی منہدوستانی پرلس کے مال کے حوصیے نہیں ہے ۔ شہروسنانی پرلس کے مالک ڈاکٹر منظراور ولسن تھا ورانظم کار دیوان رام کنول سین تھے ۔ مولوی صاحب کا ہندوستانی پرلس سے کوئی تعلق نہیں تھا ۔

### مرزامغسل نشآل

مرزامغل لكهنوس بيدامون عقے - ايك راسخ العتميده شيعة خاندان سے ان كاتعلى تها. الخول في عربي فارسي كي علاه و ذببي علوم كا كرامطا لعدكيا تقياران كاسن بيدائش معلوم نبيس ، جونكه وه فورط وليم كالح كے با شخوا و منسى نبيس سقے۔ لهذا ان كا ذكر شاذ شاذ بى ملتا ہے جس وقت مزامغل كلكتے آئے تھے ان كى عمر م س ك لك بجك تقى - لبدأ ان كى بيدالت سالت له اورشت له كے درميان مونى و كى - كاظم على حجوال كے نشال شاكر و كھے اور جوال كى مفایش بيكل كرسك نے ان سے بوسٹان معدی کا ترجر کروایا تھا ۔ انفیس کا لیے کی ملازمت کی تمنا نہیں تھی بلكه ال كى ولى آدروزيادت كعبر يقى بهوك مفركه اخراجات يوداكر في كه لي يوتنان سعدى كاتر جمدكيا - بوستان معدى ميں مرزامغل نے اپنا مال بھی قصيل سے لکھا ، "..... اصل اس خاکسار کی عرب اور مولد لکھنٹو۔ جب یہ خوشے مین سخنوراں شاكر دمرزا كاظم على جوآل حاجى مرزامغل متخلص بدنشآل كربلائه معلى سعدمعادت ز مارت حاصل كرك او رصحيفه برايت ورايد كرامت ، مرد فتر صلحا ، مركروه القياء عام دوران ارستم زبان جراب مرزاحسين على فان دام مجده ابن اميرالامرا الراروك نواب حيد دبيك خال مفقورى رفاقت مين مدت يك ربا حبب الكي حالت ابترموني ادراس وسصين بهرنوع واجب الجج بموكيا موافق حكم فداور سول ترك طن اجب

جانا، داغ ب ابنگ اس مجت كا، فدا بيمرالاد يحسب تمنا، غرص اس نديت مين تفاكرزادراه بهم بهني ياجاب أوربرطريق جحوز بارت كوما ياجاب أس فكرو تدبيرمس بحقاكه شهره صاحبان عالى شان كى قدرداني كاسنا-ان كى مرتبه ستناسى سوية كرمرت أبا دسے كلكتے كا اداده كيا واوسا حميده سن کے .... جنا ب مطرحان کل کرسٹ صاحب دام طلا کے ان کی خدمت میں صاحر موا عبيا سائقا دليا مي يا يا جوينده يا بنده البهموافق رائه وراشتها رك زا دراه کی امید برعهد حکومت میں . . . . . مارکولیس ولزنی گور ترجیرل . . . . کے ترجیہ بوستان سعدى كازبان اردوس كيار برحيد باره برس سيشعروسن ترك تها اور تحصيل علوم دينى سيم صروت وليكن ابم مان كرخواب وخورافي او يرحرام كرك جان لڑا کے ایک بینے کے وصے میں دوافق اس مترح کے جومیر غلام سین صاحب نے لكهي تهي اورسب شارول كے قول جمع كر كے جس كوتر جيح دى تقي اس كولكها. اور دو مینے کے عصمی لفظ ومعنی و محا ورات درست کر مح آبی (آب ہی) اس فقر نے كتاب كوصات كيا جومحنت ترجيمين مونى تمتى اس سعدد وجنداس مين مونى -ليكن نظرالفات سے دیکھئے تو ہتھیلی برمرموں جمائی اورجو کوئی اس کتاب کی میرکرے كاراس يركيك كاكرتر جميموا فق اصل كے ہے ، اورمفہوم بست كم ، مرجبان جہاں محاوره زنتا تقاو بالمجيم كجيم كمطايا برصايا كيابته مرزامعل نے باغ سخن لعنی بوستنان سعدی کا ترجمہ آسان زبان میں کیا تها انتان في سنداءمطابق شلكا يجهادي الاول مين باغ سخن كومرتب سه دیجه استان معدی ترجمه باغ سخن طی تند و بهاچه صالی

كرلياتها - اور الخصين اس كاصليجي الاعتمار حاجي مرز امغل كي باغ حدس متروع

ابتدأ كرتو اسس كوبسمانند ومى فلاق السوحال كالم

نام سے اس کے دل آگاہ ر کھنے والا وہی جاں کا ہے معدو الساحسكيم و د انا جس كالمكت بي زبان كويا

شروع كرامون مين اس كے نام سے جو بادشاہ ہے، جان كا بداكرت بارا (دالا) اور حكيم به بات زبان يرطق كرف دالا، صاحب به تخفي دالا اور بالته يمرك بالأكريم ب، كناه بخشة والار ادر عدر قبول كرف والا ايماع زيب كجس في اس كه در سے سر ميرا كھيون زياني . . . . . . گياجس كے دريہ مرتبدندیا یا، سر بڑے بڑے بادشا ہوں کااس کی درگا ہ س زمین تیاز برجم کا ہوا ہے، نے کرون کشوں کوان کے غرو رکے سبب جلد مزا دیتا ہے اور نہ عذر کرنے والول كوجورسين كلواد تناسي

فدا كى حرنظم اور نشريس ليخصف كے بعد حضور سرور كائنات كى نعت تين جار صفوں پر کھیلی ہوئی ہے۔ بوستان میں سعدی کے جمد د لغت بسعدی کی ذیرگی اورلعارت كالمي ترجمه كرديا كيام.

بوستنان معدى ايك شرف أفاق كما به عرس كا ترجمه دنيا كي تقريبًا تمام زبا بوں میں ہواہے مردامغل نشآں کا اُرد و ترجمہ بھی مفیدا ورعدہ ہے مرزامغل كى زندگى كا بيئة رصد كمفنوس كذرا اس ية لكمفنوى زبان كه ابتدائي

له و کھنے اع سن ماا

نموندان کے بہاں ملتے ہیں۔ ترجمین ذبان کی سلامت اور ترجیتگی برقراد ہے۔
باغ سخن کا بہلا با بعقل ودانائی اورسلطنت کی تدبیر سی ہے۔
" دین کے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں جوعارف کا مل سے کرایک صاحبل سٹے ریرسوار کو ڈے کی جگرمان ہا تھ میں لئے اس کو دوڑ لئے جاتا کھا ایک شخف سٹے ریسوار کو ڈے کی جگرمان ہا تھ میں لئے اس کے دوڑ لئے جاتا کھا ایک شخف نے اس سے کہا کہ اور نگرس سعادت کا تبرے نام ہوا۔ اوس نے کہا کہ کیا کہ دوندہ تجھے سے ل گیا ۔ اور نگیں سعادت کا تبرے نام ہوا ۔ اوس نے کہا کہ اگر شیرسا نب میرا تا بعدار ہو، اور اگر ہا تھی یا گینٹر اتو اجتمعانہ کر توجبی خدا کی فیران نی نہ کر تیرہ بھی حکم ہے کوئی با ہرندموگا ۔ حب ما کم خدا کے کہنے پر چلے تو فال وس کا رکھوالا اور یا در ہے ۔ حب خدا بچھے دوست رکھے محال ہے دشمن میرا دست رکھے محال ہے دشمن

حکایت: ۔ ایک شخص کوئیر برسواری نے دیکھا کہ رود بار کے میدان سے
آتا ہے۔ ایسی دم شت مجھ پر غالب آئی کہ خوت سے میرے یا وُں بچول گئے۔
مسکرا کے بولا کہ اے سقدی جو تو نے ویکھا اس کا تعجب نہ کرید را ہے میونہم
طرفیت سے دیجیراس را ہ بیں قدم وہ جومطلب بھر جا ہے عاصل کرسہ
نصیحت اسے بوئے گی مودمند جوسقدی کی بایش کرے گالیند
باغ سخن مرز امغل نشات کی ایک ہی ا دبی ہو بخی ہے۔ اس کے علاوہ ان
کیسی اور تا لیعن کا بتا نہیں جل سکا۔ باغ سخن کی آخسے می حکامیت یہ ہے کہ
کاسی اور تا لیعن کا بتا نہیں جل سکا۔ باغ سخن کی آخسے می حکامیت یہ ہے کہ
س نا ہے ہیں نے کہ ایک شرابی مسجد کے جم ہے میں گھس گیا اور روئے لگا
س نا ہے ہیں نے کہ ایک شرابی مسجد کے جم ہے میں گھس گیا اور روئے لگا

درگاہ قدس آئی میں کہ بار ب بہشت بریں میں محکو نے جائیو، مُودن نے اسس کا كرميان بكراك بال تكل كهال أياب - كما اورمسجد العطل وب دين كيا نيك كام كية تو فيجوبېشت مانكتاب - برصورتى ير مازنبين بعيتا مؤون جب يربات كبى اس مرابى فدود ياركس مست مول فواجر محدى بالدائطا تعجب رکھتا ہے توحق تعالیٰ کی مہر بائی سے جوامیدواروں کے گنا ہجش دے بخدسے میں نہیں کتا کرمرا عذر قبول کر دروازہ توب کا کھلاہے۔ بالياسنن كاينهطى تسخرجا رموصفحات بركصيلا مواهد ليكن مقام افسوس ہے کہ باغ سنی شائع نہ موسکی یہمہ بر رعبارت درج ہے۔ ففنل البی سے ترجمد متعدی کی بوستاں کا عبد میں زیدہ نوبینا ن عظیم الشان منيرخاص بإرگاه انگلستنان، ماركوسيس ولزلى گورزجزل لارد مازنكش كرشر كلكته ميس الاجهاتوي جا دى الاول تمام موا-" باغ سنن كے علاوہ نشآل كى كسى اور تاليف كا بتانہ يں جانتا ہے۔ مربامغل كاطم على جوال ك شاكر د تقے اور نشآل تخلص كرتے تھے ليكن ان کی شاعرا ندھیٹیت اس سے متعین نہیں کی جاسکتی ہے کہ ان کا تجہوعہ کا م ترتیب نہ باسکا۔ اور نہ ہی شاعروں کے تذکروں میں ہی ان کا کوئی حال ملتا ہے۔

## خوان تعمست

افسوس ہے کہ خوا نِ نعمت کے دیباہے میں مولوی سید ہمیدالدین نے اپنا حال اختصار سے بھی نہیں لکھا ہے۔ اور چونکہ انھیں شعرو شاعری سے کوئی شغفت نہیں کھا اس لئے ان کے عہد کے تذکروں میں ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ملتا ہے بہار میں اور وز بان اور ا دب کے ارتقا کے مؤلف ڈاکٹرافر آ اور نیوی نے سیدصا حب کا سربری ذکر کیا ہے لیکن ان کی حیات پر سے پڑی ہوئی نفت اب سیدصا حب کا سربری ذکر کیا ہے لیکن ان کی حیات پر سے پڑی ہوئی نفت اب السانہ مکے ،غالبًا میروسا حب عظیم آباد اور گیا ضلع کی مرحدوں سے تھا لاا یک

بتی میں براہوئے تھے۔لیکن صغرتی میں بی کست علیم کی غرض سے کلکتے جلے اس میں میں میں میں اور کا الح میں روز کا رحاصل ہونے کے لیعدا نظری نے کلکتے ہی میں مستقل سکونرت اختیار کرلی تھی۔

خوان نعمت سيرصاحب كاتنهااد بى كارنامه ہے ـ اسس الواع و اقسام كے لذيذ كھانوں كى تيارى كرنسخ تفصيل سے ليجھے گئے ہيں ـ اس كاب كى تاليف اور ترجم كاسب سيرصاحب نے خوال فعمت كے ديبا ہے ہيں اس طرح بيان كياہے ـ

نے بعد محدونعت کے ادنی بندہ سیر تمیدالدین بہاری صاحب کا ہی خااب خان درماندوں کے دستگرفیف وکرم کے دریا اور زمانے کے حاتم ایجنی جزاب کی کرسط صاحب کے حکم سے خوان الوان نام کتا ب کا کہ کھانوں کے اتنا میں ہے ترجمہ کیا، اس ترتیب سے کہا ب کی جگر خوان کے نام رکھ کرجو بنیں خوان مقرد کئے۔ اس تفصیل سے کہا ہوں کر بیلا خوان روٹیوں کی بحث میں اور ہم ما وال خوان اصلاحوں کی بحث میں اور نام اس کا خوان دال کی بحث میں اور نام اس کا خوان دال کی بحث میں اور نام اس کا خوان نعمت رکھا ہو

خوان محمت کا ترجمہ ان ماہ میں کل موائقا گل کررسط کی ہداست برکا لج کے ناظم ولیم مند شرف اس کتا ب کی اشاعت کا بھی انتظام کیا بخالیکن م م رفروری منک کے جی میں کل کرسط کی لندن مراجعت کے بعد خوان تعمت، دومری مفید کتا ہوں کی طرح قلمی نسخہ کی شکل میں محفوظ روگئی ہے خوان تعمت کا مخطوط ہوسے میں و

ا ديكي خوان نعمت بالمي مخدا الشيامك موسائل لا بريي )

مالت میں ہے۔ اور ۱۹۰۱ مائز پر ۱۹۰۰ مصفحات پر مجیلا ہواہے۔
مولوی جمیدالدین صاحب کی خوان فعت خوا کی جدسے شروع ہوتی ہے۔
''سے کر دن سٹکرا وراحسان اس خالق کے رکا) جس کے خوان احسان سے
ہرایک خاص وعام کولا کھوں طرح کی نعمتیں ہے کھٹکے بہنچتی ہیں اوراس زمین
کے چوٹرے دسترخوان پراس کے صدائے عام سے کیا زور آور کیا نربل کیا لنگر اسے
کیا تو لہے کیا ایا جج سب آسو دہ ہوجاتے ہیں ۔"
کیا تو لہے کیا ایا جج سب آسو دہ ہوجاتے ہیں ۔"

فداکی جمدکے بعدسب تالیف درج ہے۔ اور کھروشوں کی بحث سے مشروع ہوتی ہے۔ میں مقدا کی جن سے مشروع ہوتی ہے بہائی بحث سے مشروع ہوتی ہے بہائی بحث مشروع ہوتی ہے بہائی بحث مشروع ہوتی ہے بہائی بحث میں مقدارہ میں میں مقدارہ میں میں

رومی سیمتعلق سے ۔

ان تمام جیزوں کی آمیزش سے روٹی لیکانے کی ترکیب بنائی گئی ہے۔ چنے کے بین ان تمام جیزوں کی آمیزش سے روٹی لیکانے کی ترکیب بنائی گئی ہے۔ چنے کے بین کا علوا نبلنے کی ترکیب یہ ہے۔

دو دھ خوب او شاکر مینی میں ملا وے اور حب شیار موجیکے اتا رہے یا دو دھ خوب او شاکر مینی میں ملا وے اور حب شیار موجیکے اتا رہے یا مین کے طوے کے بعد صلوابے روشن اور نشاستے کا فالو وہ تیار کرنے کے مفید نسینے دیے گئے ہیں رہا وہ قلیہ لیکا نے کا بھی شخہ مفیدا ور و و رمرہ کی فروت کے لئے بھی ہیں ۔ اس طرح پوری تن ب انواع واقعام کے لذید کھانوں کی تیاری کے تینی سنے برشتی ہے ۔

له ديجيئ خوان نعمت على نسخ اليشيا كسرسائى لابرري -

صنوا، قلید، روٹی، وال اور ماش کی دال لیکا نے کے جونسنے دئے گئے
ہیں ان سے اس زمانے کے سماجی اور معاشی زندگی کا مہم ساخا کہ ملتا ہے۔ یزدی
دوٹی کے لئے باؤسیر میدامیں جھ تولد کھی، باؤسیر دودور اور تمیر کا ماو ا ا شارہ کرتا
ہے کہ اس زمانے میں کھانے کی تیاری میں کس قدرا ہتا م کیا جاتا تھا اور لوگ کس قدراً میتا میں جاتا تھا اور لوگ کس قدراً مودہ حال تھے۔

بلا شرسیرها حب کی اس الیت کی کوئی فاص ادبی حیثیت بنیں ہے اور عصر ما فریں اسے فاص ام بیت بھی بنیں ہے ، کیر بھی یہ کارآ درا ور مفید کتا بہے ۔ اس سے فاص الم بیت بھی بنیں ہے ، کیر بھی یہ کارآ درا ور مفید کتا بہے ۔ اس سے فل محد کے لذید کھا نوں کی فہرست او دان کے تیار کئے جائے کی ترکیب معلوم ہوتی ہے ۔ سب برصاحب کی خوان نعمت یا ش کی دصولی دال لیکائے کے تسنے برختم ہوتی ہے ۔ سب برصاحب کی خوان نعمت یا ش کی دصولی دال لیکائے کے تسنے برختم ہوتی ہے ۔

کے سے پرحتم ہوئی دال ایک سرگھی دیڑھ یا و دارجینی ایک ماشدا درک ایک له
کول مرتب تین ماشا، نمک دیڑھ تول گھی میں ڈال اورا دھامصالی جب نیم نیت
ہوا ادرک کاعرف اور کالی مرجیس ڈالے جب تیا رہوجا وے یا تی دارجینی میں کم
ملادے اور دم دے کرا مارلیوے لیم

سیدساحب کی یہ تالیف نٹر کاعمدہ نموز نہیں بلکختاکی ورغیرد لجسب
ہے۔ بھر بھی اس کی افاد مرت سے الکارنہیں کیاجا سکتا رسید جمیدالدین بھاری
کو بھی ار دوکے قدیم نٹر لگا روں میں ابنی ایک الگ جگہ ماصل ہے۔ سیدصاحب
نے خوہ ان نعمت کے علاوہ کو ائی کتا بہیں تھی۔ اس کتاب کی او بی حیثیت گوز ہوئے

له ديمية خلى ننوخوان ممت صديد

کے برابر ہے ۔ محمر بھی اس کا اسلوب ہے کیعت اور بے جان نہیں ہے ۔خشک موضوع ہوتے ہوئے ہی مید حمید الدین بہاری نے بڑی کامیا بی سے اینا قرمن نبا باہے اور عدہ اور رواں دوا ان ترجمہ کیا ہے۔ عبارت میں زمادہ محصول نہیں ہے جمیدالدین صاحب قصے کی نیوں کی کتابوں کا ترجمہ کرتے یا ملکی علکی دلحسب اورمزيدارك بين صنيف وتاليف كرتے توارد ونشر كى برى وش بختى موتى- اور ارد و كلاسيكي ادب كوايك كامياب او دمنفرد نشر تكارمل ما تا-

> پیش خدمت ہے <mark>کتب خانہ گروپ کی طرف سے</mark> ایک اور کتاب ۔

> پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمائي

0307-2128068













س ال كرك كالل كو كلى اور ما في ال موكو مورا سا الله وكر كا وسع حب من كت بونك اور زرا اور ادرك ادر ما ر والے اسے بعد بھی دوسے اور اس رانی دکر دم کے دوسری درج اس کی آلک ماش کی د موی دال ایک سرکی دَ ترَمه ما و داریمی الكريات د مؤان الكريات اوركدك زلاكول مع تن من عك ورود و المحى من دال ادراء ما نعالاً او وكر بو سنے بداسط و فى قورًا د كر كالا و سے برنم بنت بوادرك كا وق اور كالى رسى دَالے بين بو ما وسے باتی وار می سمکر ما دسے اور وم دیر ای سے توبیوان تو عكس خوان نعمت . سيوجميدالدين بهاري

PHOTO OF "KHAN-E-NEMAT"

By

SYED HAMEEDUDDIN BAHARI

نِدِيكُو بِهِ بِهِ بِهِ السن يَضِعُر بِي بَعْدِدُونِي وُوْزُ بِهِ وَبِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا اور فاص وه دِيكِ بِوزَالِ مِنْ اللَّهِ بروري الريان المريث في مرسد والل مرسك كالرك الالرار it at a bibliography the main in the فولمبست بزجول يجيئ فرر الكر بعيديات وأسي إنسار كيلي الماد كامان أول ماسكالي رشك وركاد الأ برسام كارور ويرك البيزة الموفي في برط رسامي ورا يرس وا وجو برده ألي كؤسس مده والري تفعيد بي سي سرع بداجار سر ، وبيرة مر والانطق ميم ربيت عال يا بند كردكا . و در اب المان مراس مراس المان من المراب المان . ته مي درستان رايان الصور الحرار المراكم دولكم الموالك with the colin colin the History of the stay of the a Validian Valid for in the مارينور باول ملاق به الانتهام ومعكميك والبارم مکس دیدان و در منظر علی شان مکس دیدان و در منظر علی شان

PHOTO OF "DEWAN WLA"

By

MAZHAR ALI KHAN

كر ال كنها و المحال الم

كربل كتصايا ده مجلس كو ارد وكي قديم ترين شرى كما بور ميں خاص انجميت صاصل ہے ، یہ اس وقت تالیعت ہوئی جب اردونسٹسر کی خال خال کتا ہیں اِلی مِا تَى تَفْيِس بِكُرِبِلِ كَتِمَا كِي قِبل دكن مِين معراج العاشفين، رساله كَنْج العلم اور ملاوجهی کی سب رس جیسی گنی چنی کتا میں نشر کی کل اوبی متناع تنمی روکن کے اتر سے جب اردوشالی مندس مقبول مونی اورا دبی زبان کے سانچے میں دعلی توساری ذمنى تخليقى قوت شعرو شاعرى كے متوار نے اور شاعرى كى دلبن مے كاكل ميں نے خوبصورت نم بیدا کرنے کی کومیت کی گئی۔ نٹر عدم توجی کا شکار رہی۔ كهين جاكر بارموين صدى بجرى ليني سهه الابيجيين ار دوكي بيلي ا ورمشهو زيزي كتا ب كربل كتما يا دَه مجلس تكمى كني. و ومجلس اصل بين ماحسين واعظ كاشغى كى فارسى تصنيف روفته السراكاترجمه على ففنلى في المالى المست ف رسی میں اس وقت کی مروج زبان کھٹری ہوئی میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ دُہ مجلس میں بارہ مجلسیں ہیں مہلی مجلس حضرت رسول کی حیات طیبہ کے چندا خری لمی ت اله نعنی کارب کت کومفدملومات ، نوط اوردواشی کے ساتھ مختا رالدین اردواور مك رم نے رسب دیا اور برت الع موكرا دبي وعلى علقے ميں مقبول بھي موكئ ہے۔

کے واقعات سے متروع ہوتی ہے۔ اور بار ہویں مجلس سیدالسنہدا ہصرت امام حسین کی شہادت برختم ہوتی ہے۔

وه مجلس ایک نا دراور قدیم کتاب ہے اور مغربی ہندی اور کھڑی ہوئی ہوئی ایک قدیم اور ناور نبوشہ ہے ۔ نفسل علی نفشتی راسخ العقیدہ شیعہ تھے اور روضتہ الشہدا کا ترجمہ ۱ سال کی عربیں بڑی مجبت اور لگن سے کھڑی ہوئی (مہندوستانی) میں کی تھا۔ نفستی کی کرمل کے تھا ایک غربی اور معلوات افزا کتاب ہے ۔ اس میں آل رسول اور اہل سیعت پر ڈھا ہے گئے منظ کم اور کر ملا کے بیستے ہوئے دیگ زار ماس میں مضرت میں اور ابل سیعت پر ڈھا ہے گئے منظ کم اور کر ملا کے بیستے ہوئے دیگ زار المان میں بیان کی گئی ہے ۔ اس میں مفرت میں اور اس کے سرفروش سا متیوں کی شہا دت اور یزیدی فوج کی شعاف اور بہیمیت کی درد ناک داشان انتہائی اثر انگیز انداز میں بیان کی گئی ہے ۔ اور بہیمیت کی درد ناک داشان انتہائی اثر انگیز انداز میں بیان کی گئی ہے ۔ اس میں فارسی رسی الخط میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی زبان سب رس یا معرائے النظین میں فارسی رسی الخط میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی زبان سب رس یا معرائے النظین

كى بالبت زياده صاف ہے۔

نفنلی کی کرب کھایا دہ مجلس کا ترجمہ فورط دلیم کا لیے کے سنخواہ دارمنی محکوتی فی کوسط کی فروائش پرارد و زبان میں کا لیے کے لئے کیا تھا بنتی محکوش نے لئے کا کرسط کی فروائش پرارد و زبان میں کا لیے کے لئے کیا تھا بنتی محکوش نے لئے گئے کہ اخر میں نفسلی کی کرب کہ تھا کو آسان اور مام فہم زبان میں محل کیا اور تشاف کے عام کی کرسٹ معا حب کی فدوست میں بیش کی تھی ۔ غالبا کل کرسٹ منا حب کی فدوست میں بیش کی تھی ۔ غالبا کل کرسٹ می اور منا میں اس لئے گل کرسٹ کے ایما پرمنظر علی فا من و آلائے محکوش کے لئے کی تا لیف بر تیجد ید نظر کی اور منا سب اصلاح و ترمیم کے بعداس کی اشاعت کے لئے مناسب قرار دیا ۔ دیبا چربھی و لاکا ہی نورٹ تہ ہے لیکن نسٹی محربی کا محتومال مناسب قرار دیا ۔ دیبا چربھی و لاکا ہی نورٹ تہ ہے لیکن نسٹی محربی کا محتومال

تکھنے کی بھی زممت نہیں کی بنتی محرخبش کے بارے میں آنا بیتہ جاتا ہے کو وہ بہاد کے رہنے والے تھے لیکن بچین ہی سے کلکتہ میں سکونت ندیر تھے ، اور مدرسہ عالیہ کلکتہ سے فارغ تحصیل مونے کے بعد کا بح کے ارد و اور فارسی شعبہ میں طازم ہوگئے سکتے ۔ اس سے زیادہ مال محریخ ش کامعلوم نہیں ۔ بھر جبی ان کی محنت اور کام کو نظر انداز منیں کیا جاسکتا منظر علی فال ولائے دہ مجلس کی مناسب اصلاح و ترمیم کی اور دیباہے میں اس کی تا لیعن کا مبدب بھی ورج کیا ہے ۔

" اب بهاں سے مظهر علی خال ولا خدمت میں معاجبان سخن کی پیالتاس کرتا ہے کہ اس بیج مال کو اگر چہا تنا دعوی نہیں ککسی کے کلام کو اصلاح اور تقیمے کرے مرعهدمي عالى كو برما وشا وظل الندا ورمكومت مين اس عا دل زبان كى كرحبس كى ومعاك ايك بيشيس شروا موليق عقد اورايك اشاف مي بازوكبوتررست بال ده اميرالا مرا دربده نوئينان عاليتان مترخاص حضورتناه كيوال باركاه أنكلستان اخرت الاخرات ماركولسس ولزلى كورز حبرل بها ورمالك محروم مركاركميني انكريزمتعلقه كيشورم بدفدوى ثنان عالم بادشاه فلدا مشر للكدكس باره سواعماره بحرى نوارش الطات سے معاصب عالیتان جان گل کرسٹ معاصب بہاد رصیمتہ کے یہ انقباق مواكرجب مستى محد بخش في ترجمه ده مجلس كاربان ار دوس كرك كدرانا ،ا كفول في اصلاح کے لئے احقر کوفرا یا جیدے ان کے بہاں رہتے ان کا فرا نا بی لا یا۔ اوران کے دلایت کو تشریف ہے جانے کے بعد سیالی جنا ب کیتان موست صاحب دام دولته کے جوان کے قائم مقام مدس تفراق بندی کے ہیں، چندے اصلاح کیا رکی اورجهاں جهاں منسی مذکور نے مشعروں کا ترجمہ نشر میں

کیا تھا، انھیں نظم کر دیا تھا۔ اورجہاں کہیں حصور دیا تھا انھیں بھی منظوم کرکے شام کیا یہ

مبب اليف بيان كرنے كے مائداس زمانے كے قاعدے كے مطابق ايك

بیت سس الیت ہمی بیان کیا ہے مه

ارسخ كى على فكركه باتعت فيون كما

کی دہ مجلس یا کر بلاکھنا کوساسنے رکھ کرکا ہے کے لئے آسان زبان میں دوبارہ مکھا

محد تخبش کی دُہ مجلس شروع ہوتی ہے

" روایت كرنے والے اخبار برالم كے اورتقل كرنے والے حكایت وردوعم ك اس طرح بيان كرتے كه ابتدائے ا وسفركرتے ہيں . كه ابتدائے ا وصفورت وات مقدس، ومطهرس جناب محدى ظاهر بوائقا اوردن بددن زبادتى كرمائقا خانجه ابنی و فات کے احوال اکثراصحاب واجباب سے فرماتے تھے جبکہ صفرت کی بیاری كااحوال مومنون برمعلوم مواحيران وسراسيمه سب مسجد نبوى ميس جمع موسى يرخبر جناب رسول التذكوموني روائه مبارك بناجنا بحسرت ميرالمونين مصرت عسلى علیالسلام کی طرف کرے قرایا یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔

اله و كيطة قالى نسخ و ومولس مسته مر الماكمة ا بعنلى، شائع بويمكي مهد جناب مالك ام ايم ادر مخارالدين أرد وفي مفير حواشي ترميم اوراضاف كرما تعالي كياب - ي من ا

ته ديجيم فلمي ننخد ده مجلس صاليه

دہ مجلس میں حضرت رسول کے دصال کے بعد ہی حضرت فاطمہ کے وصال كا ذكر ملتا ہے جعفرت فاطر كے عالم زع كى كيفيت جعفرت على كى بے لبی حضرت امام حسن اور مین کی ہے تا بیاں اور گریہ وراری کی برط ی ور دناک تصویر کینیجی گئی ہے جے پڑھ کرنگ دل ان ان کھی لمبلا اکھے گا اور ملکیں بھیگ جائیں گی حضرت حسن وحیثن کوحضرت علی کس بها نے سے نا نا جان کے مزار متر لیٹ پر کھیج دیتے ہیں اکہ بھے پر مال کی موت کا گہرا اثر نہ مو، ليكن دونوں بي يمول ملع كے مرقد شريف سے فورًا لوٹ آتے بي انكو ربنی ان کے دمیال کا بتا نا ناکے مرقد شریف میں ماتا ہے اور بے تا بانہ ما س ك باليس برمر ركه ك التحاكيف اورزار وقطا رروف لكت بي . " صرت الممسن في روكرك كه اسه ما در دمر بان اس فرند آرزومند سے اس وقعت وم والیس کوئی بات کرلے اور ایک طرف حضرت الم حین بكارك ا ما وربهر بان مين تيرا بطا مون حمين مجدسه اس وقت ہم کام کیوں نہیں ہوتی۔ تہاری مفاریت کے بب مد اکلیو کیٹ

روفت الشهدا كمعندت الماحسين واعظ كاشفى اوروه مجلس كے مترجم فعنلى دونوں مى واسنے العقيده شيعه كھے . اس ك ان كے بها الى الى الى الى شقاوت ، الى رسول اورابل بيت پر فاسق يزيد بن معاويد كے مظالم الى شقاوت ، مهيميت اورودندگى كا بيان نهايت مى اثرانگيزانداز ميں ملتاہے . اور

له ديجه ن، ن مهدد

برحساس دل یز پرکی شقا وست اورمنطلوم امام برردح فرسامنطا لم کی واسستنان برحساس دل یز پرکی شقا وست اورمنطلوم امام برردح فرسامنطا لم کی واسستنان

كربل كتفاياه ومجلس سيدالشهدا وحضرت امام حسين كالنهاوت برحتم مهوتي ہے ۔اس دقت جب حضرت امام کے تمام عزیز واقارب اوروفا وارجان شار سائقى ايك ايك كرك ك كريريد مراعقون منهيد بوجات بين توفاسق وقاجر يزيرك إنقون بعيت كرف كربجا معصرت امام حسين زره مكترمين كراور تجاد بندم وكردوا لجناح برسوارمون لكت بين اس وقست حضرت امام حين كاراني بوی شهر با توان کے قدموں برگرما تی ہیں اور صرت و یاس کی تصویر بنی ا مام کو وداع كرتے وقت كيوٹ كيوٹ كررونے لكتى بيں اورا بنى بےكسى كا ما ل

" الدسرورد دجان والى في كون ومكان مي بيان غريب لوطن بون متهارى بهن سینیاں اولادمیں جناب رسالت آب کی ہیں المفیس کوئی م ترتہیں لگائے محا، ليكن ميس سوائے تهارے اور آسرانيس ركھتى، بعدتمہانے محكوقوم اعداكے الم لق سے كون بچائے كا، فرا يا اے شهر بانو كيداندلية مت كروكه فداير عصعت كامحا فظہ بحد يكسى كا بالمانسى مبوئے سكے كاليكن بعد ميرى شهادت كے جس دقعت كه دوالجناح مسي خون سے اپنے بال دحوی تركر مے تحکومسرى شہادت کی خرد نے آئے تواسکی بیشت برسوار مونا اور جہاں وہ لے جائے ملى مانا ـ يه كه كركمورا افواج اعداس والديا منياده اس سعدوابيت تو نہیں ہوسکتی اب آ کے شرح شہادت تو مونہیں سکتی-انا لٹر

دانا البدراجون\_ "

ففتلی کی کربل کتھا یا دہ مجلس اد دونشر کا قدیم ترین نموزکہی جاسکتی ہے۔ انبیسویں مدی کے آغاز میں ارد و زبان اورض ص کرنشر کا ایک نیا ہیں والی تیار ہوجیکا تضا اورا عظار ہویں صدی کی برلنبت آرد و نے زیادہ دانتے اور منفر دشکل افتیار کر لی تنی ۔ اس کے اشکال میں بہت تبدیلیاں ہوگی تیں فاور مذکل افتیار کر لی تنی ۔ اس کے اشکال میں بہت تبدیلیاں ہوگی تیں فالیا اس وجہ سے محد بخش نے گل کرسٹ کی ہدایت فاص پرانیسویں مری کی آسان زبان میں کربل کتھا کو دوبارہ لکھا ہے ۔ مقام افسوس ہے کی محر بخش کی آسان زبان میں کربل کتھا کو دوبارہ لکھا ہے ۔ مقام افسوس ہے کی محر بخش کی کربل کتھا یا دہ مجلس رپورات است سے آرات نمیں ہوسکی ۔ ایشیا کی سورائی کی کربل کتھا یا دہ مجلس رپورات است سے آرات نمیں ہوسکی ۔ ایشیا کی سورائی کلکتہ کے کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت محفوظ ہے جو ۱۲۸ صفحات پر تھیلا ہوا ہو کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت کی تو موام ۱۵ میں اس کانا دیشیل سخت کو موام ۱۶ موسل میں کانا دیشیل سخت کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت محفوظ ہے جو ۱۲۸ صفحات پر تھیلا ہوا ہو کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت کا تیک کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت کی معمول ہے جو ۱۲۸ صفحات پر تھیلا ہوا ہو کا کا کہ کے کتب فانہ میں اس کانا دیشیل سخت کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل میں میں میں کانا دیشیل سکت کر کربل کھی کو کو کانا کے دیشیل سکت کی کتب فانہ میں اس کانا دیشیل میں کی کربل کھی کو کو کو کانا کے دیشیل میں کو کربل کھی کی کربل کی کربل کھی کو کو کی کربل کو کانا کے دیشی کی کربل کی کربل کی کی کربل کی کربل کھی کی کربل کو کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کو کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کے کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کے کربل کی کربل کربل کے کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کی کربل کربل کربل ک



### اقبال نامه

"اقبال نامہ" سیخبٹ علی فیض آبادی کی تالیف ہے۔ سیخبٹس علی فیض آبادی کی تالیف ہے۔ سیخبٹس علی فیض آبادی کی تالیف ہے۔ سیخبٹس علی کو کا تیج کی ارد و نوازی اور مرسی کا خرص کو کا تیج کی طازمت نہ مل سی لیکن نفوں نے سرالمتاخرین کے ایک حصے کا اردوس کا لیے کے لئے ترجمہ کیا برالمتاخرین ایک مبسوطا و رہنے می الیف منٹ غلام حمین کی ہے۔ سیرصاحب نے سرالمتاخرین کا انعام کے لئے ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کا ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کا ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کا ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کا ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کا ترجمہ کیا تھا۔ لنذا انفوں نے مرف اس صحیح کیا تھا۔ سیالہ تا کیا ہے۔ سیرالمتاخرین کا میں اوران کی فتو مات کا حال تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اقبال نامہ کی ترتیب کا سیب خبششش علی نے دیبا ہے میں خود بیان کیا

معلوم موکد سیحب شعلی فیف آبادی نے ترجمہ سارلمتا فرین کا جب میں صاحبان عالیتان کی ابتدائے دیاست، شجاعت وعدالت کابیان مفصل انکھا ہے۔ مدرسان مهندی جنا ب ٹیلرصاحب اورجنا ب مارٹن صاحب بهاور دام ظلہ . . . . کی فراکش کے بموجب جن کے سایہ دولت میں بسادر دام ظلہ . . . . کی فراکش کے بموجب جن کے سایہ دولت میں بسادر دام ظلہ . . . . کی فراکش کے بموجب جن کے سایہ دولت میں سنام فاد نبیر کا الح کے واسطے مشرف و نجباء آیام وراحت سے استراحت کرتے ہیں متعلمان کا الح کے واسطے مکھا بس کہ اس کتاب میں صاحبان عالیتان کی شہادت و تد بیر کا حال فصل میں ساحبان عالیتان کی شہادت و تد بیر کا حال فصل

ہے کم و کامت تکھاہے۔ اغلب کہ اکثر صاحب اِس کے مطالعہ سے مسرور ملہ ہے۔ مول ''۔

ا قبال نامر کائر تمبرشٹ اوس کل مواکھا لیکن یہ تاریخ بھی شائع
نہ موسکی ۔ اقبال نامر میں انگریزوں کی دانائی مکست عملی، عدل گستری اور مکوست
کا حال خوشا مدانہ کیب ولہج میں بیان ہوا ہے۔ اقبال نا مرسی متعدد ابوا ب
ہیں اور ہر باب میں کا عنوان سیرالمتاخرین کے ڈھنگ پر قائم کیا گیا ہے ببلا

"مراج الدول على وردى فا ل كانواسه تفارا سيكے جلوس كابيان تينوں صوبوں نبگائے الدول على وردى فال كانواسه تفارا سيكے جلوس كابيان تينوں صوبوں نبگائے ، بهار الريسے كى منده كومت بر بينے إورجورا جربے اس كے عهد دولت ميں واقع ہوئے "

جبکہ مراج الدولہ ماتم داری و تعزیت سے فارغ ہو کرحکومت کی مند
پرمبیخا، فرما یا کر تعمول کی فوج طبیا رہو، اس کی خالہ بی بی گھسیٹی کو جو نواب
علی و روی خال کی بڑی بیٹی شہامت جنگ کی زوجہ تھی۔ اوراس نے اپنی سکونت
و بود و باش موتی جھیل پر اختیا دی تھی۔ و باں سے لاکرسی مکان میں نظر بند
رکھے اورسب مال وا سباب ضبط کرے خاص خزانے میں داخل کرے ۔ بی بی
گھسیٹی کے سبب رفیقوں، ہواخوا ہوں نے علی وردی خال کے مرتے ہی کمال
یے و فائی کی۔ با وجو دیکہ بہت سامال وزراس کی دفاقت کرنے اورسراج الدولہ
سے لڑتے کے وعد سے پر اس ایمتی بی بی سے لیا کرتے تھے۔ تسپر بھی اپنا اپنا سے نتا کیا
سے لڑتے کے وعد سے پر اس ایمتی بی بی سے لیا کرتے تھے۔ تسپر بھی اپنا اپنا سے نتا کیا
سے کرائے آقبال نام مخفوط میں۔

اور مِده مِناسب ما ناجِلے گئے۔ اور عدہ لوگ جوشہر کے باشدے تھے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے دہے گئے ۔ اور عدہ لوگ جوشہر کے باشدے کے گھیر اپنے گھروں میں بیٹھے دہے گر حماعت فلیل جو یا تی رہ گئی تھی نورے کے گھیر لینے سے مضطرب و مبقرار ہوئی ہے ،

دوسرا باب کلکتے پرنواب سراج الدولہ کی فوج کشی اورصاحبوں کی بیائی سے عبارت ہے گرب بائی کے ساتھ صاحبوں کی ہمت اور شجاعت کے تقبیر کیا لکھے گئے ہیں اور سراج الدولہ کی عارضی فتح کو فریب اور دصو کا سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ گیا ہے ۔ اور بلیک ہال ٹریج ٹری کا فرضی تقد دہرایا گیا ہے ۔ سیکن جارت کہیں کہیں بیج برہ ہوگئی سے اور قلمی لنے سومنعات پُرشتمل ہے ۔ اس میں جا بجا غلطیاں بھی یا تی جا تی ہوستا ہوں گیا اور قلمی لنے سے اس لئے انکار نہیں کیا جا سات کہ اس میں بنگا او تصویعًا ہیں گرائی افادیت سے اس لئے انکار نہیں کیا جا سات کہ اس میں بنگا او تصویعًا کہیں ہیں بنگا او تصویعًا کہیں ہیں بادا ور ہوگئی کے ساجی ، سیاسی اور اقتصادی حالات کی ہلکی سی جھلکیاں ملتی ہیں ۔ اور بنگال ہیں مغل تہذیب و تہدی ، آن بان اور شان و ٹرک

کے زوال کی عبرت انگیز کہا فی بھی۔

### شهنامه مبتدي

شهنامه مهندی محد علی ابن سید نثار علی تر ذی نا نوتوی کا ایک یادگاه

کارنامه ہے محد علی ابن سید نثار فورط ولیم کا لیج کے لئے کا لیج کوئٹ کے
مصاحبوں کے حکم سے نشکتالہ ہم مطابق سلان کم عین شمشیر خانی کا ترجہ و
تلخیص اردو میں کیا بھا یشمشیر خوانی کے مترجم سے او بی و نیا واقعانی سی
اردوا و ب کی تاریخ یا تذکر سے میں شہنا مہ مهندی یا محد علی کا کو ئی ذرکر
نہیں ملتا لیکن یہ اردوادب کی خوش نصیبی ہے کہ شہنامہ مهندی سے
مولف نے اپنا حال اور ترجمہ کا بدب اپنی تا لیف کے دیا چے میں کہوا
ہے بشمشر خانی فارسی شرمیں سالان ایہ جس ترشیب و تا لیف ہوئی بشمیشر
خانی و نیا کی عظیم اور شام کا رزمید نظم فردوسی کے شاہ نامے کا مخلص ہے
محد علی تکھتے ہیں۔

" فاطی بیجیدان محد علی ابن نتا رعلی ترندی نانوتوی کی پرسرگذشت احد - لاندا سیف نواب و زیرا لمها لک آصف الدولیمنفور ناظم لکفنوئے عدین نواب سرفراز الدوله مرزاحسن رمنا فال مرحوم نائب صوبہ کی خدمت میں جودہ برس تک مصاحبت میں سرگرم رہا ۔ جنا پخہ جو اشخاص کداس مرحوم کی صحبت سے بہرہ مند ہوئے ہیں دہ جا نتے ہیں کہ بھرنامازی طالع شوم سے نواب مرحوم کی فدمت سے جدا ہوئے ۔ بہت تعدیمی دھائی کا الله شوم سے نواب مرحوم کی فدمت سے جدا ہوئے ۔ بہت تعدیمی دھائیں

یهاں یک فکراند کیتے کے دریامیں بڑا ہواغ وعضہ کی ہروں کے تلاطم سے صدمے اعقاتا ہوا بہتا بہتا وار الامین کلکتے میں کرساسل نجات ہے آ نكلار يهك صاحب والامناقب، مخزن جود وسخا،معدن عسلم دين، الكذبيد دكالوى مماحب كى فدمت بيس كئى فيينے سعاوت اندوزر الي صاحب مردح كى مفارسش سے كيتان دليم اسطرك صاحب كے لفظنے جزل ما رزح موست صاحب بها در دام اقباله کے میرنسٹی تھے انکی بندگی مين حا عزد ما حب صاحب والامناقب ه اراكت سلك اين بينايان (مندرا ج لینی مراس) میں وفات یا لی بنده ہم کاب طقرانشاب جنرل صاحب کے مندراح سے جیلااورڈیا نہ نام جہاز ہیں کہجہاز کا کیتان مارشل صاحب تقابده نے جو کھ طوفان کے صدف اکھائے بیان سے باہر ہیں فدا وسمن کے دسمن کے بھی نصیب تدکرے جب کلکتے میو نجاد وبارہ توگل سر سيرككش رنعت واقبال صاحب والامنا قب كبتا ن حبيس نهارن معاحب بهادرك كيتان اسطرك صاحب متوفى كى جا برجنرل بها درصاحب كي مير نتشى ہوئے ہیں۔ انکی ضرمت میں برستورسابق بحال ہوا۔ اب ان کی بندگی میں ہوں مكن بك كه باقى عمراس شجر فتوحات تلے بسركروں . حاصل كلام اس عاصي في ويجعاك لعبس احباب ترجمه كتب كروسيك سي كميني الكريزبها وركى سركار علامت اثارس فين يأب موت بين بهيج مران ن محيى حوصله كيا- اور بموجب حكم جبإن مطلع صاحبان عاليشان كونسل ككتاب شميرناني ك متحب شاه نامهب باوجود مشاغل وهيجان تفكرات دنيوى اردف يمعلى

گرزبان میں ترجمہ کی (کیا) اور شہنا مہمبندی اس کا نام رکھائے،

'' شمشیرخا بی غزنیں کے ماکم کی قربائٹ بیر ماکم کے ایک مقرب کے
ووست توکل میگ بن تولک (غالبًا تغلق) شاہ نا مہ فردوسی کا ترجمہ وللخیص
فارسی سٹریس کیا تھا اور اس نٹرسے کہ نام جس کا شمشیرخا بی ہے اب عاصی
محد علی بن نثار علی تر مُدی نے اردونشر میں ترجمہ کیا ہے،

مخرعلی نے فارسی کتا ب کا فلاصہ عام فہم اور آسان زبان میں کیا ہے لیکن اس کی ستہ بڑی کمزوری یہ ہے کہ مولف نے دو تین سطروں کے بعد اشعا رائکہ کرانی شاعرانہ طبیعت کا زور دکھا یا سے جس سے نیٹر کی سا دگی اور سلاست پرا ٹر بڑتا ہے۔ شہنا مہ مندی کیومرث کی داستان سے شروع موتی ہے۔

سرت المرت المراب المرا

باب سے کہا میں کیومرٹ سے المانا جا ہتا ہوں۔ دیو نے دیویوں کا اٹ کر اس کے مائد کر کے رفعت کی ہے "

له ديجه تلمي نسخ شهنام بندى مس كه العنا مسا العناصة

ہم ہم سے اللہ ہیں آگ بچھر سے لکا لئے کے واقعہ اورافسا نوی بادشاہ جمشید کامال انہمائی دلجسپ اندازس بیان کیاگیا ہے۔ زرہ بچارائنہ، تلوار اور دوسے رہتھیا راس نے ایجا دکئے۔ دلیواس کے غلام تھے۔ اسکے پاسل یک بیالا تھا جو جام جم کہلاتا تھا جب سے ساری دنیا اس کی نظرس رہتی تھی فدا کا اس کے غور رہوتا ب تازل ہوا۔ اور وہ تباہ ہوگیا۔ شہنامہ ہندی کا خطی نسخہ یہ می مصنیا ت برشتی ہے۔ افسوس ہے کہ شہنامہ ہندی

بحرمت رمنصور على اليف ب مدمنصور على من ورك وليم كالج کے مازم تھے۔ کا نے کے بیم شی سید بها ورعلی سینی تر مذی کی وساطت اورسفارسش بر النصيل سنه المرمين كالح كى لا زمت لى تتى - يه ده زمانه تضاجب ارد و كے منفر و قديم نٹرنگا میرافسوس اورمیرآتن دلموی کا بح سے وابستہ تھے اورصاحبان کونس کے ايما يرد استنان اورّاريخ كى دلحيب او رمفيدكتا بي ترجمه ا ورّاليف مور بي تقيس منصورعلى حيني كوجمي كل كرست كے حكم برسعت الملوك اور بدين الجال كاروما في لقسه ترجر كرنا يراعقا ميدماحب كي مين ايك اليف ب واس كي زبان او رطر زسكارش سے تناجلتا ہے کمنعمور علی مینی بدار کے رہنے والے تھے اور ترک وطن کر کے کلکتے میں بىدە كىئے لئے بوعنى س وجىس كى مكر وجدكر اركوكورى اورالىيى بىت سى اصطلاميں اور الفاظ ملتے ہيں جومر ت بهاريس رون ميں ، بحرعتق كے ديباج میں منصور علی فیے اپنا مختصر حال صرور لکھا ہے گرا تھوں نے اپنی جا اے بیدا است لتعلیم یا فا دان کا ذکرنمیں کیا ہے ۔ سرما صب کھتے ہیں۔ " یقصد سیف الملوک شرا دے کا کجس کو محد عرفے اپنے دوستوں کے کہنے سے عبارت فارسی میں بطور مسنوی ( منوی) کے لکھا تھا ۔ سواب یہ کمٹرین خسلایق

عجز سرشت ازلى بسيدمنصور على ابن سيدا ما مخبش حبيني موسوى مبزوارى جودسيك سے برگزیرہ ، خاندانی رسالت و سیندیدہ دود مان کے اور قیصر جباں آررومندوں ودروكش درمندول كيفلق وحسلم اجدادي مين تشبهور علم دمروت أبالي يرمعور جنا ب میرصاحب قبله وکعبه مخدومی وعظمی سیدندی میرسها در علی سینی تر ندی که حق تعالیٰ بهیشدان کواینے فنل دکرم سے اس جا ں برعزت وحرمت لکا ورکھے أخرت سي نجات بخشه اشرف البلاد كلكتي بين وارد موكرمسيعة منشي كرى صاحب عالیتان تواموروں کی تعلیم و درس کے واسطے مدرسے میں کمینی الگر نربهاوردا اقبام کے تفریق مندوی میں مزوراز مواراس نے عبدس شاہ عالم بادشاہ کے اور مکوست یں . . . . . بشیرخاص کیوان بارگاه مارکونسی د آزنی گورز مها در کی بموجب ارشاد صاحب عالى بهت حاجت دوائد مختاجان مطركل كرسط كے مثل ابح مطب بق سند اعس زمان رئحته شرس مرحمه كيا اوران لفظول كوحنيس خواص وعوام مندو مسلمان سب بولتے بیں صاحبان توآموزوں کے استفادہ کے واسطے قصدًا تحریم مين لايا اور مام اس كتاب كا بحرعشق ركهاف " سيد فعلى كاس تعارب سعابس اتنا يما ميلتا ب كران كوالد

سید شفور علی کے اس تعارف سے بس اتنا بیا جاتا ہے کہ ان کے والد
کا نام سیدا مام بیش مقا۔ سبر وار ان کا آبائی وطن مقالیکن عبد مغلید میں ورسے
ایرا بیوں کی طرح ان کے آبا واجدا و بھی ترک وطن کر کے مہند وستان میں سکونت
نیر مو گئے تھے ۔ ہوسکتا ہے کہ حب ولی لط رسی تھی اور سلطنت انعلیہ زوال کی
سیا ہ پر جیمائیوں میں مٹی جا رہی متی تواس نازک وقت میں سیرا مام بیش مراد آباد
ملے و کیمئے علی نے صلاحی

اور دنی سے عظیم آباد آگئے ہوں اور وہیں کے ہو کررہ گئے ہوں بولوی ضور علی کی بروں بولوی ضور علی کی پرورشس و برداخت بھی بہار میں موئی تھی بہی وجہ ہے کہ ان کی زیان برہار کا اثر نالب ہے۔

میرما حب کے با یہ سی اس سے زیادہ کچے معلوم نہیں ہوسکا اور ند ہی ان کی وفات کے سن کا کچھ بینا جات ہے۔ بجوشق ان کی اکلوتی تالیف ہے کا لیے میں درس و تدرلیں کی ومدواریاں انفیس سونیں گئی تعییں اس نے تالیف اور ترجمہ کے کام پروہ زیادہ توجہ ندو سے سکے ۔ان کی یہ تالیف انفیس اردو کے قدیم شرکارو کے درم سے س

بحرمت بمى فارسى منوى كاتر حمد مع ليكن اس كا اسلوب اوراندارسيان شكفته نبيل ہے . تصبے كا يا ط يجبى فرسود ده اور شيا ميا يا ہے . ايك بادشا دموتا ہے اس کے کوئی اولا دنہیں موتی حرن و الال کاسایہ اس برمحیط رستاہے۔ دنیا اس کی الکاوس تیروو اریک مومان ہے۔ وہ اج و تحنت سے دست بر دارم و کرع التات موجانا ما امتاب . دوسے تصول کے عقلمند وزیروں کی طرح اس کا بھی ایک دانا وزير موتاه اس كى ترغيب سے شا ويمن كى بيٹى دل آرام سے وہ شادى كرا ہے الملوك بي تعد كااصل كرداره . دوسراا مم كردار بديع الجال برى ب. الخيس دو كردارون برتمام رنكين كيانى كردمش كرتى ب محريه بمي بعض اورسست بيروان م حركت بيدا كرف اور د استان كودلجسب بنا في ك ك في وزيرزاده صاعد اور شہرادی گلنا ر کے علاوہ دیو، بری اورجن سے کروار کی بھی تخلیق کی گئی ہے جس عہدیں

یہ نٹری داستانین خلیق ہوئی ہیں دہ عہد زندگی کے لیے حقائی کو کھانی میں سمونے کے

الئے موروں نہیں مقاکسی نواب زادی کے کسی جاگیر دار کے لوئے کے ساتھ معاشقے کا
قصد کھمانہیں جاسکتا ہوا۔ اسی بنا پر نوق الفطرت کردار دن کا سہا رالیا گیا۔ اور
نواب زاد وں اورزا دیوں کے معاشقے کی کہائی فوق الفطرت کردار دن کے بھیس میں
نواب زاد وں اورزا دیوں کے معاشقے کی کہائی فوق الفطرت کردار دن کے بھیس میں
نواب زاد وں اورزا دیوں کے معاشقے کی کہائی فوق الفطرت کردار دن کے بھیس میں
نواب زاد وں اورزا دیوں کے معاشقے کی کہائی فوق الفطرت کردار دن کے بھیس میں
نواب زاد وں اورزا دیوں کے معاشقے کی کہائی وی قالفطرت کردار دن کے بھیس میں ایک میں میں ماجی اور معاشر ق

میف الملوک کا تصدیمی ایساسی ایک قصد می بین میف الملوک اور بری برین الحال کے معاشفے کی واستان جو کی معارفگین اور کہی بے حدر مگین اور کہی بے حدث گین موجواتی ہے بیان کی گئی ہے۔ شہزادہ میف الملوک ہر طرح کی آزائش، لرزہ خیز مصائب ورخوفناک بین کی گئی ہے۔ شہزادہ میف الملوک ہر طرح کی آزائش، لرزہ خیز مصائب ورخوفناک بنگ وجدال کے بعد ابنی مجبوبہ کو بالیتا ہے۔ دو مری و استانوں کی طرح اس میں بھی بنگ وجدال کے بعد ابنی مجبوبہ کو بالیتا ہے۔ دو مری داستانوں کی طرح اس میں بھی باغ ہے انتراب ہے رفعن مسر ووکی مفلیں جبتی ہیں۔ دیو ہی کی اور جبک کے بعد دودلوں کے طاب کی بھر لورکھانی ہے اور اپنے عہد کی شرکا عمدہ نمونہ ہے۔

میدمساحب کی مجرعت حفرت ملیمان کے عمد مکومت کی دامتان ہے اور رضوان نتا ہ کے دارث کے عمد مکومت سے متردع موتی ہے

" حضرت سلیماں سینم بھلیالسلام کے وقت میں شاہ عاصم نام رمنوان شاہ کا بیٹیا مصر کابا دشاہ تھا۔ بڑا عاقل وعادل سنی دشجاع، رعیتوں کا بالنے والاا ورغریبوں کا داتا نہے۔"

 ارزولوری موتی اورضدانے اسے جاندما بیار یا۔

اس طرح شہزادہ کے ساقد وزر زادے کی پرورش جی شاہی محل میں ہوتی ہے دونوں یا رغار ہو جاتے ہیں۔ ون منہ ی خوشی گذرتے جاتے ہیں کہ اچا کہ نوشۃ تقدیر رنگ لاتا ہے۔ شہزاوے کی خوشیاں ایک پری ہیکر کے نما نباز عشق کی آگ میں جانے لگتی ہیں۔ بری بدیع الجال کی موہتی اور ولفریب صورت شہزادے کو خواب میں نظرانے لگتی ہے۔ شہزادہ ہوش وحواس کھو میشتا ہے۔ ہردم مرغ بسل کی طرح وا بہا ہا کہ کہ بدیع الجال کا بے بنا وحس شہزادے کو وارفیہ بنا و تباہے اور اپنے شیں وام بلاکت میں والدتیا ہے۔

مید منصور علی اپنی متری صلاحیت سے تبایی نبیل نظر آتے ہیں ۔ اور قصے بن در پیدا کرنے کے لئے دس بسی طرول کے بعد ہی ابیات یا متنوی کا بھول کھلانے گئے ہیں جس سے قصد کاربط اور تسلسل ٹوٹ جاتا ہے ، اور ذہن پر متنوی اوجد بن جاتی ہے۔ منصور علی شاعر نہیں بیں ۔ ان کے تام اشعار آور دمعلوم ہوتے ہیں ہے۔

له ديجي جرمن قلى نن مدا

كان عنق كى تيرجيے جا لگائے يے تدبير كى وبال سير كام آئے سے ہے کہ حکومت اپنے وام میں مبلا کرتا ہے ۔ تمیز شا و وگدا کی نہیں رکھتا ہے ہے بحرمشق مين ابيات اور تمنوي تحصنے كى خوامش منصور على كى واسستان كولىمى محدى بناتى ہے -اس كايربہت براعيب ہے اور سعيب فورط وليم كالح كى دوسرى داسانوں جیسے بہارعشق، شاہنامہ ہندی غیرہ میں مایاں ہے۔ سيدمها حب كى محرمتن مبى دلو،جن اور بريون برانسان كى فتع اورما فوق لفطرت

كردارون كي شكست برحتم موتى م يشراره سيت الملوك تام دشوارامتمان مي إدا اترناب وه كلنا ركم عاضق ديومبيث كوبلاك كرناب وفيس ما نورون ساسياتا ہے. بدیع الجال کے رسانی کا زمیر گلنا رہتی ہے . بدیع الجال گلنا رکی رضاعی بہن ہوتی ہے اس كے مهارے سيف لملوك كوائي مجوب ل جاتى ہے . كلنارى مال كے محصاف برشهال كابيوى مدليع الجال كى شادى سيعت الملوك سے كردتى ہے اورصا عدىمى گلناری الاش کرتا موااس کی سلطنت میں آتاہے . مما عد کی شادی گلنارے موجاتی ہے اس طرح بحوشق کے جارام کردارہ میت کے لئے ایک دو سرے میں فرب ہوجاتے ہیں

اور بحرعشق کے قصے کا انجام طربیہ ہوتا ہے۔ سیف الملوک اپنی حسین دجمیل ہوی کولیکرا بنی سلطنت میں والیں آتا ہے۔ ال باب ملتے ہیں ویسے ہی جیسے ساون سے بعادوں، اور باب کی جگہ خراد وسیعت الملوك تخت يرجلوه افروزمو ماس -

"جب سيعت الملوك في باد شاه كر تخت برجلوس فرا يا عدل والضاف اور

دادودمش میں باب سے می زیادہ نام بیدا کیا رکمال فلق دمروت سے باد شاہت کرنے تھا ہے"

نلام ایجون کا یہ کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا تی ہیں پرختم نہیں ہوتی ہے بولف اور مترجم نے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ بریع الجال در در موسال کا در درہ دہتی ہے۔ اس کے بائے بیٹے موئے جو ایک سے ایک موئے یہ میا لملوک بریع الجال کی موت پر یا محل موجو ایک سے ایک موئے یہ میا لملوک بریع الجال کی موت پر یا محل موجوا تا ہے۔

بحر مشق اس برختم موتی ہے۔ اس کا خطی سخہ و در مصفحات بر کھیا امواہدے اس خطی سخہ موتی ہے۔ اس کا خطی سخہ و در مصفحات بر کھیا امواہدے اس خطی سخہ میں میں میں میں میں مامیوں کے با وجود تصد ول جسب ہے اور ابتدائی نشر کا عمرہ ممونہ ہے۔

#### حسن وسق

غلام حيد دعزت في منشى محد وادث كى فارسى تا ليف كلشن عشق كا آسان ار دوس ترحمه کیا جسس وعشق اس کانام رکھا۔ یہ درامس شاہ خوزاں کی بلی اور روم کے بادشاہ کے بیٹے ہرمزی رومانی کہانی ہے جوگل بکاؤلی اور دوسری عشقیہ داستا نوس سے بہت التی اللی علی اس میں میں فوق العادت كرداريس نا قابل تقين متجاعت كے چیرت انگیز كارنامے اور معجزہ نما واقعات سحرانگیز فضا بداكرتے ہيں غلام حيد رعزت بندوستان يعنى شمالى مندك كسى ببرس بجرت كرك كلكت الارم ہوئے۔ اور فورٹ ولیم کا الح میں ملازم ہوئے۔ افھوں نے حسن وعشق کے دیاج میں سبب تا لیف بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ کا بج کے بروفیسرجان کل کرسط کی قرمانش يرسكند المون نے يه داستان ترتيب دى تى -"- خرد مندوں پر بر بوسٹ برہ نہ ہے کہ اس تصدول آویز کوکسی استاد کا ال وارسى نظر س الكه كرُر الكست عشق أنام ركها عقاء ازليك اس كي تهيد طويل اورانفاظ دقيقى اورعبارت زمكين اورمسعت اشعاراه رفصاصت كفتار كمبب مطلب فهمى مين توقف موتا تقاءاس واسط منشى المناشي محدوا رث في است مختضر نثريب لكعا- اب غلام حيدرعزت نه الإلهج مطابق سنشاع من قرسي للطنت میں شاہ عالم با دشاہ عازی خارات کی اور حکومت میں .... مار کوئس ولزلی گور نرجزل مارنکس بها در کی محسب حکم ستر جان گل کرسط بها دردام حشمت کے

زبان میں ریخت نترکیا اور حسن وعشق نام رکھا۔ اوراس لحاظ سے کہ یہ اصل امل اول كمفهون كا ترجمهم ته الفاظ وعيارت كا، عامي فيحس كاستخلص عرت ہے اور جومبدوستان سے بجرت کرکے کلکتے آیا کھا۔ ترجہ نولیسی میں اقلام كربعض مقام مي الفاظ كاترجم موقوت اوربعف تقرع مبالف كرمندى محاورے .... جس جگہ محاور سے میں غلطی مہوازرا و کرم اصلاح فرا دیں اللہ ا افسوس ب كرجنا ب عزت نے اپنا اورلينے خاندان كاحال نيس تكھا ہے ليكن امس روبك كامشهوركما ب دى الالس أن دى كا بح ان فورط وليم محصميمه من انك باركسين انني بات مرورالتي بهدكم علام حيد رعزت كالح كم سخواه دارمسى نے كلش عشق كا ترجمه رحمت مل كيا، كابكامسوده محصين كريد تاريك يه يروفسرروبك كربيان سے معلوم موناہے كرون كالج كے سخواہ دارمسى تھے۔ اور حسن وعشق کی اشاعت میں موئی موگی لیکن طبوعات دستیاب ہیں ہے مكن ب كالمناث المعين كل كرمث كى مراجعت كے بعد مسودہ تصيفے كے لئے براس كيابي رموعزت كي اس ناليف كعلاوه كوني اورتاليف نيس بعد حسن وعشق ترجمه كم غلاصه زياده سه عرت في الله العديد سكيف كى كوستس كى ب رياتمه اب زيات يس بي رهبول بواعقا ا ورغالباي وجر ہے کہ گونبدسنگے عندلیب نے گن اور مرم کے اس مصے گونغہ عندلیب کے

له و مجمع فطى نسخ حسن وعشق مس

ته دی انانس آت دی کا بح آت نورط دیم صمیمه صاندا

نام سے دوبارہ لکھا۔ دوسے الفاظس یہ کہاجا مکتابے کی عند لیب نے عزت كترجي معولى ترميم واضافه كرك اسے اپنى تاليف بناليا ہے تعمدُ عندليب نقش ان مع ليكن في اول مع كسى حال من بهترنهين -حسن وعشق اورنغراء عداریب میں ایک ہی واستان ہے ۔ بہلے قیصے کا اندازصات ہے۔ اس ككف الصنع اورقا فيه سيائي سے كام كم لياكيا ہے ليكن لغمهٔ عندلیب س بیعیب نمایا سے جسن وعشق کی تعمری طرز تصے میں جو دلیسی بیداکرتی ہے وہ نغمدُعندلیب میں مفقود ہے۔ نغراء عندلیب کے مرتب جو دھری بنی احدسندلوی نے دیا ہے میں اس کے تھیکے بن کا اطہار کیا ہے۔ "- قصدیمی دلیسب زیھالیکن اس حیثیت سے کہ برسوبرس بیلے کی لکھی ہوئی نترایک مندو کی سحرطرازی کا نمونہ ہے اور کلکتے میں تصنیف کی گئی فرورقابل

حسن وعشق نغرہ عندایب سے بیس بائیس سال پیلے تالیف ہوئی لیکن آپ کی زبان زیادہ سلیس ہے اور طرز تخریر دلکش جس کی وجہسے داستان طری دلیس اور زنگین ہوگئی ہے۔

عزت کی اس تالیف کونٹری داستانوں میں وہ شہرت اورمقام نہ مل سکاجو مرمہب عشق، باغ وبہار، توتاک فی یا آرائٹ محفل کونفیب ہوا۔ گر اسکے باوجود انیسویں معدی کی نٹرنگاری کایدایک عمرہ مرقع ہے۔

مله جود صری بی در کوعزت کے حق کا بترنس مخدا اور نہ بی انعمر اسکاعلم تعاکد رتعمیکش عن کا ترجمہ برای نمار نور عند لیکوا نعوں کو بند کھ کی تعمید مقدار آیا ہے ملہ دیجھے نیوری دلیہ مطبوعہ حسن وعشق حدفدا اورسبب تالیت کے بیان کے لبدشاہ ردم کے تھے سے رع ہوتی ہے ۔

" روم کے ملک میں ایک بادشا و اسمان جاہ تھا۔ ہزاروں ملک اور جزیرے اس کے زیز گلیں تھے۔ اور جزائے دیتے اس کے زیز گلیں تھے۔ اور جزائے دیتے تھے۔ اور جزائے دیتے تھے۔ مب چھوٹے بڑے اس شہنشاہ کو قیمر روم کہتے تھے۔ جہاں کیل ب عیش وخور می دخری کھے ، اسے حاصل تھے لیکن اولا دنہیں تھی۔ اس واسطے میں مہیشہ دلگیر رمتا تھا "

اس عمدی دومری داستانوں کے بادشاہوں کی طرح قیصر دوم سے بہاں دوش کی دعاسے شاہ کی ایک بیم کومل قرار باتا ہے۔ یہ سن کرمی شاہ کی دومری بیگم کومل قرار باتا ہے۔ یہ سن کرمی شاہ کی دومری بیگمات صدی آگ میں جلنے بھینے نگتی ہیں۔ دہ جرمزی اس کے خلات سازش کرتی ہیں۔ استعاط حمل جا ہتی ہیں۔ ایک دایہ کے یہ کام میر دموتا ہے۔ گردایہ خوت خدا سے درجاتی ہے اورسازش کا یردہ جاک کردتی ہے۔

"- اے بی بی با وشا وہیم نے مجھے بلوا باہت مااندم مقرر رقما رے حل گرانے کو
بعیجا ہے۔ تم ہے کس و بے لس مبور تم سے کیونگراس طور کی بدی کردں اور بارشاہ
کی نمک خوار مو اس کے زین و فرز ندیرا فت لا وں۔ اس سب سے میری انھوں
میں الشو کھرائے۔ "

داید کی بات سن کربیگم کی روح کانب جاتی ہے۔ دونوں کو بچے کو بجانے کی فکرموتی ہے۔ دان موجاتی ہے۔ داستے

س كاروان واكووں كے باتھوں لط جاتا ہے مردا بيروش متى سے بي جاتى ہے۔ اورشاہ حوراں کی رامدصانی س منع ماتی ہے۔ اورشاہی باغباں کے دروازے برگر کرہے موش موجاتی ہے۔ برمز باغباں کے بال بلتااور برمنا ہے جوزا یں اس کے حسن کا عام ہوتا ہے۔ شاہ خوزاں کی بری روبیٹی گل باعباں کے بیٹے کو دل دے مجھتی ہے۔ جوانی اورعشق کے جوسٹ میں شاہ ایران کے پیغام رہشتے كو تظاكرا ديتى ہے . عربت نے ہر مزيد كل كے عاشق مونے كى داشان ميں ولكش زنگ بھر سے ہیں ۔عزت کا استہد ملم نوں دواں مونا ہے۔ "- نقل ہے کرایک دن گل ہزاروں نا زسے ما نندطا وس جلوہ گرکی کتے صاجوں کوسا تھ لیکے اپنے محل سراکے بالافائے کی مجمت پر سرطرت نظر کرتی تھی اورتهاشا دعمیتی تمتی نازواندا رسی جس طرن نظر کرتی تمتی ذره سے آفتاب تک اس کی مرکاں کے خوسے زخمی موتے تھے بھل سراکے مصل مہن باغباں کا باغ مقا اس مين مرمز كوت كير مواكيلارمتا عقا . . . غرض مرمزاس كمطرى باغ كے صحن مین نکل کرعنس کرتا تصاکه ایمانک کل کی نظراس صورت پریل ی جان وول سے عاشق ہوگئی اور ہے اختیار دل سے سرداہ کھینجی ہے " اس طرح برمزا وركل كرمعا شقے كى دلجيب كمانى شروع موتى ہے كل ایک صدی اورعضہ ورستہزادی ہوتی ہے۔ اورکسی کی برواہ کے بغیر تا ہ ایران سے دستہ جوڑنے سے انکارکر دیتی ہے گل کی بغاد ت شاہ خوزاں کے ستے مراف کے بغاد ت شاہ خوزاں کے ستے مرف کے دینے کو تھکراد یا جاتا ہے بشاہ ایران کے دینے کو تھکراد یا جاتا ہے بشاہ ایران کے دینے کو تھکراد یا جاتا ہے بشاہ ایران کے دینے کو تھکراد یا جاتا ہے بشاہ ایران کے دینے حسن وعش خطی نسخہ صدیما

این تحقیراور تدلیل کی وجہ سے عضہ سے باگل موجا تا ہے۔ طبل حباک جے الطنام - ایرانی فومیں خوزاں بر حرام دوڑی ہیں - ہزاروں لوگ مارے جا این . شاه نوزان کی مشکست نقینی موجانی سے اورجب وہ فرار کا بخت ارادہ كركيتا توبهن باغبان كابطار ثمت كافرنشته بن كرآتا ہے مرمز ابني افسانوي شجاعت سيص شاه ايران كي فوجول كي صفيل العط وتما بع يقيني شكست فتح ونصرت میں برل ماتی ہے ۔ گراس کے با وجود کل سرمزکونسیں ملتی ۔ وہ تاہ ایران کے فیصے میں علی جاتی ہے۔ میمروم سسے شا ومین کے ماتھ لگتی ہے شاه مين اسسے اپني بيني بنا تا ہے لين كل كا بے بناه حسن وجال اسكے ضبط وتحل كى تما م حدين تورديتا ہے ۔ اور معرضك وجدال كى سنگين اور خوفاك داستان شروع موجاتی ہے۔ مانوق الفطرت كردار، خونخوار قوموں اور وحثيوں سے سرمزی نبرد از ما بی بهرحسب دستور دلو، خونیون اور وحتیون کی شکت، برمز كى كاميا بى، قيصرروم كى شاه مين برير مطاعي اور ما خت و مارات اور آخر مين دمال عاشق ومعشو في رحسن وعشق مين تعدكل وبرمز كاحم موااب -اس قصے س محمی کوئی جدت نہیں وہی برانا بلاط اور برانا انداز ہے بے شک کہیں کمیں عیاش عورتوں کی بے وفا فئ، دوست کی غدادی اور موس يرست عياش بإدشا مون كردارك علاده سماجي اورتقافتي تصوير سيمي ایران اردم اورخوران کی نایا سلتی بس ـ ہرمز مہرا فروز سے بھی گل کی ایازت سے شادی کرلیتا ہے۔

"ہرمزنے اجازت کل سے مہرا فروزسے تنادی کی بتب قیم نے ملطنت
ابنی ہرمزکو سبر دکر کے آپ یا دا تہی میں مشغول ہوا ۔ ہرمزنے نیک عت
میں تخت پر جلوس فرائی (فرایا) اور عدل وانصات سے باد ثابی
کرنے اور خوسش دخری سے گذراں کر نے لگا۔ خدا وند بجیم وں کے ملائے
دائے نے اپنے نام پاک تصدق سے ان بچیم دں کو ملا دیا۔ ولیا ہی ہرعاشق
مہجور کو معشوق کا وصل میسر کر سے اور مہرا میدداد کی امید برلا وسے
برکت سے بنی اور اولا دکی ان کی ہے "
اس برحسن وعشق کا افسا نہ خم ہوتا ہے ۔ ۲ مس صفحات برشتیل
اس برحسن وعشق کا افسا نہ خم ہوتا ہے ۔ ۲ مس صفحات برشتیل
میں بین ، تذکیروتا بین اورا ملے
میں جو کو طوط ہے اور اس میں جا بجاغلطیاں بھی ہیں ، تذکیروتا بین اورا ملے
میں منظوط ہے اور اس میں جا بجاغلطیاں بھی ہیں ، تذکیروتا بین اورا ملے

اله ملا خطر بوخطى نسخه بجرعمتى مست

کی کھی۔

### بهارعشق

میدنور علی کے آبا و اجداو سرمرت دیتے ۔ اور نگال میں ان کا صلت وسیعے تا اس سے ان کے فائدان میں ان سے بہلے ملازمت کسی نے نمین کی فوش قسمتی سے بہائیت کے دیباہے میں انخول نے ابنا اورا نیے فائدان کے علاوہ کتا ب کے ترجے اور تا لیف کی وجہ بی بیان کی ہے ۔ نکھتے ہیں کہ

نه دار ولو برخدنا ربگ نے اکھا ہے کہ اس شنوی کوسے بیلے نظر میں النی بخش شوق نے ساتا ابج مذاب النشاء میں اکھا تھا بشوق کا انتقال المائلة الاء بح میں جوا - دیکھئے ارد و منویاں مسلا "زرگواداس ففرکے نوکری چاکری سے مطلق مرد کا رنہیں دکھتے تھے بلکہ اس کو تنگ و ماریجھتے تھے۔ اوداس سے اجرائے و ماریجھتے تھے۔ اوداس سے اجرائے اور کی میر مریزی میں سے اخرائے کے اور کی سے اخرائے اور کی کرتے تھے ۔ اوداس سے اجرائے اور کی کرتے تھے گریہ خاک ار پڑھنے کے اداد سے اخرائ البلا د کلکتہ آیا۔ بھر حند و قد بعدا تفاق صند سے جان معانی جہاں شخدا تی شاعر بے بہا، چارہ ساز بے کساں جنا ب مرزا کا ظم علی جواں مذالہ کی طازمت مرامرا فاوت ماصل کی اوراس جنا ب کے فیفی تعلیم مرزا کا ظم علی جواں مذالہ کی طازمت مرامرا فاوت ماصل کی اوراس جنا ب کے فیفی تعلیم نے ایک مرزا کا ظم علی جواں مذالہ کی طازم جس قدر اپنچ مدان کو ہے تعمیل کی ۔ انھی کی دست گیری و فوائن سے کا بے میں منشیان تفریق ہندوستان کے مرزشتے نوکری سے مرفراز ہوا۔ ورزم اس گنام کو کون ما نتا تھا۔ حق تعالی ان کی ذات با برکا ت کوسلامت رکھے اور دولت

ابنا مختصرال کھنے کے بعد مولوی صاحب نے تالیت کی دج بھی ٹری ایماندی ہے ۔
بیان کی ہے۔ بیلے وہ کا بح کے ملازم نہ تھے۔ کونسل کی طرن سے کتابوں کے ترجیے او زمانیت کے انتہا رات وائے جے اور نامین نل کے انتہا رات وائے جاتے نہے ۔ ایسے ہی ایک انتہا رائے مولوی صاحب کے دل میں نل دمن کا ترجمہ کرنے کی تحریوں بیدا کی ۔

ایک دن بینے بیٹے اس بیج مرا کے دل میں یوں گزراکہ اکثراشخاص کونسل کے اس بیج مرا کے دل میں یوں گزراکہ اکثراشخاص کونسل کے استہادے بموجب کتب فارسی ربان ریختے میں ترجمہ کرتے ہیں اور صور میں نذر گزران اپنے اپنے اپنے دامن امید کو صلہ وا نعام کے دروگو ہرسے بھرلیتے ہیں اور مرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ اگرتم بھی کسی ک ب کا ترجمہ کرکے کونسل میں نذرگزرا نولیتین ہے کہ اپنے متجر مدعا سے خاطر خوا و بھیل یا وے اور آئنرہ کو بھی تیری یا دگاری دہ جائے اس لے خاک ا

له ملاحظ موقلمي وبدارعتى كت فاندايشيا فك موسائي صل

نے تل دمن فیقی کا خلا مدر طلب لکر کرواسطے پڑھے صاحبان متعلم کے زبان رکھ اردو میں ترجیکر ما خروع کیا - بارے فعنل باری سے کتاب مدکور کا اغاز وائجام عرومکومت میں لادو منسو . . . . . اور مرولیم منظر (۱۹ HUNTER) اور کسیان ولیم شیرصا

جودرس تفراق مندى بس انخروخو يي مواك "

دیباہے کے مطابق شکر کیا ہم مطابق سنا کہ اومیں ترجمہ کل ہوا اوراس کا نام نل دین کے سجائے بہا رعشق تجویز میوا۔

سیدسا حب کو مرزاکاظم علی جوآن سے ولی ارادت اورعقیدت تھی اورجوآن بھی ان کو چا ہتے تھے۔ غالبًا جواں کے متورے سے می انفوں نے بل دمن کوارد و نیڑ میں نفت کرکے مما حبان کو میٹی کیا تھا مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ جوآن نے ان کے ترجے کو بے حدب ندکیا تھا۔ اور فی البدیم پر تبطعہ تاریخ بھی کہا تھا جو ذیل میں ورزج ہے مد ب

بلبل فین میسب ر نور علی ہے جو داخستہ بہارعشق

زمز مرسنج یوں موکے کہ سنے حرت برجب تہ بہت رعشق

کبی ہے یا اے ریخ یوں ادریخ ہوں ادریخ یہ ہے گل درستہ بہت رعشق

نل دمن کا افسا مذہ دنیا بھر میں شہور ہے۔ دونوں است وی کروار ہیں لیا اللہ میں میں میں اور الی دمنتی کو بھی قیسام و مینوں، شیری فرما داور ہیر دانجھے کی طرح را جن ال اور دائی دمنتی کو بھی قیسام و دوام اور شہرت لازوال ملی ۔ یہ ایک سند کرت قصہ ہے اور حالص بہندو تالی سند کرت قصہ ہے اور حالص بہندو تالی سے ۔ اس قصے ہیں داجہ الی اور دائی دمنتی کے معاشقے اور معاشقے میں دنیت ناکیا ہے۔ اس قصے ہیں داجہ الی اور دائی دمنتی کے معاشقے اور معاشقے میں دنیت ناکیا ہے۔ اس قصے ہیں داجہ الی اور دائی دمنتی کے معاشقے اور معاشقے میں دنیت ناکیا ہے۔

ك ديجي ظل نن بادعشق صلا

تکالیف اورمصائب کی داستان جو تھی رنگین اور کھی ننگین ہے۔ گداز اور مؤرزا ندازس بیان کی گئی ہے۔ فیمنی نے اس واقعہ کامنظوم ترجمہ کیا اور اس کی نتنوی تل دمن مقبول انام مونی فسینی کی متنوی مری جا ندار ہے۔اس میں بلاکازورہے اور بے نیاہ متعرب بھی ہے۔ فیضی کی مثنوی کے مقابلیس مولوی نورعلی کا نتری تصدیمیا کھیکا ہے۔ انداز بان روکھا کھیکا ہے جاند رومانی قصے کے با وجود سے مساحب بہارعشق میں خوبصورت اورد لفریب کھو نہیں کھلا سکے ۔ سیرصاحب کی بہار عشق میں مجی ایک راجہ سے جوایک خیال یری وسس برعائش موجاتا ہے۔ درباری حکیم کی مروسے دمن کا بتا جلتا ہے ومن دکھن دلیں کے ایک راجہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ دہ نل برغائبانہ عاشق ہوماتی ہے اور نل کا بت بناکراس کی اوجاغا ٹیا نہ کرنے لگئے ہے اور آخر میں سوئم کے دن بل کے گلے میں محصول مالا ڈال کرانے محبوب کو بالیتی ہے اور ہجرت کی دات وصال کے دن میں دصل جاتی ہے کچھ دن عیش وعشرت میں بسر موتے ہیں اکھر اوست ناكم صيبتين ازل مولى من راج الكواين وغابا زيما في كم ما تقول جوف من السنة موتى ب سلطنت اور تاج وتحنت بردغا بازيجاني قابض موجاتا ہے راجه بل این محبوبه دمن کے ساتھ حبگلوں ، رمگیتانوں اور مباطوں میں آوار مطبکتا رمباع اور مجرا مك رات الني محول حبسى ازك اندام مجبوب اوروفا شعاربيوى ومن کونٹا چھوٹر کرفرار مہوجاتا ہے۔ یہاں سے مصائب کی داشان متروع ہوتی ہے ومن کو ناگ نگل ما تا ہے گرجیرت انگیز طور پر ایک برمین کی مرد سے وہ بے ماتی ہے راجنل کوہمی ایک زمر الاناک وس لیتاہے۔اس کا گورا بدن سیا و موجاتا ہے

ال کوگناموں کی مترا ملتی ہے۔ اخرس سانب کا اثر زائل موجاتا ہے۔ رائے برن کی درا طنت موجاتا ہے۔ رائے برن کی درا طنت مصاص کی گم شدہ جنت دندی بھی مل جاتی ہے۔ وہ اپنی سلطنت والب لیتا ہے۔ اور منبسی خوشی راج کرنے لگتا ہے۔

نل دمن کی زمگین داستان کا یہ خلاصہ ہے ۔جوابتداسے انتہا تک عجیہ فی غرب دانتھا۔ است انتہا تک عجیہ فی غرب دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ دانتھا۔ کی مہارعشق شروع ہوتی ہے ۔ سیدھا۔ کی مہارعشق شروع ہوتی ہے ۔

اورسیلاب کی مانندگہوتو رواہے کیونکداس نے بڑے بڑے بار شاہوں کے نمازول اورسیلاب کی مانندگہوتو رواہے کیونکداس نے بڑے بڑے بار شاہوں کے نمازول کو جائزول کو جائزوں کو بلاکر فاک کیا ۔ رکنیا کواس نے برنام کیا ، مجنوں کو ناکام نل کو کمندزلف میں کیا اور دہمن کواس مجست میں خواب وخوار ہ ۔ . . قصد کوتا ہ مہندوستان کی مزرمین بہشت ایئن میں آجین کے اطراف واکن مندیس نیل امی ایک راج توم کا برہم ماشق شریعت میں جانتا گھا ورائش شریعت میں جانتا گھا اور شمع کی مانند گریجات تھا۔ با وجو وعقل ودائش پنج نوشت میں گرفتا رکھا ۔

راجہ نل دمن کے تصوری میکر کے عشق باؤلا اور دیوانہ موجاتا ہے محبت کی جنگاریاں اس کے صبر وسکون کے خرمن کو بحبو نکنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی سرحہ بدھ مب کے حرمن کو بحبو نکنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی سرحہ بدھ مب کے دسب کھو ہمجھتا ہے۔ راجہ کے عقلمنا دیکیم نے اس روگ کی تشخیص کی بل کا مرفن ما علاق قرار دیا جاتا ہے جکیم نے کہا کہ ۔ اس کی کوئی دوانہ میں سوائے اس کے کہ نل کو اس کے ذمیا بی مجوبہ کا وصال نصیب ہو۔

مه ما خدموبها رعشق مخطوط البشياطك موسائن لا بريري ورق م،

" حكم نے كما كرميرے دل س يات گذرتى سے اور تخص س يدوا كھرتى ؟ كراجب يرى بيكرك خيال مين فتول بعاور حب ليلى وش كے تصور مين مجنوں اس كو مسى طرح بيان بلوائه اوراس كوعناب لب سي شربت وصال بلواين "مايرتب جوجر صی ہے (حرصا) ہے اتر جائے ۔اورمزاج جوبر سم سے حالت اسلی برآ مائے۔ دریراس بات کے سنتے ہی بہت گھرایا اورسٹ کرعماس کے ملک دل پر جھایا۔" ایسامعلوم موتا ہے کہ کہانی اس جگر رک جائے گی لیکن اس مشہورتصد کے خالق نے فنکا رازما بکدستی سے کہا تی آ گے برسانی ہے ۔ داج ال کے درباد کا ایک فوت کار دمن کے بے بنا وحسن کی تصویر کھینے کرا جنل کو دشن کی پیدائش اور بے بنا و ممال کی مکمل داستان سناتا ہے . راج بل کی خیالی مر میکر صبقی دمن کے سانچے میں دصل جاتی ہے . راج بمنس عاشق ومعشوق كابيامبر بنتاب - اوراس طرح دمن بل كى شركي حيات بن جاتى ہے۔ نیفی کی ال دمن منظوم میں جوزورہ اورمذبات کی تدت کا جواحاس موتا ہے دہ سیدنورعلی کے تصے میں مفقود ہے۔ انداز بیان میں اس قدرتصنع اور آورد ہے کہ یەرنگین داستان ہی بے رنگ معلوم ہونے نگتی ہے ۔

برسوں کی جدائی او ران گنت مصاحب کے بعدرا جدنل دمن کے ہاں باب کے گھرس اپنی باو فاہبوی سے دوبارہ ملتا ہے لیکن اس ملا ب کے بیان میں بھی زور قلم فایاں نہیں ہے نفوی نل دمن برا در د عل باز کے برا در راست باز کے ہا تھوں قمار بازی میں سب کچھ ہا رہے کئے پرسٹمان ہونے اور نل کی سخاوت اور دریاد لی سکے سب سب بھی تقویق تھی برین وقت نہیں ہوتی بلکہ نل دمن کے بیٹے اور وارث کی تخت نشین اور سب سب مقویق تھی برین وقت نہیں ہوتی بلکہ نل دمن کے بیٹے اور وارث کی تخت نشین اور سب سب سب مقویق تقدیم برین وقت نہیں ہوتی بلکہ نل دمن کے بیٹے اور وارث کی تخت نشین و

له دیجے فلی نخر بہار عشق مث

عاشق دموشوق کی موت برختم موتی ہے۔

ور ملی کی بها رعشق کا معلی ننو ۱۱ اس اس فیات برشتل ہے۔ سائز ۱۹ ۱۹ ہے اور اورکسی کم سواد کا تب کا لکھا ہواہے ، اس میں قافیہ بیا ان کا زور صرور ہے لیکن اور مابی کا خطیاں کھلتی ہیں ۔ اس کے علا وہ نود سید نور علی کی زبان فام ہے اور اکثر نام مواری زبان نے سلاست کا نون کیا ہے اور اسلوب کی آب و تا ب بر اسلام و ان کیا ہے اور اسلوب کی آب و تا ب بر سیا ہواری کی طرح نظارتی ہے ۔

## لاله كالتي راج كهترى

لالکاشی راج کھری لاہور میں بیدا ہوئے۔ اور ملاش معاش میں کلکتے آئے اور فور ط ولیم کا بحے کے متعبہ بنجا ہی میں منتی مقرر ہوئے۔ اور ومیں بان کی ایک ہی تصنیف ہے اور اسی تصنیف کی برولت نورط ولیم کا لیج کی ملا فرمت انھیں حاصل ہوئی۔ ان کی داستان کا نام ہے تصد دل رہا اور دل آرام ہجے انھوں نے گل کرمسٹ کو میش کیا تتھا۔ لالہ کھتری نے بنجا بی رہان میں گلستان سعدی کا ترجمہ اور بنجا بی مرت و نوکو کی کتا ب تکھی۔ ترجمہ گلستان کے دیبا ہے میں جو فارسی رسم الخط میں ہے لالہ جی نے اپنا حال لکھا ہے۔

" یہ بندہ آپی ملاں کا شی دائے گھڑی ، متو طن لا ہور کا تھوڑا اوال ابناء من کرتا ہے گہ جب میں بموجب حکم صاحب فیعن گستر غریب پرور دا نائے علم و سنر ڈاکٹرولیم منظم کا لیج کے قاعدہ صرف و تو کا بنجا بی زبان میں تصنیف ہو جی تب صاحب موصوت نے حکم کیا کہ خواد تقلیات اور گلتان کو بھی زبان بنجا بی میں تصنیف کرتا کہ و باں کی بول چال کا احوال اور خاص و عام کی گفتگو کا سلیفہ معلوم ہو ۔ میں نے ان کے حسکم کو معاوت سجھ کراول و و مبلد نقلیات کا ترجمہ کرکے حضور میں گذرا نا۔ اتفاق ان و نوں میں بروجب حکم خباب گور نر حبر ل بہا ور کے جناب محد ت کا جاوا کے طوت تشریف لیجانا میں بروجب حکم خباب گور نر حبر ل بہا ور کے جناب محد تکی کا جاوا کے طوت تشریف لیجانا میں بروجب حکم خباب گور نر حبر ل بہا ور کے جناب محد تکی کا جاوا کے طوت تشریف لیجانا برا اس نہ در اور ڈاکٹر لیکن صاب برا اس نہ بال کہ اب میرا جا نا جا واکی طرف ہو تلہ سے اور ڈاکٹر لیکن صاب بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس تر جمہ کے ہیں وہ بھی تشریف لیے ہیں بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف لیے ہے ہیں بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف لیے ہا تھیں بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف لیے ہا تھیں بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف لیے ہا جو تا ہوں کی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف کے جاتے ہیں بھی جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف کے جاتے ہیں جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف کے جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا داس ترجم کے ہیں وہ بھی تشریف کے جاتے ہیں جو دا نا اس نہ بان کے باعث ایجا دا سے تعریف کے باعث ایکا دا سے تعریف

بعدمعاودت دوالسي وبال كے تجكوم فرازكيا جائے گا۔ خاطر جمع ركم اور تب تك توكلستان كاتر جمدكر-بنده الا كے مكم (كے اموا فق كلستان كاتر جركرنے لكا بعدميندرو زك دريافت مواكد لدن صاحب في رصلت قرما في فياب واكرا برز دا حب كا وبي تشريف رهنا موا- اس فرك منت بى دل مين نهايت مايوسى مولي ورتر جركيف سطبيعت مساكر ليكن صاحب عالى ما و علم ومنركادى ) يناه تناز كى تخيينے والاكلستنان علم كا أرسيت دينے والام نركا . نكته دال ، وقيع منج بختنده كوم ركنج اجا بك سواد ميدان مسوارجولالكاه مرفن كاعاجرون مرمهان مندول كاقدردان ، خدا وتدفيق رسال مترتا مس مزطله فلك سے زيادہ ہوجيو قدران کا (کی) اورسلامت رکھے خدا ان کوروز قیامت یک بہت جب تك سال پرمورج وقلم يه اسكى بقا كا نيرجبال مي الم يه محد سے فرانے لگے کہ توکاستاں کا ترجہ تمام کر، تری محنت کا عمل مجھے معے كا. اورى كتا بترى ريورقبول سے اراست ماويكى ،اس ارشا دسے ول ميں

بزارگ تقویت مونی اوریه کتاب مهاریخ ما دایرس الداد الحاره میلند لالا كاشى راج كمعترى فيرقصه ول ربا اور دل آرام او رقوا عدر بان بنجابي

كى اليف كے اعد سال بعد كلتان كا ترجبه داكثرو ليم منظر كى فرمائش يوكيا عما ـ تعدول ربا . . . . كل كرس كي عدين المالالديم سي كام مواريد اددور إن س ہے۔ کہانی دلچسی ہے لیکن انداز بان خلک ہے۔ طرز تحریمیکی اور بے جان ہے

له لم خوم و ترجر گلتان بنا بي خطي نندايشيا عك موس ان كلت مداع

یہی وجہ ہے کہ یہ منددستانی جینی کہانی ہونے کے یا وجودعوام میں قبول نہوسکی

اس تعدی خبی ہے ہے کہ اس میں ہند دستان اور جین کے معامترے اور

ہندیہ کی ہلکسی جملک ملتی ہے ۔ اس میں ما فوق العاوت کرد اردں کی بوالعجمیاں

منیں ہیں ، بلکہ ایک ہند ور ستانی راج کمنیا کی ڈیائت ، ہوٹ یا ری اور کا میا بی

کی دلجیسپ داستان بیان ہوئی ہے۔ کاسٹی راج الا مور کے رہنے والے تھے اس لئے

اس قصد سی بھی بتیا بی بولی کا بورا بورا اثر ہے ۔ انداز بیان اور اسلوب میں بنیاب شایاں ہے کاسٹی راح اردی کوراجہ یوسٹر ملا منایاں ہے کاسٹی راح نے قصد دل آرام میں اور فو ولز لی کوراجہ یوسٹر ملا راج کرن اور ارجی جم کا او تار قرار دیا ہے اور سخاوت اور فیا منی میں ان سے

برط اگر دا ناہے ہے

رم این میں جوں را جرمنظ کرم اپنے میں لیکن اسے برمتر سنا وت براسے اسام رن سبع ذراجہ کرن ہے۔ الرد ولز لی سے بندگل کرمسٹ کا طویل تعییرہ سے اوراس کے بعدی مب

تالیف بیان کیا ہے

در بنده تراب الا قدام خاص وعام که قدم سے نمک پرورده ، اوردست گرفتہ بندگان صاحب موصوت کا ہے ، چنداں لیا قت نہیں دکھتا کا نظم ونٹر اپنی کو خام خیالی سے اپنی سے بختہ وبرجہ تہ بھے کرصاحب خداو ترخمت کے حضور میں فیعنیا بسیں پہند خاط معلی در اکسے اور تا ظموں طبع دسا کی کی ہو۔ گریہ قصہ دل رہا و دل آدام کا کہ بس از بس دل آویز اوردل جیسپ ہے ۔ اوردل درمند عاصی کا مدی خطی تنوز تعددل رہا ۔ ۔ مسلا

تصد دل آرام اورد ل ریاس ایک مند دستانی شهرادی ایک مین و تبیل رسمین بچه بر فرلفته موجاتی ہے ۔ لیکن رائع باسط ان کے طاب سی دیوار بنتا ہے ۔ رائع اسا دلر باکی ایک رائع کما رسے طے باتی ہے گر دل آرام کے ساتھ قرار مونے کے دھوکہ سی رائع کنیا عین براٹ کی رائے چور کے ساتھ قرار موجاتی ہے ۔ دشت و بیابان سے گذرتی ہے مختلف آباش کے لوگوں کو اپنے وامن عصمت کو بجاتی مولی میں کے دلین میں بہنچ باتی ہے ۔ وہ دین کی شہراد کی موسناک شکاموں سے بینے کے لئے موداند روب دھارلیتی ہے ۔ میں کی شہراد کی موسناک شکاموں سے بینے کے لئے موداند روپ دھارلیتی ہے جیس کی شہراد کی موسناک شکاموں سے بینے کے لئے موداند روپ دھارلیتی ہے جیس کی شہراد کی وصوکا موتا ہے اور اینا ول اسے دے میں کی شہراد کی دھوکا موتا ہے اور اینا ول اسے دے میں کی شہراد کی دھوکا موتا ہے اور اینا ول اسے دے میں گئی ہے ۔ اور وہ این فرانت اور دانا ان کے دیکھی خطی نسخہ تھتہ دل رہا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

مصرب كوب وقوت بناتى ہے . اخرس تعدكا ميرودل آرام دردركى فاك جهانتا بزارون مصائب كاسامناكرتا ببوا لمك مين ميونخ ماتا بهاور بحيرك ہواے مل حاتے ہیں۔ ول ریا کے ساتھ ساتھ عینی شہر اوی میں بریمن ول آرام کو ملتی ہے ۔ کچھ دنوں تک عیش وعشرت کی زندگی گذارنے کے بعد دہ سب قنوج لو سے ہیں۔ اپنے باب کے دسمنوں کو در باشکست دہتی ہے اور تاج و سخنت کی وارث سنتى ہے اور رعا يا خوشخال موجاتى ہے۔

تصدادل آرام كا دوسرانا مفانه عشق بهي مدينطي شخدوسوم مفات مرشتل ہے خطی تنے کے کئی درمیانی صفحات غائب ہیں جس کی وجہ سے کہانی کا اسل اوٹ جاتا ہے۔ یہ داننان گوفا می ہندوستانی کرداروں پرمبنی ہے لیکن فارسی کی واستانوں کی طرز بریکھی گئی ہے عنوان مجی اسی طرح قائم کئے گئے ہیں تصدول آرام

"أغاز داستان دلر بلك تولدس داوربهن بسردل آرام برفرنفيته موفي میں اورنکل جانے شرقوج سے ایک جورکے میندے بڑکے ! " كہنے والے قصد كہا نيوں كے لوں كہتے ہیں كہ ولا ميت مبندوشان جنت نشان مين شرقه في كا يك راجه مقابع بإل نام براسخي، عادل اوررعيت يرورنها شجاع، تسام راجے ہدر کے مالگذار اور فرما نبردا راس کے عقے۔ مگر خواہش بادثنا وحقيقي كسي كجهة ال وادلا دته ركحتا تحقاء اس واسطيبهت عمكين اور درونند عمّا اورعیش ونشاط دنیای ایک دره می خومش نه آتی ..... اتفاقًا ایک ون فقيركا مل كه دين إسلام ركعتا كفا شهر سرس آ شكلا-داجه خبرياكر

اس كوحضور من بلوايا \_"

اس درولش کی دعائی برولت ولرباجم لیتی ہے جوجوان موکر ہری رو دوستیرہ موتی ہے اورول آرام کے عشق میں سینکر وں وکھ اور کیلیفیں برداشت کرنے کے بعد دل آرام کویاتی ہے۔

قصدول آرام وولر باختم موتا ہے

" سے فرزند دلر باکا عہد دولت واقبال میں پرورش یا کرجوان ولائی ہوا
تب دل آدام نے اس کو سخنت سلطنت پر سجفایا اور آب دلر باراج دلاری کو
ساتھ لے کر بحشمت وشوکت تام اپنے وطن مالون کومیلا۔ منزل برمزل کوچ
برکوچ دوانہ ہوکر جند مدت میں نزدیک قنوع کے بہونجا۔ دل آرام نے بھر ابوں
سے جنگ کرکے ملک محووسہ اپنے خسر کا جیٹرالیا اور شخت فعلا فت پر زمنت افراد
موکر جہانبانی کرنے لگا ، اس کا نام فیانہ عشق 'ہوا استجام ہے۔ "
قصہ دل آدام و دل رہا کی عبارت گنجلک ، اصلوب ہے جان اور طرز
میونڈی ہے۔ اکثر پنجانی لفظ جیسے کہی کے بجائے کہ دمی وغرہ استعال ہوئے۔
ہیں جس کی وجہ سے سلاست اور روانی جاتی دہی ہے۔

#### کالے سے باہر

قورٹ ولیم کا لج میں ان کتابوں کے علا وہ می کچھ کتا ہیں تالیف وترجم موتی تھیں لیکن ان کے خطی کننے سخت حبتجوا ور تلاش کے بعدیمی نہ مل سکے انال آت دى كا ولي آف فورط وليم سے تواريخ بنگله اور تواريخ يموري كا بھي تيا جلتا ہے۔ تواریخ بنگلہ غلام اکبری کتاب ہے جس برصاحیان کونسل نے انعام بھی دیا ہتھا۔اس کے متعلق کل کرسٹ اوراس کے عبد میں لکھا گیا ہے کہ " به اوردوسری دواورتار نجیس جن کا الیسی فہرست میں آگے ذکر کیا جائے گا مندوستانی کلاس کے لئے بے مدفا ندہ مند تا بت ہوئیل " اس تاریخی کتاب پرخلام اکبرصاحب کوتین سور و مید کا افعام بھی ملاعقا تواریخ سکلہ کے علاوہ جواور بھی دوتار سخوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تاریخ تیموری تواريخ عالمكرى يا تاريخ بهمني موسكتي بين - تاريخ بهمني كا دكونسل على خال اشك کے بیان میں موج کا ہے۔ تواریخ تیموری مشی تصدق حین کی الیف ہے جس یہ مؤلف كو٠٠٠ م دو بي بطور انعام دئ كي عقر . تواديخ عالمكرى كمولف محد عمريس مية تاريخ ٠٠ م صفحات برهيلي مونى بهاوراس بريمي ٠٠ بهروبيا نعام ویا گیا۔ ان کتا بول کے علاوہ پر دفیسر جان یا رخوک کل کرسط کے ایما پر درمیاں اضلاق البنی (غلام اسٹرت) غلام شاہ بھیک کی تواریخ السلاطین، قصد فرعون ملے دیجھنے می کرسط اوراس کا عہد دستا ہے ۔

اورالف لیلی شاکر علی دغیره مجی تالیعت و ترجمه جوئیں لیکن ان کی کتابوں کے مطبوطے اورخطی نسینے مل نہ سکے ۔ شاید یہ زمانہ برد موگئیں ۔

کا بیے کے باہر گلکتہ مہرین فورٹ ولیم کا بیے کے زبانے اوراس کے بعد رہی اجھے اور کامیاب نٹرنگارگذرے ہیں۔ انھوں نے انعام مانسل کرنے لیے کت ہیں ترتیب وی ہیں۔ انھیں خیدمصنفوں کا ذکر میاں کیا جارباہے۔

# ميرايوالف المعمرايوالف المعمرايوالف المعمرايوالف المعمد (حين اختساط ط)

حن اخلاط میرابوالقاسم کی تالیت ہے۔ ارد و نفری ادب میں اس کو فاص اہمیت اس لئے بھی ہے کہ یہ نورٹ ولیم کا لیج کے قیام کے چار جینے قبل تصنیف ہوگئی تھی ۔ یہ کسی کتا ب کا ترجم نہیں ، بلکہ نواب قاسم کی ابنی تصنیف ہے اور ارد و نفر کی ایک قدیم تصنیف ہونے کے ماتے اسے جوام میت ماصل مونی جا سے تھی وہ نمیس موسکی ۔ ارد وادب کی اکثر تا ریخوں میں اس کا ذکر بھی نہیں مواجے ۔

نام سن اختلا وانعن صفرون سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے ۔ نام سے تو ایسانگنا ہے کہ یہ بھی انمیسویں صدی کی عشقیہ درمیہ داشانوں کی طرح کوئی داشان موگی اورکسی شہراد سے اوریوی کا گھٹ ٹیا تصداس میں بھی بیان ہوا ہوگا گراسل میں حسن اختلاط جھوٹا ساتاری صحیفہ ہے حسن میں مندوستان کی مختلف ملطنتوں کا ۔ مندو ، افغان منل اورانگریز ۔ مال بے مداختما رہے بیان مواہے۔

ا ورغالباً اس كما شي كالح كم منتى طليل على خال الشك كم ول مين انتخاب لمطانيه اردولکھنے کی تحریص میداکی مو-انتخا بسلطانیدار دو بھی مندوستان کی فتقرایج ہے۔ متفام انسوس سے کرحسین اختلاط کے مصنف سیا بوالقاسم سرواری کا حال کہیں نہیں ملتا ، انفوں نے اختلاط حسن کے دیباہے میں معبی اینا حال ہد انکھا ہے جس اختلاط کے منطوم دیباہے میں النوں نے جان گل کرسط اورد وس الكريزون كے قصيد ملكھ الى - ان قصيدون من الحقول في جان كل كرست كى اردود وستى اور فل تبديب سے اسكى الفت كى طرف كي اشاره كيا ہے . الحول مے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات تواب صماحب کے مہاں موتی ۔ جان کل کرسط اوران میسے بامرتبه المربيون سے دوستی اور بے لکلفانہ ات جیت بے ظاہر کرتی ہے کے مرابوالقام كوانيع عهدى موسانتي او دمعا مترت ميں ايك فماص عبكه حاصل متى يكل كرسه لم اور ان کے ہم حیال انگریزوں کومغل لباس، تہذیب اور مندوننا نی زبان سے کہرالگاؤتھا۔ سدرابوالقاسم سنرواري كحآبا واجدا دايران كعمردم خيز شرمبز وارك مي والے تھے۔ اورا بران کی اخت و تاراح کے وقت ان کا فائدان می ترک وطن کرکے مندوستنان مين سكونت يدير موكيا تحقاءا ورئير سلطنت مغليد كحرزوال درابنون اور مرمہوں کے ہا تھوں دلی کی تاخت و تاراح کے وقت بیدمها صب کا خاندان ہجرت کرکے کلکتے میں آیا دموگیا مو۔

ميدها حيث كااس سے زيادہ حال معلوم نہيں ہوسكاكيو نكہ اردوادب كى تمام نارىخيى حسن اختلاط پرخاموش ہىں ۔

"مارنجين حسن أخلاط برفاموش بي . حسن اختلاط كے مشروع بين سيدها حب نے رنگين شرسي فداكي مراكعي، جوبهاں وری نقل کی جاری ہے کیونکہ یہ اس دفت تھی گئی جب میرامن باشیری افسوس کے نیٹری نمونے میدمها صب کے سامنے نہیں تھے۔ یہ حمدم کا لمے کے اندازس

وو كيون جي تم في اوس كي حمد مركم باندهي ب كحس كي كهد وات كي دريا میں میغیر بھی عاج و بیس فراکے واسطے ذراا وصر تو دیکھ لوا دراک محدی بیاں کس ورجيرة اصرب كروه يه فراتا بكر ماعرفناك حق معرفتك ينيس نے معمان كرجوت مع مجعن كايل جلاله اورسار معقق كلى ميى كية جل كي بين مه تواں در بلاعث بہ جہاں رسید تہ درکنہ ہے جو ن سبحال رسید غرب اب مي محمور ومثل ہے كم مع كا مجولا اكر شام كوكم آنے تواسے معولانس كيے۔ اب تواويا في دواس فعنولى سى م عدا عما و برحدملوات اوراس سا كالرافعتكا اراده رکھتے موتوانے گرسان میں محدوال اس معرکو بڑھ لوبلک اس برحتم کر وست چەنعت بىندىدە گويم ترا علىك الصلوق الے بنى الورى يه آهے جا موسوكم و كي تهار امنه بيس كروتا . كررسم يون ما ديلي آيا داني ك ہے کہ معاری سے کو حوم کر تھورد ہے ہیں۔ براگر عمل سے معرا( دماغ) رکھتے ہو تو چکے سے ایس طلب کی را مکرا واورسید صے جلے جا وا دور کوکہ جدور کامقصد ہے تہیں اگراب الکتے موتورا و کھوٹی مونی ہے واسے توجا نوس سے اس بات کے سے ہی تظرر برجميقى كى طاف ركدة قدم تيزكي اورشكيس بحراجيلا- سرقدم بردمصيان اودهرى تفاكسب كي مزال قصود كايسيائ والاوسى بديم مير سارا بيما نا بجى اوس سے مجهددور نسي مي خيال كرنام واليك دس مين قدم آكے برصا عقا كه موسى ول استح

ہارایوں بولا کو کیوں میمائی تم نے سنا ہوگا کہ مسافر جو آب میں باتیں کرتے ہو ماتے بن توراہ خوب سی ہے کھراس سے کیا بہر ہے کہ کوئی قصد، حکا بت کہانی، الی ما ت کہتے طور کرجس سے راہ کھے اور ماندگی ہے ملہ \_\_\_ نترس حمدونعت اورحسن اختلاط بحراكعني وجدبيان كرف كالمصنف نے اردد کے تدیم سن جان بار تھوک کل کرسط کا قصیدہ بھی لکھا ہے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ بدماحب شاعر بھی تقے سے باس منل س ده انگریز کقا پراییا بی ده عقل س تیزیقا نه تعا محکو تولعی به ان سے گماں كدوه مونك مندى س كافل زبان زمان كعولى ا وفي جومندي من مرادل يركتنائقا ليصرحبا عرص مع كاوه ايك صاحب كال بحاب جوكية عديم المشال خدا السے کا مل کو رکھے مدام بكلتا ہے جس سے ہزاروں كام يرب نام نامي كاا وسكے مرشت لقب مِان ہے' نام گل کرسطے كالكرسط كع بعدم كاردن نوج اورمطر كرسيك كاشان مس معى تصيدي بين - ان تعمائد كے بعرسن اختلاط عنروع موتى ہے - باد شاموں اور راماؤں كى سلطنتوں كے حال سے يہلے مندوستان كى وجد تشميد مبان كى كئى ہے۔ " - وجد تشمید مندوستان کاد کی) یہ ہے کہ یہ ملکت قدیم سے مندووں کی تھی اوروسه ابني اصطلاح مين صاحب تحنت وماح كوراجه كهته بي اورد بي دارا لخلادنت بحى ا ومنعيس كى مقررى موئى بعد مگروه اينى زبان بين دنى كومېتنا نگر كېتے تقے الادارد مدا له ويمي اخلاط من فطي تخمث سكه ايعنا مند

حاكم ومحكوم كااوس وتست إس ونسع يرعق كرمحكوم حاكم كوافي عنقا ودرمست واحب يرستش مجمعته بخط بلكه اسكى رمنا مندى كوابني نيك سختى اورا طاعت كوحس طاعت ما نتے تھے اور ماکم بھی بدل رعابیت وستفقیت، احمان کرم ان کے مال يرفرزندانه كي جاما عنا يحرجب مك طرفين كايه عالم رباكداج راج اورموجا مكهی، لینی دے توا نے راج بربراجے کتے اور خلفت آرام سے اپنی او فات كالتى عتى جناني راجر كرما ويت كى (كے)عل تك مندك مطلب كا اختيار اونهيں اوگوں کے ہاتھ میں مجوبی رہا اوربہت و نوں تک رہا۔ محصر ( مر ) تو یہ کون وف اوج سال کون وفساد سے کون بچاہے اور بھے کا کہ وہ بجتے۔ کا حب کر اون کے اقبال كاآنتا ب سوانيز يرابيوي وه مركرم تباسي موسياد رايك كوديك ك دوس ملے لگا۔ دفتہ دفتہ محرتوا کئی کے بیج میں سے الی آگ دیٹی کرسب کے مب اكواجل الحصيصي

حسن اختلاط میں مندوسلطنت کا حال ہیں ملتا ہے۔ درحقیقت یہ کتا ہے مندوستان کی سلطنتوں کے جو وروال کی مختصری تشند تاریخ ہے جو واقعاتی علطیوں سے بھی ہوئے۔ اس تاریخ بین خونیں ہمات مکی نظم ولسق سلاطین کی نوزین معلوں سے بھی ہوئے۔ اس تاریخ بین خونیں ہمات مکی نظم ولسق سلاطین کی نوزین معلوں سے بھی ہوئے۔ اس تاریخ کی دوستا نیس اتنی اسکی ہیں کریہ اشارے ہی کے مورک آرائیوں اورٹ کست وقتے کی دوستا نیس اتنی اسکی ہیں کریہ اشارے ہی کے جاسکتے ہیں۔

سیده ماصب کی یہ تاریخ انجین کے افسانوی کردادراج بکرماجیت کی عظیات سلطنت سے مال سے مشروع موتی ہے

م لاحظم وحسن اختلاط فلمي نسخه مساع

"كرا ديت كے قبل كے بعد مندوستان كى فينايرا دماركى كھا جيا جاتى ہے قوى اتنا دبارہ بارہ موجاتا ہے جھوٹی جھوٹی ملطنتیں معرض وجود میں آتی ہیں۔ زاج كاراح بوتاب ريا يامطلوم اور دكعي موجاتي ب اوركير مندوراجا ول اندرصولِ افتدارى شمس جنگ ادرخونزيزان ان كے زوال كاسبب منتى ہي مندؤل كى سلطنت تمتى ہے اور پیھا نوں كى مكومت مندوستنان كے نقت رہي ا بحرتی ہے سی تبدیب اورسی زبان آئی ہے اورمقا می زبانوں کے اختالاط سے ایک سی زبان کا میولی تیا دمونا ہے ۔ بیٹمانوں کی سلطست برہجی برسوں سے بعد زوال کی پرجمیا میس محیط موندنگتی ہے ان کے اندر کھی وسی برائیاں رینگ آتی بين جوعظيم مندوسلطنت كے زوال كا باعث موئى تقين - اورتورا بنول بعني مغل کی پورش کے طوفان میں پیٹھانوں کی وسیع سلطنت تھجی خس وخاشاک کی طرح بہ جاتی ہے منعل سلطنت قائم موتی ہے۔ اکبر نے مندوستان کی تاریخ میں نے تا بناک۔ باب كالإضافه كيا اور مندوسلم كليركاروش أفتاب مندوستان كى مرزمين براينانوير برسانے نگتا ہے بہت دنوں تک مندوستان جنت نظیر نبار ستاہے مگر تمی الدین اورنگ ربیب کی موت ما قابل شکست سلطنت مغلیه کی تبا می کابیش ضمینه بی سے ملك بمبرس خون وخرا براورطوا كنف لملوكي بميل جاتى بين يسلطنت مغليه دلي كي جہارد یوار بوں مک محبوس موکررہ جاتی ہے۔ جاگیردادا در نواب آزاد موجاتے ہیں انگریزوں سکھوں ،مرمبطوں اورمغلوں کی طاقتیں کمل جاتی ہیں اورغیرملکی سود اگر مندوستان میں برشی حکومت فائم کر لیتے ہیں بغیر کمکی حکومت کے قیام اور البیط الراكبين ك فرع برسس اخلاط مم بوتى ب حسن اختلاط كاخطى نسخه وشخط

4-9

الکھام وا ہے لیکن آ بیت و تذکیر کی غلطیوں سے فالی نہیں ہے جوالی نے مرت ۱۹ مفوں پر کھیلام وا ہے اس کی اجمیت اس کے ہے کہ ارد و شرنگاری کایہ ایک مفوں پر کھیلام وا ہے اس کی اجمیت اس کے کہ ارد و شرنگاری کایہ ایک جہت ہی قدیم نمونہ ہے اور فور ط ولیم کالج کی واستانوں اور تاریخوں کی الیعت سے بہلے جنوری شد کار برخ بجی شرمند اسے بہلے جنوری شد کار برخ بجی شرمند اسلام میں خفو کا ہے۔

# كاشرافاق

سیرعلی افسوس کا انتقال کلکتے ہیں ہی ہوا ،کلکتے ہیں ہی وہ دفن ہوئے
اوران کا خاندان بھی کلکتے ہیں ہی آباد ہوگیا تھا۔ سیدعلی نے بھی کلکتے ہیں ابنی
عرگزاری اور بیس دفن بھی ہوئے۔ اس سے زیادہ سیدعلی کا حال معلوم نہ ہوسکا
گلتنسن اخلاق کے دبیا ہے ہیں انھوں نے اپنا حال نہ لکھنے کے برا پر لکھا ہے۔
ملتنسن اخلاق کے دبیا ہے ہیں انھوں نے اپنا حال نہ لکھنے کے برا پر لکھا ہے۔
مداں سیرعلی ابن شیرعلی افسوس جعفری ، خدا بخشے گناہ ہم دونوں
کے اور آبر دود وجال میں رکھے ۔ یہ کہتا ہے کہ اس مجوئیکو دجموعہ کی برعبارت بنگفتہ

اکرشاہ طل اللہ کی یا دشا ہت میں عدد مکومت میں گور نرجزل فعظوبہا در دام اقبالہ دموس رمضان المبارک کلا تاہی ہم شہر کلکتہ میں ، الفعل دالا کومت ہے ، نعنوا آئی ادر اس کے لطف مردی سے سن اتمام کو بہونچا یا ، اور مینوں کو اس میں بنا یا اور نام بھی گلشن افعال ترکھا۔ اس وقت سام کو بہونچا معا بات کا جوائے ،

اس و بباہے سے کم سے کم اتنی بات منر درسا شنے آئی ہے کہ بیر علی نے جس وقت انہوں بھی یہ کتا بہت کی کوت کا در کرمزد کے اپنی یہ کتا بہت کی کمیل کے بعد ہی افسوس بھی در ندا کی موت کا در کرمزد کے کرتے ، گراس کتا ہے کہ میل کے بعد ہی افسوس کا انتظال ہوگیا ۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ مید میں معا رش کے با دجو دکوئی انعام نہیں میں معا رش کے با دجو دکوئی انعام نہیں ملا۔

میدصاحب کی گلشن افلاق شردع موتی ہے۔
'' پہلا جین گلشن افلاق کا ادائے حق میں مشتل ہے اروش کے اداکرنا حقوق کا رعیت پر عمومًا لازم اورواج ہے;
مرعیت پر عمومًا اورار باب دولت اوراطافت حنات کے واسطے ایک دلیل مل مرہے ہے.
کس واسطے کہ یام طہارت ذات اور لطافت حنات کے واسطے ایک دلیل مل مرہے ہے.
اس طویل ہی پیرواور گنجلک عنوان کے بعد سپی روش گلشن افلاق کی شروع

روسیلی روش اوائے حق میں ہے کو تعمت البی کے تمرہ سے اس کا یوں انکھتا ہے کوایک روز سلطان طفر حنگ ابومنصورا وی نے وزیر کوا بنے یادفر مایا۔ وزیراس وت الاوت قران میں مشغول تفایسلطنت مواجب شفا را زندگذرا اور یہ ملاوت قرآن سے

له ماخط مو كات اللاق خلى لنذاليت الكر موسائل مسا سه ايعنا صلا

فراغت با چکا تب حضور میں جاہ (جا) عاصر مجوا۔ بادشاہ فے عمّا ب فرایا وزیر نے جواب دیاکہ میں بندہ ہوں فدائے عالیتان کا اور نوکر با دشاہ زبان کا ۔ یہ تقررایس وزیر دالا تدویر (تد ہیر اکی نها مت خوش آئی اور مرتبے کواسکے بلند کیا گئے۔ اس طرح پہلے محمش میں بندرہ روشیں ہیں ، ہرروش کے تحت مختے عرب آموز حکا تیس درج ہیں فارسی سے ترجم معلوم ہوتی ہیں لیکن سرعلی نے ترجم کاذکر کھیں منیں کیا ہے ۔

گاشن افلاق م ۱۹ سائز میں ۲۰ اصفحات بر همپلی موئی ہے کسی کر سواد کاتب اے لکھا ہے۔ ہر صفح میں متعد دغلطیاں رہ گئی ہیں۔ گلشن افلا ق پر شرعلی افسوس اپنی بھاری کی وجہ سے نظر افی بھی نہ کرسکے ، طرز تخریر عبونڈی اور بے جان ہے اور زبان کی بھی فا میاں کھٹکتی ہیں۔ ناہمواری ربان کی وجہ سے سلاست کا بھی خون ہوا ہے۔ گلت ان میا کھٹٹ ویٹ موتی ہے۔ الیامعلوم ہوتا ہے کہ برعلی نے گلت ان ، بہا درستان جا می اور مہتو پر نیش کی نصیحت آموز حکا یا ت کا طرح چوانس کی محکمت ان بہا درستان جوان اسلوب کی وجہ سے یہ وہمن پر دیریا انتر نہیں جھوڑ تیں انبدائی دور کے نیزی نمونہ مونے کی وجہ سے اس کی تھوٹری بہت او بی اہمیت ہے۔ دور کے نیزی نمونہ مونے کی وجہ سے اس کی تھوٹری بہت او بی اہمیت ہے۔ اس کی تھوٹری بہت او بی اہمیت ہے۔ اس کے علا وہ میدعلی ابن افسوس کی کسی اور تا لیعث یا تصنیف کا بیانہیں جاتا ، یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ سیرصا حب کا انتقال کس سندیس ہوا۔

له ملاخطهم وگلشین اخلاق نے ،ن صے

# نورفال بن قائم فال

تورفان نے فورٹ ولیم کا کے کے حکام سے انعام ماصل کرنے کے لئے دوگیا ہیں ترسيب دي . ايك قصد لمبندا فتراورد وسرى منوى كلكته بهد اورصاحبان كالح كولل كوندركيا كقا اليكن ان دوكتا بول يركوني العام تهيس طاء اورند مي يد محيب كيس. تورخال كے آبا واجدادافغانستان سے مجرت كركے متددستان آئے تھے اس فے تعد لمندافتر کے دیباہے میں اپنا مال اورمبب تالیف بھی بیان کیا ہے۔ " ابتداس کی ہے کے والدم اقدیم سے بادشاہ کے توب نمانے میں یا نصدی منصب برسرفراز بخيا . اورسليم كده كي د اروغلى سے متاز، لا كھ درم شاہى سے مليے منع أواب صفد رجنگ كى الأائي من ده مغفور كام آيا اور با دشاه نه يه خبرس كر لاش روبرومنگوالی اور مجدسے (مجھے) ہمی مصورس یا دفر یا یا غرمن که اسی منعدیے مين نه مرفراز الى جب ابدالي آيا ورشاه جهان آباد دريم برسم موا تولوك مجهداليكر الكعنوس أئے جب بهاں می نے برورش یا فی اور موش معمالا افسار وقصد خواتی كا فن انمتیا رکیا اوراوقات اس میں بسرکی جن دنوں میں نبست علی خاں اطما واپس مارا كيا ملوت وطوت مين ما مزرج لكا بهيشة خواب كاه مين را تون كوقعد كهاكرتا مقا اورمور دالطاف مواكرتا تفاءاس انتامين اراده شهراره موصوت كالتحنو كامواس فقركوشقى ديكرشر مذكوركود وباره بسيجا وبال كے ادكانوں كوشقى سبنيائے ايك تقدواسطے يامرصاحب كے تقاوه گذرانا -اسى جواب دسوال ميں تقاكه نواسب

آصف الدوله بهإدرم وم قے مرامور و بی در ما باکیا خلعت عنایت کر کے اپنے لازموں میں سرفراز کیا ۔ لیکن بنرہ اس کام میں برستورگرم رہا غرض جب شہرہ کالی کا سااس شہر دکلکت میں آیا اور دیکھا کہ کمپنی بہا در کی بدولت ایک الم بورش یا آیا در دیکھا کہ کمپنی بہا در کی بدولت ایک الم بورش یا آیا در و کنر لبتا ) ہے اورک کیا زندگی کا لطف المضا تا ہے لیکن کمال شرط ہے جس سے قدرو نمز لت ماصل ہوا ورا بل علم و منرکے مجمع میں وہ تحف داخل ہو جب یہ بات دریافت ہوئی جھے میں وہ تحف داخل ہو جب یہ بات دریافت ہوئی جھے مرارست کے اور نشوی جو آگے کہی تھی و رسینیں کی کئٹی وجہوں دریافت میں بڑا یہ صلاحل توقعت میں ہوئے کہی تھی و رسینیں کی کئٹی وجہوں حمل میں تبدیل ہو رسینیں کی کئٹی وجہوں حمل میں تبدیل ہو ۔ خا فرجوا و میرے دل کا مرعاماصل ہوئے ،

منتنوی کلکته چوبالیس مفیات برهیلی موئی ہے۔ صاحبان کونسل کوب براہیں آئی۔ نما لباس کے کہ کالے میں شری داستانوں کی ترشیب تا لیف اوراشاعت کا کی ہورہا تھا۔ نورماں نے مایوس ہوکر صلہ دانعام پانے کے لئے قصہ بلنداخر لکھ جو ہندورستانی ایرانی تصد کا امتراج ہے۔ اوراس عبد کی دوسری خیالی داستانوں میسی ہندورستانی ایرانی تصد کا امتراج ہے۔ اوراس عبد کی دوسری خیالی داستانوں میسی کے داس میں رو مان جسس وعشق کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ جنگ وجدال ما فوق الفطرت کرداروں کی نا قابل تھیں شکست اور شہز ادہ بلنے کی فتح وکا مرانی کی مجرالعقول استان بیان کی گئی ہے۔ یہ داستان بھی حقیقت سے کوسوں دورہے۔ اس میں کوئی کے درت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ داستان بھی حقیقت سے کوسوں دورہے۔ اس میں کوئی کے درت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ داستان بھی خفیقت ہے درق میں نمایاں ہے۔

تصد لمبندا فتر بھی حداور منقبت علی اورامام سے متروع موتا ہے سے
یہاں سے لکھ نتر اے دل آگاہ ہے ہے ایک کااسی کے ساتھ تباہ

ك ويجمد دياج قصد لبنداختر فعلى نسخ صلاك

"حمراس مالک الملک کی کرتا میون اور شام و سحرو صیان اسی برد صربا مون ، جو فاكست المعاممة على وامير بلكك للايسام ماحب اع ومروكرة بعد .. تنرى تصائدك بعدامل تصديخ كتبزادك تعيمها شغاكا تروع موتاب " روایت کرتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں ایک باد شاہ ملک اپنے کا تھا ، سررمین ترکستان من ما مت معموراً با دیمقاکیا شهرم که فردوس اسکے رشک فغنا مصر ترمها رہے علی الج اورشاہ بانے کی بخارے کی شہزادی سے محبت بعشق میں حباک فوٹر نزی اور تب س کے ساته شراده بلخ کی بے مثال شجاعیت کی تصویر کشی میں نور شاں نے اپنے تلم کا سارارور من كرديا ہے ليكن زبان كى نام موارى اور مركيرو تائيت كى ما بجا غلطياں بيكھتائى میں. نورفاں داستان گومنرور کتے لیکن داستان نولیس کے فن میں وہ فام نظراً تے ہیں مهر معنی ت برقلمی خوشتل ہے اس کی اوبی اہمیت لیں آئی ہے کہ ابتدائی دورکی د استانوں برہی، جدیدا فساز نگاری کی بنیا دیڑی اور نتر کو قبول ما مرتصیب سوا۔ متوى كلكت يتول نورخال تعدبلندا فترس سينكي كئي يجيوني سي منوى ب حبس میں محکمتہ سے زیادہ صاحبوں کی فوشا ملانہ تعراب ہے ،اس میں مندوت ان کے نقت يرا بحرب موارمنعي شرك بلك ما كم مرور بلت بي مر نور فال ببيادي فا عزي ا مخوں نے بیشنوی مسلد والعام کے لائے س لکھی ۔لیکن ۔اسقدندنے ب ن وہے کین ب صاحبان كونسل كويبى ليندر أي أور تورخان كوالغام تهيس مل سك. منوى كلئتمين لاردولزلي في ما أين اوردوسي راماون كرسا فقر جنگ اور ورن كي فتح كاحال درزح ب اوراس من حوشا مداند مبالغه آداني ليف شاب يرب صاجر سل و كيك عد بندافة خون علا سن و كي خطى نن وساح

كے قصا يد كے بعد ا كلكت كى تعربيت اس طرح بيان كى ہے م

نہیں اسی رونق کہیں درجہاں ہے۔ ہرملک میں بیاں کی گرت کی دعوم ہیں بیاں کی گرت کی دعوم ہیں آبا ولا کھوں میں صاحب کرم ہراکی ول وقتے کے یہ مرغوب ہیں جیدہ مرخوب ہیں مرغوب ہیں مرکان ایسا نقشے کا کوئی میں اس طرح جونبا و سے کوئی مرکان اس طرح جونبا و سے کوئی مرکان اس طرح جونبا و سے کوئی

تکھوں شہر کلکتہ کا میں بیاں ہرایک کونچہ ہماں کا چوشہردوم محلاہ رایک ہماں کا دفتاک ا دم ونیے عمارت کی کیا خوب ہیں عمارت کا ہماں ایسادستور ہے نہ ویچھا کہیں ہند میں ایک جا سلیکا دسلیقہ کہاں یہ لانے کوئی

سٹر کلکتہ کی آن بان اور رونق کے آگے مینا بازار میں جیجے ہے۔ چینیا بازار کی تحقیق کی تعرب ہے ہے۔ چینیا بازار کی تعرب میں میالغہ کی انتہا کر دی ہے۔ ہردکان شاعر کی تنظر میں گلزار ہے۔
مشنوی کلکتہ دیل کے شعر مزجتم ہوتی ہے سے
مہرایک عورت بھان خوش سٹرت ہے۔ ہے ہرایک عورت بھان خوش سٹرت ہے۔

## جيم فرالنيك كاركران

جمين فرانسيس كاركرن الك غرمكى اردوادب ب حس في وفعيرجان بار تقول كل كرمن لومين دى كاطا واكثروليم منه واور امس روبك ك نقش قدم يوني كراردون المح الجھے كيسوم مثاطكى كى والنيس كاركرن ، كل كرسٹ كے بدست الممغير ملكم معنف ہے جسے اردوسے والها زشیفتائی ہتی اور مبدوستان کے علما اور مثنا بمرك صحبت نے اس كے ذہن كوستيل كيا ، مندوستان كے علما ، ومصنف سے اسے بے بیاہ ارادت وعقیدت تھی اس کا اظہاراس نے خود کیا ہے۔ " جو بكه بندے كوعلما ئے متدوستان سے مجت قلبی ہے اوران بزرگوارون كے فيفنان محبت سے اتنا لمکہ اس غیرزبان میں بیدا عواسے کہ رعبا رت ہے مندوستانی کی مددس لكحقامون ولازم مواكرايس عناميت ومحمت كعوش مي كون اليا تخفان کے نذرکروں کوجس میں اگردومرا تکلفت نریا باجائے توا تنا توہوکہ نادرونا یا ب ہونے القعدجس وقست كربائي كردون في مجهد ابناتها شادكها يا وردمت تقدير في كلكتريس د وباره بيونيا يا اسى فكرس تصاكرا يك روز مدنا جيزيوم إخلاق والشمندون كي خلس مي بيطابوتنان دانش كي يوك بوس دمائ سفن كوم المعظر كرر باعقال الناقا ودهراد دهر كانقل وحكايت اورا خبار وروايت كيبان مي كشورخنا كاذكراً يا رس وقت ايك بررگ نے فرا باکرچو تکداس ملکعت بزرگ کی اریخ عرب اور ایران اورمبند وستدان کی كسى زبان ميں نميں پھھي گئي اسى مبعث مندوست ن كے علماء معتبر كويجى و بال كے حال سے

زیادہ واقعیب نہیں ہے ۔ یہ سنتے ہی میرے خیال میں آیا کہ اگر کوئی ایسی اربی تا لیعن کی جائے کے برسیل اجمال اس ماک کے جزوکل حالات کوشائل ہووے تو نہا ست مفیدا در مقبول نمانس وعام مود وہے :

جیس کارکرن نے ماریخ بین کے اس دیبا ہے ہیں اپنا حال نہیں کھا اس اتنا معلیم مواہد کہ ایک انگر زیا فسرتھا جو کاکت اور دیلی میں دہتا تھا اور فور نے ولیم کالج میں وہ مترجم کے فرائفل نجام دیبا تھا ، اور قیام کلکتہ کے دوران میں اس نے اپنی مشہور کتاب مترجم کے فرائفل نجام دیبا تھا ، اور قیام کلکتہ کے دوران میں اس نے اپنی مشہور کتاب تاریخ مالک میں تصنیب کی اور اس کی ترتیب میں اس نے تقریباً میں متند تاریخ وں سے مددل تاریخ جین کی دو حلدی ہیں یہلی علد مرسم کرنے میں شائع مونی اور دوسری جلد مددل تاریخ جین کی دو حلدی ہیں یہلی علد مرسم کرنے میں شائع مونی اور دوسری جلد مددل میں اس نے تقریباً میں اس کے تعریباً میں اس

سن منیت کوارئی ملق میں بڑی جدر کا است آئی کو دون میں شائع کیا ہے جمیں کا دکرن کی است میں میں کا درن کی است میں بڑی جمیں کا درن کی اور عوام نے است باتھوں باتھ لیا مصنعت کوارئی ملقہ میں بڑی جنے کو شے سے خواج تحسین مینیں کیا گیا۔ احدارات اور سائل میں تم میرے شائع موے ۔

تری من برجورائے دی تھی دہ ماریخ میں کی جدد وہم میں دو مری آوا دیکے ساتھ شاہ تطفر نے میں پرجورائے دی تھی دہ ماریخ میں کی جدد وہم میں دو مری آوا دیکے ساتھ انگریزی میں فاب ترجمہ در رہ ہے۔ شاہ طفر نے سکھا ہے۔
انگریزی میں فاب کا ترجمہ در رہ ہے۔ شاہ طفر نے سکھا ہے۔
انگریزی میں فاب کا ترجمہ در رہ ہے۔ شاہ طفر نے سکھا ہے ویکش سوب کے باعث رفک

گرانارلسنیف سے بے صرفط الله ایمارے ادمیوں نے آکی کتاب سینے انگایا
ہے۔ اس کے بیلے اس سے زیادہ خونصورت، یامعنی مقیدادر میاری کتاب اس
موضوع پرنسیں تھی گئی۔ اس کتاب نے ادروادب میں آب کا نام ہمیشہ کے لئے
زیرہ کردیا ہے لیے ،

"مسنف کے وسامے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اور کے بین ہے جو مبدد سان کا کہ کہ میں ہاری بین ہے جو مبدد سان کا کسی متف می ربان میں کھی گئی۔ اس لئے اس کی اولی حیثیت اور قدری خواہ کی کھی موں اس سے مبدد ستانی طبقہ کی فروریات کی کمیل موجاتی ہے۔ ۔ ۔ فیائی اسس کی افادیت سے انکا زمیس کیا جا مکتا ہے۔ افادیت سے انکا زمیس کیا جا مکتا ہے۔

مربرة الاخبار مديرا مجدعلى كى ٥٥ مني من العربي التاعت من آياري بين برعده العرب من تبعده كياكي سب

الاستنوم ہوا ہے کہ تعدیمہ ست تلکتہ سکے متر جج جہرے کا روی نے روی ہے ۔ یک کی بات نسینت کی ہے جو سرسنت تین کی تا ریخی واشان ہے اس کت ب سے لئے اقتباس دیم۔ دیباجہ انگریزی لئے اقتباس دیمے۔ دیباجہ انگریزی قارئین کوچین کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا اسلوب جاندار اور عبارت شکفتہ ہے۔ ایس کا اسلوب جاندار اور عبارت شکفتہ ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ قارئین خودجین کا مفرکر رہے ہیں اور تمام مناظر جوکتا ب میں بیان کئے گئے ہیں اس کی نظروں کے سامنے ایک ایک کرے آتے ہیں جن سے ہیں۔ "

نے افرکی وجنود بان کی ہے۔

" جھینے استہا را و رنمونے کے عشرہ جمی ہیں گذرا تھا، بلکدا کٹر مبکہ وہ ہیں ایمی نے تھا
کہ صدر دلیان عدالت کے حکام با حشام نے را فرکو جمدہ مترجمی میں مقررکیا، اس ب
سے فرصت کی قلت الیسی ہوئی کہ بجز سے ا درکئی گھنٹے شب کے دوسرے وقت
مطلق موقع نہ ملاکہ توجہ اس کی طرف کی جا دیے ہے

تاریخ جین کی افا دست میں کسی کو کلام نہیں موسکتا۔ اسس تاریخ میں جنگی مہات، فتومات اور سلطنتوں کے عوبے و زوال کا ہی مرت مال بیان نہیں مواجع بلکہ عین کی جغرافیا کی تفقیل مہرشہر، ہر ریکنہ اور مرصوبے کے حالات تفقیل سے لکھے گئے ہیں۔ ماریخ جین میں وہاں کی معاشرت ، تہذیب اور ترین فی ندگی کی سے لکھے گئے ہیں۔ ماریخ جین میں وہاں کی معاشرت ، تہذیب اور ترین فی ندگی کی

له ديمه اريخ مين صك

والسح تصويرين بصى ملتى مين او حميس كاركرن في ختاميون كي ربان يرجبي سيرح صل بحث كى ہے جس كا الريخ نويسى سے كوئى تعلق نہيں۔

ارس خيس شوع موني ہے كم

" بينى تاريخ دانى كے عفور ن برواضى سے كدا يام قديم سے ملكت وصف كي جس كانام أورومان كيصنعت وحكمت كاشهره تمامه مراقليم ميس تقاليكن برسبب نمونے وا و وسم اوس ملے کوئی عقدہ وبال کے فقر وقط رکا کہیں کسی رز کھالان اس عدر کے حیین کے طبقاتی نظام کی بی جدی جائتی تصویر سامنے آتی ہے شہرہے جن رہے کن کے وکرس لکھا گیا ہے کہ 'ایک طرف دولت کی رہل میل ہے لیکن اکٹرایسے لوگ بھی ہیںجن کو دوو قدت کی روٹی بھی نہیں ملتی ۔" ختائيوں كى ربان كے متعلق امركى عالم يون سوكا قوانقل كيا ہے كا وا عدا خانی ورکاحقیت میں قش مقدرگداز نہیں ہے جیا کہ لوگوں نے تصورک ہے بلكهاس كونقش كلمه كذار كهناميا ميئ اورنقش مقصد كذارا يك جيز خيالى بيداري ے، س كونقش قراردينا منا سبنين . . . . كيونكه انسان كوقوت نا طقه اور نقش اس كوكمدسكتے بيں جوك ربان استعمال ير ولالت كرے . به الخ صوبہ کیا گے نان کے سہ بوں ، ان کی ساجی زندگی ان کے اعلاق واداب سوچو کے مکانات اور مرول کی بھی بڑی دلاو بزنصور کھینجی گئی ہے۔ " لوك فارغ البال مرفع الحال مزے سے كھائى كرآدام سے سوتے ہيں۔ بأخد عدوال كي طليق الوش مُراق صاحب جوم ادب وتهذيب مين طب قريب له ويجعة الريخ عين ديك سان ويجيد ارج عن بع ، كاركون داسير

مرکانا مت متھرسے اور عالی، مظرکیں صاف و منجنہ ، وضع کی نرانی اورصد ہانہ میں شہر کے محلوں میں آب زلال سے لبرنر ۔''

"اریخ چین ، ایک تاریخی کتاب مہونے کے با دجودا دبی زبان اور جا زار طرز اللہ تا کہ کہ کے دلچہ ب اور الر نصفے دقت ختا کے ملک کے دلچہ ب واقع اللہ اللہ تا کہ ملک کے دلچہ ب واقع اللہ اللہ اللہ اور قاری کو بڑا مطعت آتا ہے ۔ واقعا مت اور قاری کو بڑا مطعت آتا ہے ۔ کارکرن کی تاریخ چین جلد دوم شروع موتی ہے کارکرن کی تاریخ چین جلد دوم شروع موتی ہے ۔ ختا کے بیلے شہنشا موں کا احوال اور اس مملکت کی بنا اور بہلی آبادی کا

بال،

"اخبارایام مانید اورقدیم نادیخ معتبراور روایات متداولد به جوسیند برسیند اور نبشت به لبیست سلف سے جلی آئی بین معلوم موتا ہے که مشرق میں قرسیب یا بہی تبت بزرگ کے یا دشت گو بی کی گردو نواح میں بہی اوس سرزیوں کے جو کومت ان بہالہ کے شمال کی جانب واقع ہے خدائے تعالیٰ نے آدم کی نبیا دیوا وائل میں قائم کیا تھا ہے ،

استهمید کے بعد مصنف نے انبان کے آباد ہونے، کھیلنے اور دریا روالگا) کے کن رسے بہتیاں اسنے اور عفرت نوح کی اولاد کے بھیلنے بھولنے کی تاریخ افیانوی دنگ میں لکھی ہے جوفگفتہ اور رواں دواں عبادت کی وجہ سے بہت رلحیت ہوگئی ہے۔

علددوم نوابواب سيتمل مه اوروچو كرجزا وكراحال برخم موتى ب

له ماریخ مین میلددوم صل

اس تاریخ کے مطلعے سے یہ ہی بیا جلتا ہے کہ منظ اور تو می عصبیت اس میں ہی کوط پرا بیا انسلط جاتی جاری تھی۔ کا دکرن انگر نوعظ اور تو می عصبیت اس میں ہی کوط کوٹ کر مجری ہوئی تھی۔ ختائی توم کی تذلیل و تو ہیں ہی اس نے کی ہے۔ اور مرائ الدولہ کو بدکر دا دا ورضی قرار دیا ہے جواس بات کا بین بھوت ہے کواس نی مکی الدوا ویب کا دل ہی تعصب سے خواس بات کا بین بھوت ہے کواس نی ملک الدوا ویب کا دل ہی تعامل الرائی ہے جواس ہے ہے اور اس نے مندوسًا نی تہذیب اور اس اے مندوسًا نی تہذیب اور اس ای تا کہ الرائی کا بھی فاکہ الرائی ہے۔

۔ ہندوستان کے حکم انوں کی ریا کاری، بزدلی اور بربرست کے جو واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں اس کی تاریخی اہمیت کو ودگھٹا دے ہیں۔ اس میں بیان ہوئے ہیں اس کی تاریخی اہمیت کو ودگھٹا دے ہیں ہے۔ جیس کی رکرن صرف ایک اجھانٹر کیکا رہی نہ تھا بلکہ اجھا شاع بھی کھا۔ مقام افسوس ہے کہ اس غیر مکی مصنف نے اپنی کسی تالیت میں اپنی زندگی کا حا

منیں تکھاہے۔ اس احمال ق اجمیس کارکرن کی دومری کنا بجو ہرافلاق ہے۔ یہ جو اولیا ق اجمیس کارکرن کی دومری کنا بجو ہرافلاق ہے۔ یہ جو اولیا ق اجمیس کارکرن کی دومری کنا ہے جو اس کا ترجمہ ہیں جس کا ذکر دیا ہے میں خود جمیس کارکرن نے کیا ہے۔

مر یونان این این این این این این کا ترجمه ارد وزبان می ولی اور لکھنوئے خاص لوگوں کے محاورے میں جس کو احترالعباد جمیس فرانسیس کا رکرن نے ترجمه کرے اورت اورت و الفت جمین مولوی کی نظرے گذار کے جنا بسخن برورعدل گشرطا کہ عدالت واوائی عدل کالمتہ رابرٹ بالڈن رابری .... کی فدمت میں نذرد نے کو مدرسہ مالیویں حالی میں حقیقوا یا ہے۔ م

جوم إخلاق ميں مرحكاست كا ماحصل كادكرن في نظم ميں لكما سے جس سے اسكى شاء اندسلاحیت ہی ا جاگر ہوتی ہے۔ بلات بدزبان اور بیان کے لیاظ سے اس کی اد بی حیثیت نہیں ہے لیکن اسکی ا فارست سے الکا رہیں کیا جا سکتا ہے ۔ جوہرافلاق کی بہان نقل یوں شروع ہوتی ہے۔ ایک روزرسی مرغے نے کسی کوڑے کے دعیر مربع جگتے میں ایک جواہر میش قیمیت ایک روزرسی مرغے نے کسی کوڑے کے دعیر مربع جگتے میں ایک جواہر میش قیمیت و کیفاافسوس سے ایک آہ مرد کھر کہنے لگا کہ جوہری کے بیاں اسکی بڑی قدر موتی لیکن میرے نزدیک ایک وا ناا ناج کا اس سے ہرارورجدبہتر تحارحاصل ، م جے گندم درو سے موقے مرور نہیں کھوا وسے لعل و گوہر ضرور جورونى كالخلط الم يجوكه رك من تومعلوم موزر سے بہتر ہيں جومراخلاق سي يجاس حكايات اور سرحكايت صيحت اموزي اوربم اصفحات برهیلی مولی یه کتاب اس قطعه برحم موقی سے سے ہم نے دکھلایا انکھ والوں کو جلوہ مہر انور احسلاق بدومفيدجهاسيان يركتاب رسي جب تك كرونز اخلاق مؤلف نے دیباج انگریزی س تحریر کیا ہے جس سے بیا جلتا ہے كراس نے جوم اطلاق كوتين جلدوں ميں مرتب كيا تھا، ليكن اس كى صرفت بہلى جلدا نع موسی- دوجدون کا کس بنا نہیں۔ تاریخ بنگلم دیباج میں کارکرن نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوہرا طاق کے

تاریخ برگی دیباجے میں کارکرن نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوہرا طاق کے قبل اس نے مارس مین ( MARS!! MAN ) کی ماریخ بنگال ترجیہ کرلیا تھا ۔ لیکن مقام انسوس ہے کہ تاریخ بنگلہ زمانہ برد موگئ اوراس کا

۲۴۵ کوئی مطبوعہ یاغیر طبوعہ ننے دستیاب نہیں۔ میچرجے ڈیلوجے آوسلی نے نکھا تھاکہ "میں نے آب کا ترقبہ ویکھ لیا ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں یہ کہنے کی جرائت رکھتا ہوں ، یہ نہایت مفیدا ورکا را مدکتا ہوگائی

### جزبعشق

مدبعشق كے مصنعت حين بخش شاه بيں۔ يه ايك روماني تصديحي ميں ایک مرسی ساہی کے جوحس وجال میں یوسف تھا،عشق کی رنگین داستان بسان کی گئی ہے۔جدب عشق میں حسین بخش شاہ نے اپنی زندگی کا حال نہیں لکھا ہے اس مے بهی اتنالکها ہے کہ تفامس منری گو ارگ (غالبًا گولرح) کی فرمالیش بریہ کت اب لتحمي جو المالة المرمطابق المداء مين محل موتى حسين نجش شاه نيراس كابعي اعترا كياب كراس اردوزبان يعبوركال نهيس ب ليكن اين محسن منرى كالرح كى فرمائش یراس نے ایک مرسی ساہی کی دارتان عشق قلمبندگی ہے جواس کے ذہن کی ایج ہے جذب عشق كاقصد و وسفحات من مما مواسم اس مي وي واليان یا لی حاتی ہیں جو ۹ اویں صدی کے اغاز میں روایتی حسن بن گئی تھیں لینی قصد کے باب كافلاصد بمنوى ميں بيان موتا ہے جو قصے كى دا جسي كو كھٹا ويتاہے۔ مذب مستق متروع موتی ہے اس سبت سے سه شروع داستان بس بهان سي يجهُ نها ميت طول قصے كو نه ديجية اس شعر کے لبدر شروع ہوتا ہے "كيته بين مربط ك لشكرس ايك جوان رعنا عقا - الكرند كارفيق كاراو رمرايا درنایاب ، بحرس میں غراقی ، شایت ہی حسین اورصاحب جمال قیا مت ید، لطيف طبع اورشيرس مقال \_\_\_\_

نٹرسی سن وجال کی تعرب سیان کرے معندے کودلی تسکین نہیں ہوتی ہے اس نے اعددس استعاری خوب سورت سیاہی کے مرا یا کی تعبویرا ماری ہے ۔ بذب عشق کا انجام المیہ ہے ۔ عاشق ومعشوق موت کے بعدا یک دو مرے سے لی جائے ہیں ۔ بندب عشق جذباتی اور دو مانی تصدم و نے کے باد جودا نے اندز نگینی اور دل چہی خدب نہ کرسکی یس جن اب از کی بے مثال شجاعت اور کے العقول کا زامے ، کتاب کی دل جبی خدب نہ کرسکی یس جن اب از کی بے مثال شجاعت اور کے العقول کا زامے ، کتاب کی دل جبی کا مامان ہیں ۔

#### ملات جيدري

حملات بیدری احد علی گویاموئی کی تالیت ہے۔ احد ملی نے چارفارسی کتاب<sup>ی</sup> لینی کا رنا مه حیدری ، جارج نامه اور تا دیخ جمیدخانی سے ترجمہ کیا ۔ یہ ترجم شہیدسلطان ينبوك فرزند محرسلطان عرص غلام محركى فرائش يركيا كيا ا وران كوندر بهى كيا كيا اورططا موصوت کی ہدا بت برمیرکونسل مظرور نک وائر بیتیون کے نام معنون کی گئی۔ اس كتاب كاتارين ام تواريخ كزيد بحس سے بجرى مند تكلتا ہے۔ يہ ك ب سال المرام مكل مونى - اورككة من مولوى عبدالله كي جها يدفانه المستعداء من تيمي كرشا كع مولى .

شیخ احد علی گویا موئی بجوبال کے رہنے والے تھے لیکن بہلسلۂ لما زمت ان كى دَيْرَى كا بينة مصه كلكت من كذرا بسب تاليف النول نے دييا ہے مين دولكواج و جب نعنيلت انتساب كرامت ما ب علروقائق منطقي وحكمي صدر فيوضات علمی صب عوامض انگریزی عوبی و فارسی مساحب وس مربوی عدارجم ... نے وقائع نواب حیدرعلی خال بہادرمعفورا ورسیوسلطان کوانگریزی اورفارسی تواریخوں سيحن كتفعيل آتى ہے برسبب كمال دل جوتى وشفقت وحايت درجات شابراده عالمیشان کے تین برس کے وصعیس نہایت شفقت و رحمت سے معلوم کر سکے زبان فارس میں نکھا اور اس کا نام کارنامر حیدری رکھا اور واقعی کمسال

کیاہے۔

مركستن إبستن فبمكت قطرة ازخون مكركم كت عاصى شيخ احمد على كو ياموئى تعراس كتاب كمضمون كا فائده عام ياسك اورسی کا فرز بان فارسی سے اس کے جولوگ فارسی میں کا ف لیا قب رکھتے ہیں وہی اس میزدنین سے بہریا ب موسکتے ہیں اورجولوگ مرب حروث ثناس اور کم ماید ہیں اس كے نا مرسے سے محروم رہيں گئے تصحیح فائدہ كى شيت سے ساتھ صلاح وشورہ . . . . . . مليم مونوي احترسين شاه جهال آبا دي كے فارسي سے زبان أردوس جو بول ما ل محدثو اور دلى والول كى مد وارا لا ماره كلكة مين سالم المجمعات الماري مين ترجمه كيا و اور حملات حيدري اس كانا م ركها ورماريني نام تواريخ كزيده مايا. سنخ احد على كويا مولى في معنت محنت اورعرق ريزى سع حدرعلى خال اور شہیدسلطان تیبو کے عہد کے واقعات، مہات ،جنگ اور شکست کامال دیب اورآ سان زبان مي لكها مه اوريه اس عد كامفيد اخترسه -حلات حیدری مندوستان کی سرحدوں کے اجانی بیان سے

رویہ ولامت وسیع جنوبی صفے میں براعظم است یا بلا دسمران کے واقع ہے۔ اترد کھن میں یہ ولامیت درمیان اکہ آبا داورہ ۳ درجہ عرض شالی کے واقع ہے۔ اترد کھن میں یہ ولامیت درمیان اکہ آبا داورہ ۳ درجہ عرض شالی کے واقع ہے۔ بینی آئے درجے کے فاصلہ سے شروع اورہ ۳ درجہ کے منہتی ہوتا ہے۔

 مندوستان کی جغرافیا کی صدود اورشکیل کی دفعا صت کے بعد مندوستان کی ندیوں اور بھار وں کی تفصیل درج ہے جو بے صد تعید اور معلویات افزائمی ہے۔ ندیوں اور بھار وں کے تفصیل درج بعداصل تاریخ انگریزوں کے تسلط سے مندیوں اور بھار وں کے دکر کے بعداصل تاریخ انگریزوں کے تسلط سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طویل شنوی بھی درج ہے جواس کا عیب ہے۔ دکن میں سلطنت کے زوال اور حدیدر علی کے عودی کی تاریخ انتهائی دلیج سپ انداز میں سکھی گئی ہے۔

مملات حیدری ۵۲ مصفیات برشنل سے اورگور نربگال لار و ولزلی کے مکتوب بنام ولیم منبک برختم موتی ہے کتاب کے ضاتمہ بربارہ منفیات میں انقلاط نامہ درن ہے۔

### راجرتم جيمة ااربان

ن آخ نے اپنی کی بسیخی شعرائی میں ارمان کا بھی ذکرا فتھارسے کیا ہے ادراس کے دوشعر بھی نساخ سکتے ہیں۔ دوشعر بھی قبل کئے ہیں۔

" نام را جرجم جنے متر تعابی نامی آریان بہرورا جربیم برتر شاگر ذهاف طاکرا ماموریم حوالی کلکت شیورا میں رسمتے میں راقم سے آئی الماقات ہے ۔ ان کا ایک تذکرہ شوائے ارد ونظر سے گذرایہ

اسخن شعرا بیونکه صرف شاع در اوران کے کلام کا خدرہ ہے اس کے غالب ا نساخ نے آرمان کے خدر وضعرائے در دوکا مرمری ذکر تو کر دیا لیکن اسکی تفصیب ل

له ديمي سن توان خ مد

توکیانام کے نبیب کھا۔ نساخ نے اربان کے جس ندکرہ شعرار کا ذکر کیا ہے وہ اپنے زمانے کا ایک مفیداد بی تذکرہ ہے جونسخہ دلکتا کے نام سے شائع ہو جبکا ہے اور جوار آن کے نام کوزندہ وا ویدر کھنے کیلئے کافی ہے۔

"نسخه دلکتا کی صرف بهی جلدا وروه بھی نامکن جھیپ کرلوگوں تک بہنچ کی۔
نسخه دلکتا کی ووجلدیں آر آن نے مرتب کرئی تقییں لیکن برسمتی سے اس کی مسلسل
علالت اور کھیرموت کے باعث دوسری جلد سٹر مند کہ اشاعت ندموسکی ۔
"نسخه دلکتا میں کہ کہ عالمی اورد کے شاعوں کا مختصر نذکرہ ہے اس لسخہ کی
"الیون کا سبب خود آر آن نے اپنے دیبا چرمیں بیان کیا ہے ۔

" شاكفين فن سخن وطالبان مضامين مازه وكهن اظرين غزل وامتعارفرحت أنكروسامعان رباعيات وتنسات لطافت وطرافت آميزى فدمت ميس كذارش ہے کہ بیمامی برمواں اپنے ننجادل ترمردہ کی تروتا زگی کی خاطر سے حینتان بربہ کار ديوان المئه اردو وفارسي مي مجمي عمرون را كرتا عقا جوابيات واشعار ولحسب إتااس كوباره كاغذ يرلكه كرد ل بهلاتا - رفته دفية جندع صهي ايك دفتر موكيا اليكن حب يجى كسي تعركامضمون يادا تادل شوق منزل استعرى طرت مأسل مونا - بسبب عدم ترسيب استعار كي جلد دستياب مونامشكل تعاللهذا اس خوشه مین خرمن مضامین کا دل نیازائیں ،اس برمتوجه به استعاد تر بہاری نام و مخلص اور مختصرا حوال مصنفول تجسته انا ركے، كريه مجى اعلى مطالب طالبان سخن سيے ہے ترتیب حروت تہی مرتب کئے جاویں تاکرمتلاشی جلداسے یا دیں اوران کے نالق سے تعلف اٹھائیں بریں حیال شعرا ماضی وحال کے اکر مشخوں کوجمع کرکے تانیا

مقابله كيا اور نام اس بيا مِن رشك ريا من كالسخر ولكشا "ركها" ارمان نے اپنی زندگی میں نسنی دلکشا کی دونوں جلدیں مرتب کر ای تعین نیکن اس کی سلسل اورجان لیوابیاری کے سبب مہلی جلد کھی ا دنھوری ہی تھیا کی دوسری خواتین شعرائر شعل تھی لیکن اسے آر دواد ب اور شاعری کی برنسیبی کہہ ليجيئ كه اس نسخه كى د ومرى مبلدتنا لئع نه بهوسكى ورندم ندوميتيان كى شاعوات اور فاس كرنبكال كى شاعرات كے متعلق الم مواد الحقام و آادركئي مندونركالي شاعرا مجمی کمنامی کے بروے سے باہر آجائیں۔ ار آن نے خود لکھا ہے کرنسنی ولکشاکی دو دبلدس ترسيب بالي تعين - يه مذكره دوترسيب يرمرس موا، ترسيب اول ين ذكر شعرا بمندكا حوال مختصر كرساته والتخلص ان كابترتيب حروب مجي رقم كرك قدرت ان كے كلام دليذير سے مندرج كيا۔ اور ترتیب دوكم اشعبار عورتوں کے اور وہ ابیات کہ ولچسپ تھیں . . . . باع " ننی دلاشا کی مہلی جارات میں جو میں تھے ہے کے لئے براس میں جا جا کھی مولف كالمسلسل علالت كى بنابر سن الماء تك تهيب ندسكى اورائجي موت كے بعداد معورى بی مجیا ب کرشا کے کردی گئی نامکل مبلد کی اشاعت کے اساب پرتعارت میں روستنى دانى كئى ہے ۔ مر من المحالية من يدكتاب (ميلى عبلد) ميسين كرك التي ديرى كن على مصنعت كالمسلسل علالت كي وجرس كتاب كااختنامي حصد جيب زمكا اوران كي حاليه موت کے باعث اس کے مکل جینے کی امید ہمی نہیں۔ جنانچ سیلی جلدا و معوری لمنخ واكمنا ويدياب شره كلت من العراك ملافطم وسنود ول كشاصيد

شائع کی جاری ہے۔ بوری کتاب میں عام وشعرا اور ۱۳ شاعرات کا جالی ذکرہے لیکن مرف ۸۰ سوشاعروں پر ہی میلی جلد حتم کردی جاتی ہے ۔"

تعارت کے نیجے ایک ما حب اردائم اکے دستخطیس مقام شیوراا در تاریخ اشاعت سم ارماری سند ای دی گئی ہے۔ اس تعارف سے صاف طا ہرہے كرنسخ؛ ولكشام كل تعيني توايك ضخيم كتاب بهوتى ،ليكن يشمتى سے صرف ورس شاء د كاحال اوركلام شائع بوركا اوريه ٢ شعرام اورس شاعرات كے ترتیب وار

حالات اوركلام كالمسوده مى ره كيا-

نسخة ولكشاك مطالعس يتميناب كداس زمانه كدوس واردوفارس مذكروں كوميس نظر كھ كرترتيب ويا كيا۔ اد مان فياس كے لئے ايناكوني اندازيا اسلوب سكارش اختراع نهين كيار السامعلوم مبقاب كرميرس كي تذكره سفوا میرتقی میر کے نکات الشعراء اور کلزارا برہمی اس کے سامنے تھے۔ اپنی تذکر دں کے اندازا وراسلوب كوارمان شيئاينا ياسب - اد مان كى كتاب أفتاب شاه عالم

كے تذكرہ سے سروع ہوتی ہے

" آغازكا بازراه ادب كے جوساته نام حضرت شاه عالم بادشاه غازى اورحصرت صاحبقران جباب ابوظفرمراج الدين بهادرشاه بإدشاه غازي تخنت نشس و بلی کے مواد اس کواحقرفے فخرا بنا مجھ کر ترتیب حردت مجی کودل ممال میں دیا له منددستان كمشهودمحقق قامنى عبدالودودماحب بينه كاطلاع ب كدددمرى مبلد كامسوده أرآن كے نواحقین نے فرانسیسی ادیب گارسان تاسی كومبجد ما بقالیكن برمتی سے دنا ی معی است نے زکوم شاید بیری کی شن لائبری میں یہ خطوط کی مکل میں محقوظ مو۔

اورنام نواب آصف بهادر کائجی دکرمرومین کے شبت کیا۔ افتاب خلص، نام شاه عالم بادشاه نازی بریجی علی گوم خلص فرات مقع ابتدائے مسال ہوسے زمیت آرائے سلط نت موکر سات کہ ہوس صلت فرائی ۔ شاه ما الم آفتاب كی مشهور رباعی كے علاوہ دوحار متحر مجی فقل كے ہیں۔ رباعی سے گذرتی ہے شب دل آرام سے گذرتی ہے عاقبت کی خرفدا جائے اب تو آرام سے گذرتی ہے مولى جب باغ سے خصب كهاروروك اقمت كها تقابوں كفس كل من حصوف فانال اينا يرحرت والكي كوكر مرعد المركم كمتى الرمواجن إيا الل اينا ، باغوال اب شاہ عالم افتاب کی راعی اور استوار کے استی اربان کے ستھرے نداق شاعری كاليه وليتاب ينسخ ولكشائيس ايك بالت صلكتي ب الدان في شاع ول مح ما لات منحقة وقت تحقيق او تحب سد كامنس لياب زيادة ترشني سنا في باتي لكحدى من صحت كافيالسس ركهاب رمزاجان طيش كاحال الكهاب معطين شخلص نام محرم زامحرا ممعيل عرب مرامانان بيتا يوسف بيك نجاري كا. بيدائش ان كى ملك نجاراكى ، سابى مينيد يقير ، بيد شاكرد محدٌ يا ربيك ك بواسك خواجه ورويك دولى من رہتے من سيجھ كالكة من آكرا جركش بها در كامعاجت

میں رہتے تھے۔ سان ما خطہ ہونسنی دمکشا صلاا

مردا جان طیش کی بیدا کس نجارامین میں دعی میں مولی ساس براکٹر محققوں کوالفاق مع كالميش كامولدومكن ولي مقا-اتمان في يمي لكهام كردنى سي كلية اكرراجكن كامساحيت كيلين طبيق ولي سير يبلي لكعنوا وربنارس رهد - كيرجها بكرنكردها كاكي اورمرت كا دس كه و نوں رہنے كے بعد اث اعسى كلك آئے كتے ۔ لنسخه دلكشاكي واقعاتي غلطيو سيصعلاده اسكي زبان مين بجي دواني اورسلامت نهیں ہے۔ آر ان کے سامنے میرامن دملوی سنیرعلی اسوس اور در در کو تعدری اور مبنی نزائن جهاں کی نتر کے بمونے تھے لیکن ان کا اسلوب نگادش اورا ندا زمیان باغ وہار توكيا ديوان جهآل سيعجى لگانهيس كمعاتا ـ لیکن ان خامیوں اور کمزوریوں کے ما وجود تسخد دلکشا "کی افا دست سے أنكارنمين كياجامكتا - ارمآن نے دمعاكا ، مهلی، مرت را باد اوركلكته كے اكثر عنبر معردت اوركمنام شاءون كابحى حال لكهاب حس سعينكال مين أردوك شاءوك

كانشأن ملتاب اورمقيقي كام كرف والوس كراسة سي بهت ركاوس من اس زمان کے دستورکے مطابق ارمان سے اپنا حال کھی مختصر لکھا ہے۔ اپنا مور كلامهم دياب ليكن دوسے تذكره توليوں سے بهط كراس نے اپنى دويين غزلیں می منونہ کے طور براکھی ہیں۔

سنی دلکشام ، اصفحات برشتل مادرکفایت کے نزکرہ برحم موتا ہے ووتشخلص كفاسيت ، نام نواب كفاسيت الشرفان . نواب زاده رامبورك اكشرغ ليس ان كى كا في ما تى مين في "

سله ملا منطر مولسني ولكث مسكن

معلم کفامیت کے حال سے بیٹہ جلتا ہے کہ وہ مقبول شاع کھے۔ ان کی غزلیں اکثر محفلوں میں گائی جاتی تقبیں لیکن ارآن نے ان کا مرمن ایک ہی شعرتقل کیا ہے اور لس، ارآن کے مذکرے میں الیتی شنگی کا احس جا بجا ملتا ہے۔

### مرث رآبادكا

#### أردوادتمين حصّه

ہندوستان انیسوس صدی کے شروع اورا کھا رموس صدی کے آخیں ایک نازگ ایم دورے گذر رم تھا اورسیاسی انقلاب کی دھیمی دھیمی کو بخ سانی دے رہی تھی۔ دلی سلطنت کی بنیادیں - اس سیاسی انقلام طوفان میں بل رہی تھیں اور دلی سلطنت ہر لہے بدلتے ہوئے حکم انوں کے باعث کمزور موكر فناكى سرعدس داخل مورسي تقى اس سياسى انقلاب نے دلى اوراسكے گرد و نواح کی شہری زندگی الفیل بھیل کرکے رکھدی تھی حب رعا یا کے محافظوں کی ہی جان وآبر وخطرے میں گھرگئی تھی اور وہ لوگ جوتاج و سخت کے الک منے خود کا سُدگدائی لئے بھرتے نظر آرہے سے تولئتی اور برباد موتی موتی دلی آباد کیسے رہتی۔ وہاں کے خود داراورسکون نیسند شہریوں کا کارواں رخت مفربا نده کرسکون کی تلاسش میں مختلف شہروں کی طریب جل نکا کسی کولکھنڈ، کسی کوعظیم آیا داورکسی کومندوستان کے دوردرازمشرقی حصے مرت رآیا و اور موکی میں بنا اہلی ۔ اعظار موس صدی کے اختتام اور انسیوس صدی کے آغاز میں ہی مرت رآباد مندوستان کے نوابوں ، تا جروں اورفنکاروں کا مرکز بن جاکا تھا۔ مرت رآباد کی زمین اردواوب کے پودے کیلئے مناسب اورسازگارتابت

موئی تھی اور اردد کے بڑے اور منفر دشاء اور ادبیب بیاں پیدام و کے اور اسکی ادبی تھی اور اردد کے بڑے اور اسکی ادبی تناع کلکتہ ایکھنو اور عظیم آبادے کچھے کم نہیں ہے۔ مرت رآبا دس اردوادب کے ارتقا کا جائزہ لینے کے لئے اِس کے ارتجی کی شطراور واقعات کا تجزیہ لازمی ہے۔

مرشداً با دکی تاریخی حبثیت

مرت آباد بھی ایک قدیم ماریخی شہرہے اسکی ابتدا کے ساتھ نیم ماریخی اور غربى واقعه والبسته بهريجاكيرتي كے كنازے با موا تضاليكن اسل ميں مرت قلى ذان كے قبل يا يشخت زبن سكا بخيا۔ اس شهركي بنياد ركھے جانے كى مارىخ بر نقاب برى مولى بعد. اكثرمورضين في لكهاب كمغل الظم اكبر كے عهد ميں اس تبر كى نبيا ديرى اورآمستهام ستدايك باردنق اوربرانتهم مماكيرتي كے كتارك آبا د موگیا یک بای میں افغانوں نے بغادت کی اور مخصوص آباد تک میں قدمی كرتے مواے جلے آئے تھے علامہ ابوالفضل نے آئین اكبرى میں اس ستركاكونی ذكرنسين كياب كرواقعات اكبرراكبرنامه المين محصوص خان كاذكرب حب سك بارسے میں کهاجا تاہے کہ اسی نے مرث آباد کوب یا تھا۔ اس کے اس کا نام منصوص أبا دعقاء مرشدهلي قلى خان فال في التي تعميراز ميرنوكرائي اورجهانگير مگرك بجائے اسکوا بناصدرمقام بنایا اوراس کا تام مرث آباد دکھا۔اوراس وقت سے یہ ایک اہم تجارتی شہر نینے لگا تھا۔ مندوستان کے گوشے کوشے سے لوگ سال آکرآباد مونے لکے تھے اور نواب مرشد فلی خان کے نام برسی مرت رآبادنے

مرت دآباد کے نام سے بہرت یا تی ۔ مرت رآباد صوبه بنگاله كانجنت البلاد" تها اور اورنگ زیب کے عمد میں ہی بیاں معل ایرانی اور پیچانوں کی کثیر تعداد آباد تھی یہ مختلف میٹ کے لوگ منے ،ان میں بیویاری تھے ،کار گر تھے ،کسان تھے ،طبیب تھے،شاعر اورا دبیب تھے۔ اٹھارویں صدی سے ہی میسلمانوں کا اہم اور بڑا مرکزین حیکا تقاجهان انكي نشانيان اوريا د كاري كهندرات كي تسكل مين موجو د بين اورانكي سابقه عظمت کے فاموش مؤرخ ہیں۔ مرت آباد عالیتان تعراو رمساجد کا ہمر تفا ـ سابت سومسا جديها ل تعمير كي كني تفي سات سومسجدوں کے گنبدسے سات سومود توں کی او انیں اس برانجوم شهر کی فضامیں کو بھی تھیں۔ اس وقت بیرسب بر با دیمو حکی ہیں اور صرف سے مسجدين باقى رەكئى بين اودرسترمسجدون مينسه صون سات اتھى حالت بي اين مرمت رآبا د کاتا بناک مامنی ختم موجیکا ہے۔ رفته دفته اس شرکی الهمیت ختم ہوتی جارہی ہے یہ گذرت منظمت اور شہرت کا قبرستان بن حیکا ہے اور اس كى زندتى سى جوعظيم انقلاب بريا بوائها وه صرف يا د كى كرد كى مو تى بتون کے اندر دفن موج کا ہے۔ وہ مرت را با دجو کہی بنگال اور لیداور بہار کی داجدان تقااب بركال كے ايك ممولى شهرس برل جيكا بداب اسىعظمت ور شوكت كى تمالى يادى باقى رە كىي بىس -

المفادوي صدى كے بيلے نصف مي مرت را اوكى ماریخ بنگال ميں لم الله ويجھے اللہ ويجھے اللہ مندان مرت را او ديدا جدر

حکومت کی ترقی اوروسعت کی تاریخ ہے عظمت اورخوشی ای کی تاریخ ہے جهاں مبدوستان کی مختلف قومی آباد تھیں۔لیکن اعثارویں صدی کے اختتا م میں یہ تاریخ بدل جاتی ہے مسلم حکومت زوال آما دہ متی رو لی الطنت اینوالے طوفان میں گھری دول رہی تھی۔مرت آباد کا پراناکلیج بھی سے رہائقا اور سلطنت مغليه كاجراع اسطوفان مي تجين والائقا - اورغير لمكى قوم حيكي حيسك اسكى زمين يرانيے قدم مضبوطى سے جماتی جارہی تھی ربھر بھی صفح اللہ ال كایا پر شخنت ر ما کفاراس وقست دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی کومل کئی تھی لیکن اسکے باوجو دغير لمكى طاقت نے تمام اختيارات نوابوں كے الحميں تحبور ركھے تھے سندع ميں بركال كے ناظم سے تمام اختيارات جيسن سلئے كئے ۔ السط الله يا كميني مے بواي اور کارک بازشا و اور گور ترین میضے ۔ اور بنگال کی آزادی ان کے یادُں تلے مجل گئی۔ اور غلامی کی زنجیروں نے طویل موکرا ورکھیل کرتمام بٹرگال کو اپنے وللقدس كس ليا . سى قوم كا قدارك ما كدم رستدا با دى عظمت اورا بميت مصن للى كلكته أمسته أمسته ايك وسعع اوزعظيم تهربن رائها رفته رفته تنام سركاري دفاتر فورط وليم مي منتقل موسكير اوركلكته سے بنگال اور مندوستان کے ان علاقوں پر حکومت ہو نے لکی جن پر تبدری انگریزوں کا فبعندموتا جاربإيتما -

یہ صرف مرت را دکے لئے نہیں بلکہ بورسے مندومتان کیلئے نازک وقت تھا اور مندومت ان ایک بحرانی دورسے گذر را عادمرت آبادیمی س بحران کے اثر سے محفوظ دروسکا۔ بورب کے صنعتی انقلاب کی برجیا ائیاں سات ممند نہ سے ہوتی ہوئی بنگال پر پڑنے لگی تھیں غیر ملی تہذیب اورسیاسی انقلاب
نے بنگال والوں کو بے حدمتائز کیا تھا۔ مرشد آباد کے لوگوں نے اس نقلاب
کی بر حمیائیوں کو دیچھ لیا تھاجن میں سلم سلطنت اور مخلوط ثقافتی زندگی رفتہ
رفتہ حمیدی جا رہی تھی۔ ہر لمح بد لئے ہوئے حالات میں طمانیت قلب ختم موکی
تقی ۔ جنا بخد اکثر زمنیدار نواب اور خود وارا ورغیورا دیب اور شاعر شداً باو
سے شمالی مبند کو والیس چلے گئے۔ ان میں افشاء انترخاں افشا کھے جومر شرا آباد
میں بیدا ہوئے کھے بڑھے اور وہیں انکی شاعری کا حسن بھر ااور کلام
میں بیدا ہوئے کے باوجود تھا تھی کے اور مرشد آبادی ہونے کے باوجود تھا تھی وہ باوجود تھا تھی وہا ور کلام

اس در بارس علوم وفنون کی خاطرخواہ سربرستی موتی رہی ۔ شاعری مجبولی مجلی اوراس کے گلستاں میں رنگ برنگ مجبول کھلے۔

مرت آبادس ارد و کے بڑے بڑے اور مفیدادات مسان کی میں ایک ایسا عظیم کے نا ایکا مسان کی ایسا عظیم کے نا ایکا حبس میں ار دوفارسی اورعربی کی نا در کتابوں کابرا دخیرہ موجو دیجنا۔اسس وقت كست خانه كى مالت لقينًا خراب موكري ب اورببت سى نادرا وركران بهاكتابين دست بردموه کي بين جو يا قي بين وه بالكل بوسيده حالت بين بين لیکن ا ب مجی اتنی کتا بیں ہیں جنگی طویل فہرست ہوسکتی ہے۔ اردو کی تھوڑی بہت كتابيں رہ كئى ہيں كمرع في اور فارسى كے كچھ نا درنسنے ابھی اسكے تابناك ماصني كي ياورولاتي بي - اس كتب فانه بي كاايك انتها في ديده زيب اورخولصورت فلمي نسخه قرآن مجيد كام بصيحت تبريزي في خط نتعليق س مکھا تھا۔ اور نواب ٹاہ بیگ کو ندرکیا تھا۔ اس کے دوسے صفحہ برمیرخورید كادلكش اسكيع ہے۔اس خطى تسخد يرمختلف مالكوں كى بہرس شبت ہيں۔ دوسرا اسنح قرآن عالمگری کا ہےجواور نگ رب کی خاص ملکیت تھا۔قرآن کے میں سنے میں اورسب کے سب نا درا ورقیمتی میں۔

قران مجید کے علاوہ مرقع جا ت ہیں ، ایک مرقع عالمگری ہے ۔ اور اور اور اور کے دیکے ہوئے ہیں اور شہور اور کی دیکے ہوئے ہیں اور شہور دور کی دیکے ہوئے ہیں اور شہور دمور کے دل اور نقوش اور خاکے میں ، یانسنی اس وقت مرتب موالا تا جب اور نگ زمیب نے سلطنت ولی برجلوس فر ما یا تھا۔ تحف آصف یہ

تیمورنامه دیوان امیرخسرد و دیوان حسن و دیوان قاسم و دیوان طوسی و دیوان مردن امی منحری و دیوان امیرخسرد و دیوان مردن الدانیس العارفین کے خولصورت قلمی منحری و دیس و انوارسهیلی کا دلکش خطی شخه بهی موجود سے جسے هم و بریم المی ایس بوسف سرون در انوارسهیلی کا دلکش خطی شخه بهی موجود سے جسے هم و بریم اسکی میں بوسف سم فندی شاعدا در اس براسکی میں بوسف سم فندی شدی سے ۔

ان کتابوں کے علاوہ مخزن الاسرائ سکند زیامہ، سکندر نامہ بہری، خسروسٹیری، لیلی مجنوں، بوستان سعدی، خمانطا می کے بھی دیدہ زیب اور حین مخطوطات بیں یہ مہر ہم اور القائد ہم کے درمیان مرتب ہوئے عظے میں مخطوطات بیں یہ مہر ہم اور تنذ کرہ شعوا فارسی بھی ہے جس برشاہ عالم کی دہر شبت ہے ۔ دولت شاہ سمر قندی کے تذکرہ الشعراء کا خطی نسخ ہے جے تحدا میں بن سے محمود نے سے میں دولت شاہ کی فر مائٹس پر محمود نے سے میں دولت شاہ کی فر مائٹس پر سے جے تحدا میں بن سے محمود نے سے میں دولت شاہ کی فر مائٹس پر سے درکیا تھا۔

اکبرنامہ دوجلدوں ہے۔ علامہ ابو الفضل کے ہاتھ کا تحریر کردہ خطی استے کے جواب نایا ب ہیں۔ پہلے صفح برکتبہ ہے 'خطی النے کے جواب نایا ب ہیں۔ پہلے صفح برکتبہ ہے 'خطی الزجا نگیر ماد شاہ "
ایک مہر ہے جو بیشکل ٹرصی جاتی ہے ' ہم وم وہمراز جانگیر ماد شاہ "
یہ بید کا را مدا ورمفید نستے ہیں اور نایا ب بھی۔ اس میں اکبر کے عہداولہ دربا دا وراس کے نورتن کے واقعات تفصیل سے درج ہیں۔ واقعات اکبر النگ اسکی جلدا ول کا ترجمہ ہے۔ دوسری جلد کا ترجمہ ناید ہے۔ مہفت بیکر اور شاہ نامہ فردوسی کے بھی فلمی نستے اس شاہی کتب خانہ میں موجو دہیں "
اور شاہ نامہ فردوسی کے بھی فلمی نستے اس شاہی کتب خانہ میں موجو دہیں "

بندنامرجانگری کی سات جاروں کے خونصورت قلمی نسنے بھی ہیں جہانگر کے لئے سکتالی میں میرعاد نے انھیں لکھا تھا۔

سیرا لمتاخرین کا جو مرت آبادین ہی تصنیف ہوئی تھی ایک خوالبورت خطی سند ہے یہ اوراس پر مفید حواستی بھی خطی سند ہے یہ اوراس پر مفید حواستی بھی درج ہیں۔ اس میں مرت آبا دکی تاریخ کے علاوہ مسلطنت مغلبہ کے زوال اورالسیط انڈیا کمینی کے عواج کی بھی تاریخ ہے۔ ان فارسی اور عربی خطوطات کا بھی قابل مطالعہ موتی جا دھی جو ہیں وہ بھی ضافلت دخیرہ ہے۔ اب ہی جو ہیں وہ بھی ضافلت نہمونے کی وجہ سے نا قابل مطالعہ موتی جا رہی ہیں جو ہیں وہ بھی ضافلت نہمونے کی وجہ سے نا قابل مطالعہ موتی جا رہی ہیں ۔

شامی کتب خاند کے علا وہ نواب بائی اسکول اور مدرسہ کے کتب نوں عہدہ مفیدا وربرائی کتا ہوں کا خاصا دخیرہ ہے محل کے مختلف بال میں جا بجا آیتیں اور اردو قارسی کے اشعار کندہ ہیں ، اب بھی مکتبوں ، مدرسوں اور اسکول کے علاوہ کا بجوں میں اودو پڑھا نے کا انتظام ہے جس سے ظام ہے کہ مرشداً باد جو کہمی اودو شاعروں اور ادبیوں کی بناہ گا ہ مختا اب حرب ان کی دھن رلی قصویہ دہ گیا ہے ۔

مرت آیا دس ۱۸ وی صدی کے آخرا در ۱۹ دیں صدی کے شوع میں عدد کتا ہیں تصدی کے شوع میں عدد کتا ہیں تصنیعات و آلیعت اور ترجمہ مہوئیں منفرد شاعروں نے اپنے دنکش نغے شنا کے رویوان مرتب مہوئے۔ ادو و قاعرہ اصطلات اور محاور و ای کی غیر کتا ہوں کے علاوہ رویا نی داستانیں بھی تالیعت مہوئیں۔ ان شاعرد ن اورا دیہوں کتا ہوں کے علاوہ رویا نی داستانیں بھی تالیعت مہوئیں۔ ان شاعرد ن اورا دیہوں

میں مسلان ہی تھے اور مہندو ہی ۔خود مرث قلی خاں فارسی کا ایک اچھا ستاع کھا اور ترزشا دیخلص کرتا تھا ، افسوس ہے کہ اس کا کلام زیا نہ برد مہوتے سے محفوظ تدرہ سکا۔ مرت قلی خاں کے بعد حقیے بھی نواب مسندنشیں موئے ان میں اکٹر کوشعرو بناعری سے والہا نہ عشق تھا ۔ اکٹر خود بھی نتاعرا ورفنکا رہتے اورفنکا رول کی قدر دانی اور سر بیستی انھوں نے دل کھول کرکی تھی ۔

مرت آباد کے ادمیوں اور شاع وں کے کا رواں میں مخلف ، قدر آت انشا انشا والنہ فاں انشآ بیش بیش رہے ہیں۔ ان کے بعد ہردی رام جو آوت فقید محد ورد مند فرحت اور شیر علی افسوس کوارد وا دب میں شہرت نصیب ہوئی اور آئے کلام کواکٹر تذکرہ نولیسوں نے مرابا ہے ۔ یوں تومر شدا باوی خاک میں اور آئے کلام کواکٹر تذکرہ نولیسوں نے مرابا ہے ۔ یوں تومر شدا باوی خاک میں ان گنت شاعراو را دبیب ایدی نمیند سور ہے ہیں وال میں سے ہرایک کا حال کی ایک آلے کا ایک کتاب ورکار محما جائے تواس سے لئے ہراروں صفحات کی ایک ایک الگ کتاب ورکار موقی ۔ یماں ان شاعروں اور اور دیوں کا حال لکھا جا رہا ہے جن کو پورے ملک میں عبر میں ماسل ہوئی تھی ۔

الشاء الشرفال النفا من المن شاعرى بحرى اوران كوم بندوستان كير شهرت نصيب بول الحكانام اشاء الشرفال تفاوه خود بهى شاعر تفاول متقدر يخلص فراق تقي . والذكانام اشاء الشرفال تفاوه خود بهى شاعر تقي اول مواكفا واس لئي بجين سے بى انگوادب سے لگاؤ تفا - مرت دا باد كى شاء اندفعنا ادبى احول اور مالم باپ كى داست ترميت سے جلا بائى و شروع ميں اپنے والد مصدر کے آگے انشا سے زانو کے کمذر کیا ہوگا۔ نسآخ نے سخن شعرابیں لکھا ہے گا انشا سے والیس لکھا ہے گا انشا و عیس صحنحی سے اصلاح لیکر منحر دن ہو گئے تھے جو بچھے نہیں ہے مصحفی نے اپنے مذکرہ میں انشا کا حال کھا ہے۔ انشا انسکے شاگر دمو سے تو اس پروہ نخر کرتے مصحفی لکھتے ہیں:-

ان الشاسط میدانشاه استرها مرده خلف الهشده میراشاه الد الله علی و المارت میراشاه الله الله و الله و

مصحفی کے بیان سے یہ واضع ہے کہ انشا ان کے ٹناگر دنمیں تھے در آہل انشاکھی بھی جلفہ کلاندہ صحفی میں ثنا فل نہیں ہوئے میں تفافی سے نوک جبوزی انشاکھی بھی جائی ہوتی ہے ورکھنے سے بتہ صلحان ہے کہ انشائے ہے کہ انشائے کے دانشائے کہ انشائی کے ایک آد جد غزل بر کھی اصلاح کی مہولی توشاگردی کے ناتے الیمی گستانی کہ یہ کی جراحیا یت نہ کرتے ۔

انت فالباسك الهوي مدامون كسى مذكره مين الكاسد بيدا أفي نين وياكيا ب يستقى كالذكره المعالية كوقبل ترتيب باجكا حا واس وقست انتا.

له رکیے تمی خرتذارہ بندی مسئلا

جو وبرد وجوان تصے اور مرت راباد سے انکھنؤ ما جکے تھے عشقی نے لکھا ہے۔ "ا نشاشخلص الممش ميرانشا والتدين حكيم مير ماشا والتدخوش طبع ورثيري زمان وجواند است د بانت میشد، قصیح زبان اصل بزرگان از مجف انترمت و ولادت گا دا د درمرت آیا داست دی گویند کداکٹر فنون عربیہ کریمیا رست ازعلم صرت وتحومعانى بالتدتهم ببيلا كرده والسند مختلفه اشعار منظوم ماخته بالقعسل درشه به كفئه بر رقا قنت نواب سعا دبت على خال ملف مرحوم وزير الممالك نواب شجاع الدوله بها درمعاوت اندوزگرد پدبفراغتی مال میگذار ند-" مصخفي اسرورا ورابراسم فال في الشاكاحال لكهاب اورا بكي شاعري ير الكى سى منقيد بھى كى ہے ليكن كسى تذكرہ ميں انشاكى وفات يا پيدالش كى تا رہيخ منيس ملتي عشقي كے بيان سے بيد جلتا ہے كه انشاذ بين اور خوش مزاج عقے ـ اورانكي وْ إِنْتُ وَانْتُمندى اورْطُ افت كاانداره مِوتاب الحَدْنِي الكي زندكَى يرعشرت اور "ككيف كاسايه اخرى الام مين محيط مواب بيشتر زندكي أسوده اورعيش وعشرت کے ماحول میں گذر حکی تھی جبکی وجہسے انکوغم دوراں کو اپنے وائرہ شاعری میں سمينے كاموقع باتھ ميں آياليان عم جانال كى كسك تراب اور بے حيني كے ساتھ شوخی اور رنگینیاں غزل کے سانچے ہیں لقینا طوصلتی رہی تھیں۔ مبتلا آنے مذکرہ گلشین میں انشا کے بیان میں انگھتے ہیں -"راقم الحروت وى دا درصغربس مبنكام دولت مير مح حعفرخال بها در ديره يود يا والدائيثان آشنا بود" مير صفرفال ك زمانه حكومت بين انشاكم بين عفر اس سے عام موتا ہے ك

انتاکی ابتدائی زندگی کا بیشتر حصد مرت آبادی گذرا دان کے والدوربار
سے واب تد تھے۔ اپنے عہد کے مشہور ومعروف حکیم بھی تھے ۔ افشآ الیے ہی ایک
خوشیال گھارنے میں نازونع میں بلے۔ انکی تعلیم کامعقول انتظام کیا گیا ہوگا بنگائی
ہوتے ہوئے بھی اُردو فارسی زبان میں انکودستگاہ ماصل تھی۔ ان کے ابتدائی کلام
برجمی مرت آباد کا اثر نا یاں نہیں ہے عسکری نے کلیا ت انشا کے مقدمے بی

انتاكا انتقال مشائد الما موادان كا يك عزيز شاكرد كبنت سنگه

ولوان الشا اور فرانست کا اعترات تقریبات موسیط موسیط می انتاکی صلاحیوں ولی التقالی اور فرانست کا اعترات تقریبات مام ندکره نوسیوں نے کیا ہے انتاک درجداول کے شاعوں میں شار موسفے تقے انکی غزلیں بڑی زمکین موتی تفیی نمین روایتی صرور سے لکل کرسوچنے کی رحمت ان جلیے فرہن اور

باصلاحیت شاعر نے بھی گوارہ نہیں کی غالبًا اسکی وجہ بہتی کہ جاگر والا فاطعیا تا مول میں مقید آسودہ زیرگئی نے انکے جدبات کو آٹ سیال بنتے نہیں دیا اور نہی محبوب کی جدائی میں انکوخون کے کھون طبیعیا پڑے ہے جتے بخ حقیقی کی جیمی حصی صدا مجمی انکے تارحیات سے ابھر تی تو انتیا جیسے دہیں عالم اور خوش طبح شاعر کے دل سے بھی انکے تارحیات سے ابھر تی تو انتیا ہوں انتیا ہوں کے لئے" کی جینے بہتے ابھی روایتی ماحول میں بلی مون انکی غزلوں میں لم کا طرز ، بعے بناہ شوخی اور طبیعت کی زمگہنی اور میں بئرستی کی جھلکیاں تو بل جاتی ہیں لیکن روز گارا ودا لئما نیست کا غم انکی اکثر غوں میں مفقود ہے بلکہ عباشا نہ احول انکے اکثر اشعار میں نعکس ہے انکی اکثر غزلوں میں مفقود ہے بلکہ عباشا نہ احول انکے اکثر اشعار میں نعکس ہے انکی اکثر غزلوں میں مزاح اور بہتے ہے استعار میتبذل ہیں ورافلاتی مزاح اور میش روح کی غازی کو تی ہیں اور بہتے ہے استعار میتبذل ہیں ورافلاتی مدین ٹوبط جاتی ہیں۔

انٹاکے دیوان کا ایک خطی شخرات ساطی سومائی کلکتہ کے کتب فانے میں موجود ہے ۔ قامی کا ایک خطی شخرات کا ایک خطی شخرات کا ایک خطی موجود ہے ۔ قالمی و لوان انشا تھم پر خدا گی غزل سے مشروع ہوتا ہے جس کا مطلع ہے اور مقطع

صنابرب کریم میں تیرے ہیں ہرایک میں بلا کاگراکسٹ بُریم ابھی کے نو تو کہیں بلا تجھانٹ اور توکیا کہوں دوجہاں میں کوئی بھی طرن ہے جو خدا کے نور سے بیر نہ ہو دہر میں سہمے خلا بیانسخہ کچھ اقتص ہے اور نامکل بھی، غزلیات کا صعبہ ، اصفحات پر مشتمل ہے اور آخری غزل کے قبل ابکی یہ شہور عزل بھی درج ہے سے گانی سہی اواسہی، چیں بیبیں ہی ایک نہیں کی نہیں کی نہیں ہی مراب دم والیس سہی مراب دم والیس سہی منظور دوستی جو تھیں ہے ہرا گئے سے لک انجاب کو کیا مضالقہ انشا سے کیں سہی منظور دوستی جو تھیں ہے ہرا گئے سے لیا سے طیاب کا سلام وعمونا ہے۔ کئی تصارف تختلف لوگوں کی شان میں ہیں ۔ آخری تعدیدہ میں انشا نے بڑا زور دیا غ صرب ہے جو چا رسفی اس بی مواہد ۔ اس تعدیدہ میں انشا نے بڑا زور دیا غ صرب کی ہے ۔

انشآ کے خطی دیوان میں جا بجا غلطیاں بھی ملتی ہیں کسی کم سواد کا ترک فوشہ ہے۔ انشاخوش تعییب شاع وں میں میں۔ ان کاذکر تقریبًا تمام تذکروں میں ال جاتا ہے۔ آب حیات میں ان سے متعلق کئی باتیں ایسی بھی میان ہوئی ہیں جن سے انکی باغ وہا دلیکن متعنا دستی صیبت کا ملکا سا فاکہ نظر کے سامنے الجر تاہے میں ان سے دائی باغ وہا دلیکن متعنا دستی صیبت کا ملکا سا فاکہ نظر کے سامنے الجر تاہے میں میں دست دانشآ کے نفشل و کمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کو معاومت علی فال کی مصاحبت نے ڈاویا ۔ "

یدایک شخص کا قول ہے جے آزاد نے اپنی کتا بسین نقل کیا ہے جو انشاکے موائح حیات کے بیش نظر درست معلوم ہوتا ہے۔ شاءی کا جسکا کبھی انسان کوسہل سیند بنا دیتا ہے اور جواس میں ڈوب جاتا ہے دہ شاء کی حیث کی حیث سے ایکن علوم وفنون اور نفسل دیکال کے بہت سے لکات موسی کی حیث سے ایکن علوم وفنون اور نفسل دیکال کے بہت سے لکات اس میں کھوماتے میں ۔ انشاکی شخصیت بھی انحین کھول کھیلیوں میں گم موکر دہ گئی سے دیکھے آب حیات مولانا محرب سی آزاد

تھی۔ نواب سعادت علی فال کی مصاحبت میں انشا کو ان کور جھانے کے لئے مسب کی کرنا پڑا تھا۔ یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اکی طبعی ظرانت اور شوخی کو درباری مصاحبت اور نداق نے خراب کیا اور اس نے انکی شاعری کو بھی لگا رہے لغیر مساحبت اور نداق نے خراب کیا اور اس نے انکی شاعری کو بھی لگا رہے لغیر میں جھو رہا۔ ا

اس مصاحبت کاا ترانے کلام پر بھرلوں ہوا ہے اور جاگے دارانہ ما حول کی برائیاں آبکلیات بین نمایاں ہیں بغیر معمولی قابلیت اور ذیا نت کے باوجودامرا کی مہملیسی اور ہم نشینی نے ان کو کہیں کانہیں رکھااور انکی اکثر غزلیں اعجاز کی سرحد میں بہو تینے کے بجائے ابتدال کی غلیظ وادی میں داخل ہو جاتی ہیں جودون سلیم اور سمح بربہت گراں گذرتی ہیں۔

کلام الشا الشاکه دلوان کے قلمی تنظیم مون عزلیات اور جندقسائد
کلام الشا این لیکن اسکے مطبوعہ کلیات میں اردو کا دیوان دلوان کئی قصائد، دلوان قارسی ، نتنوی بے نقط است میں اردو کا دیوان دلوان کئی قصائد، دلوان قارسی ، نتنوی بے نقط است و مائد میں مشنوی در بیجو گیا ہ جند سام و کا از شنوی میٹر دبرنے ، اشت ارمت فسر قد ، بہیلیاں اور نخس دعنیر و مائد مائوی شکادنا مہ، دلوان اُرد و بے نقط ارباعیات و نتر بے نقط ، متری مائد مائل مائل ، نظم فارسی وغیرہ شامل ہیں ۔

ورريارلطافت الطانت المارد ومرت ومومنطق وفاقيد

معانی وبیان کا ذکرہے۔ انشآئے مرزام حرس قتبل کے استراک سے یہ کت اب

تصنيف كى تھى، الشاكے قبل يوروسين مصنفين نے اردوقوا عدا ورافعت كى كتاب اليت كرايمي وريائ الطافت كيل مرداجان طيش في الماليمين سمس البيان جوارد ومحاورات اوراصطلاحات يرمختصرا ورجامع كتاب ب تصنیف کیا تھا۔ بھر مجی دریا مے لطافت سیل کتاب ہے جے ایک بگالی نے تالیف کیا۔ یہ ایک بے مثال کتا ب ہے جس کے بادا صان سے اردوا دب دبا مواسم. انشاكي دريائ لطافت سلاكاليجمط ابق منكاء مين تصنيف موتى تقى اورسهم برس ببدانكيم وطن مولوي يحسيح الدين خال بها درمر شدا بادى نے اس بيش بها كتاب كو حيما يا اور اردوادب كرمرها بيرس ايك مبش بهاموتي كااضافه كيا مولوى صاحب خود تعيى عالم الت فاصل عقص اور إنكوابين وطن سے اس قدربيا رحماك الحقول في اس وريابين مدامونے والے مرموتی کو بازارا دب میں لانے کی کوشش کی۔ دریا لطانت كم مختلف مخطوطات كواكم المحاكيا ،مقابلے كے لجدكما ب كى مجمع كى اور برا \_\_ استام سے مرت آبا ومیں یہ یا د گار زمانہ تصنیف اشاعت ید برمونی دربائے مطافت ایک بید یا یه کامفیدکتاب بد-اس محمتعلق مولوی عبدالحق صا مرحوم كاخيال بعدك

زیانه مال میں بھی ہوگا ہیں تھی گئی ہیں وہ انسائی تحقیق کوہیں ہی ہی ہیں اور انسائی تحقیق کوہیں ہی ہی ہیں اور انسائی تحقیق کوہیں ان کا بھی ہیں اور انسائی تعقیق کوہیں ان کا بھی علم نہیں مور اس کا ب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاکواردوز مان ہوگئیسی دفیق اور گہری تھی۔ زیان کی مسر الدر عبور حاصل تھا۔ اور ان کی نظر کیسی دفیق اور گہری تھی۔ زیان کی

ממק

تحقیق میں ایسے ایسے کئے بیان کر گئے ہیں جیمیں بڑھ کرسیرانشا کی ذہاست باریک نظری، زبان دانی اور زبان نہی کا قائل ہو نا بڑتا ہے ۔" مولوی صاحب نے مقدمہ تانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اُردوزربان کے قوائد محاورات اور دورورہ کے متعلق اس سے پہلے کوئی ایسی مستنداور محققانہ کیا ب نہیں لکھی گئی ہے

مولوی صاحب نے بھاں تھوٹرا سامبا لغدادر جا بہراری سے کام لیا ہے۔
کیونکہ اسکے قبل گل کرسٹ کی گرامرادر مرزاجان طیش کی شمل لبیان تصنیف بہو جائے تحققانہ بہو حکی تھی ۔ دولوں کی بین بڑی تحقیق اور محنت سے تھی گئی ہیں ۔ انکے محققانہ اور مستند کتاب بہونے برکوئی اختلات نہیں ہوسکتا ہے۔ بلا شبہ افتا کا کام ان اور مستند کتاب بہونے برکوئی اختلات نہیں ہوسکتا ہے۔ بلا شبہ افتا کا کام ان سے نوادہ جا دور گئا دہ ایکے سانچوں بریعظیم عمارت کھڑی ہوئی ہوئی ہا اس کئے زیادہ پنے ترادہ وسیح اور کشادہ ہے۔

دریائے لطافت کامطبوعات فارسی ایتیا تک سوسائی کتب خاری میں موجود ہے۔ یہ نیخ مرت را با دمیں شائے ہوا کھا بنتعلیق الم نیب میں ہے انجن ترقی اُردو مند نے بیلے فارسی میں شائے ہوا کھا بیم علا مدبرج موہن دا اترب ایمنی نے نام میں نا لئے کیا بھر علا مدبرج موہن دا اترب کیفی نے اس کا ترجمہ ادد دمیں کیا جو هی فارسی میں نا نے ہوکوم قبول ہوا۔
دریائے لطافت مطبوع هی اور اواب پرخت مل ہے مہر باب بین صلیں دریائے لطافت مطبوع هی اور اواب پرخت مل ہے مہر باب بین صلیں بھی ہیں مثلاً باب اول جنی عنوان ہیلی فصل ادود دربان کی کیفیت ہے۔ دوسری فصل ادود دربان کی کیفیت ہے۔ دوسری فصل ادود کے حروف تہی ہے۔ بوری کا ب مفید دربان کی کیفیت ہے۔ دوسری فصل ادود کے حروف تہی ہے۔ بوری کا ب مفید دربان کی کیفیت ہے۔ دوسری فصل ادود کے حروف تہی ہے۔ بوری کا ب مفید دربان میں دوسے میں اور سے مثل ہے۔

سله دیکھے مقدمہ عبدالحق دریائے لطافت ۱۲

اُرد و کی ہیئت ماحنت اور قوا عدے مکل علم کے لئے اسکامطالعہ لازی ہے۔ "مذکیرو" ما نیٹ کی سجنت صرف ولیسی ہی ہیں بلکہ طالب علم کیلئے تعمت غیرمتر تبہ كامتيت ركمتى ب راس كاب كى مسي الري مصوصيت ادرانفرادست يه ي كريماورات اوراصطلاحات كي مثالون مين سماجي ، تمدني اورسياسي

زندئی کے فاکے ملتے ہیں۔

ا ذكر الله كمينكي انشاكي الوكهي تصنيف ہے ۔ كماني تكھنے ميں انشائے را فی سنگی معجزه کی صر یک کمال کردکھا یا ہے ۔ بوری کہا تی میں فارسی ال عربي كاايك لفظ بهي تهين آيا ہے۔ انشا سبب اليف لكھتے بي -"ايك ون يسطم بسيط يات اين دصيان مس حرص كركوني كما في السي ي کرس میں میدوی جوسط (ف) کی بولی کی مط نہ ملے تنب جا کے میراجی کھیول کی کلی کے دوی سے کھلے۔ با ہری بولی اور گنواری کیداسکے بیج میں نہرو۔ اپنے ملنے والوں میں سے ایک کوئی برسے برسے سکھے برانے دھرانے واگ بورسے گھاگ۔ كحراك لاسے سر الكومنح عنت عداكر ماك عدا ون حرص كرا الحسيس عداكركينے لكے أيربات موتى دكما فينس دي مبندي بن عبى تدنيك اور كها كايرا بهم كاونس جائے، جیسے کھلے اوگ اچھوں سے اچھے الس س اولتے جا لتے ہیں جوں کا موں سب وسی و ول رہے ہیں ورکسی کی نہ دے یہ سی ہونے گا۔" میں ہے ان کی تھنڈی سانس کی بھالس کا کھاکرجہ تھا کرکھا میں کھ ایسا بڑھ بولانسین کررانی کو برست کرورکا و اور جموط سے بول کراو گلیاں نجاوں ا مل دیجھنے گل کرسٹ اوراس کا بند متنق صدیقی صنا ۲

ادرب دری بے تھ کا الے می تانیں سے جا دُن جومند سے نہ ہو سکتا تھا تو بھلا یہ بات منعد سے کیوں نکا لتا جس دھیب سے ہو تااس کھیڑے کو الا ای انتائے یہ میں تکھا ہے کہ: -یہ وہ کہانی ہے جس میں مندی چھٹ کسی اوربولی کانمیل ہے نہ بط مرتع کاکرناگ در و اوس این بنائے والے کے سامنے سے سے ہمب کو بنایا اور بات کی بات میں وہ کردکھا یاجس کا بھیدکسی نے نہ نبایا آتیاں ماتیاں جوسانسیں ہیں ا وس کے بن وحدیان سب بریمیاتیں ہی رانی کیتکی کے علاوہ انشاکی بے نقط کی مثنوی بھی کا فی مقبول اور شہور م و فی تنبی اوران کی تمام تخامیقات و تصنیفات کلاسیکی اوب مین بنی نفرادیت کے سیش نظرام مامنا فی تنجی میاتی ہیں۔

> پیش خدمت ہے <mark>کتب خانہ</mark> گروپ کی صرف سے ایک اور کتاب ۔

> پیش نطر کناب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups/1144/96425/20955/?ref=share

مير طهير عباس روستماني

0307-2128068



## آب نامیرامیرعلی

ميرا ميرعلى مرتزا با دس بيدا موسي اوراسكى ادبى فضايس برويت يالى اور شاءوں کی صحبت نے ایکے اندائلی شعروشاءی کا شوق بریاک مرشد آباداس و ساسی انتشار کے دورسے گذرر ما بھاا ور نوابوں کی گھٹتی موئی طاقت اورا ترکی وجہسے الحصافي مناع اوراديب منددستان سے بحرت كرنے لكے تقے أن الحى اس واسوب دورس ببدا بدوئيدا ورنته وشاعرى كوانيا مجبوب شغله نبايا عقا بمراميملي كانتخلص أشناعقا اوران كا انتقال من اعمي موا- آستنا آتى ك فاكر د عقراس ك ان كى شاءى نے يمي آئىش كارنگ قبول كيا بيما -آئىشنا كاحسال سخن ستعرابیں بے مراخقمارے ملتا ہے۔ "استناسخلص، ميراميرعلى ولدميرسنره مرت آبادى سناگرد مرا غلام حسين الشش - سبس برس كاع صد مواكد انتقال كيا" ل خ نے نمونتا جنداشعار می نقل کئے ہیں سے وہ من جلوہ گرہے دورج بے نقاب ہے ليكن كيداسي أنكفول كايرده حجاب مجركو توبات كل كانبس يا داستنا كيتے ہيں روز حشركو دينا حيا ب

جودت بردی رام

اله بروے دام مرت آباد کے تھے لیکن ان کی بیدائٹ نواب کے عہد میں كنك مين موني تقى - نسآخ نداس غلط فهمي كي ښاير مېر د سے رام كا دطن كنگ لكهديا ہے - لسآخ في ان كا نام كمي برى دام لكھا ہے جو يحيح نہيں ہے -" جودت تخلص ہری رام مرت آبا دی شاہ عالم با دشا ہ کے عهدنوا بعلا والدوليه كى سركارس توصل ركھتے كھتے . وطن ان كا كائك ميك" الآخ في عشقي كے تذكر سے سے كچھ ماتيس فدت كر كے جودت كا حال لكي مديا ا درنمونه کلام کیمنے وقعت اتنی عجلت سے کام لیا ہے کہ رباعی کا ایک متعرفقل کرتہ یا ہے عشقی شورش نے بھی جودت کا حال ایکھا ہے ۔ شورش سےجودت کا برا ج راست بعلق مقارا ورجودت كومثورش سيعقيدت ادرا را دت بحبي عقى واس لية شورش نے زیارہ تفصیل سے ان کا حال کھا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ محد حیا ت ييرت ادرا نكى دوستى او رصلاح كرمبب لالهرد كالم تودت رئخة كجى كبية عقر البكركلام رئحية كافاطرواه دفيره بمي موحيكا عقاجودست برد بجودت صاحب شوكت لاله برى رام جودت ماكن مرتداً با دوالدايشا

بونت حومت تواب عالدوله ديوان صوبه اوالسيد بود وايشان م برزوت بررديد من دي المراب المر

فاعرفارس فانسل جيدكا م برسب دوستى ميرمحرحيات حيرت وبصلاح اي احقر شعر ينجته مم مى فرمو وند جنائج اشعارات الشال معه فلمران ومش رفية . دقت تحرية ندكره بك شعر برست آمده است مه برنگ سمع سوران ول سے سے او کیلے ہے " الهی شکرکرتا مول که خاط خواه سیلے ہے عشقی نے بھی اپنے ندکرے میں جودت کا نام رائے ہردے املکی ہے عشقی رقمطراز ہیں۔ جودت خلص مرت ایا وی موسوم برائے ہردسے رام اصلی ارکاف سلسلہ ا وبه نواب ملاء الدوله سفرادخال م دوم ی دسد- آخر ساحا بها رومش ابر ترگر و بد بالجله جودت طبعش ازس رباعی وانسح گرد و سه واعظترى بات ول سے كينے كانہيں يتحري حوط مشيشه ول سبنے كانييں مازا بدختك توسي جب تك مرس ياس لومومری متم رسے مہنے کا نہیں الم عنعی کے تذکرے سے تیاجت ہے کہ جودت کا انتقال مرث آباد میں ہوا ليكن عشقى اورشويش دونول بى اسكى اربخ دفات يرخاموش بين الحكيمتعلق نساخ كا

سان تونا قص ہے شور تن کا مذکرہ موف للہ بح کے قبل مرتب موج کا ہوگا گازا را را ہم میں کھی جو دو تا موا کھا۔ ابرا ہم علی خال نے میں کھی جو دہ ت کا حال دیا گیا ہے ریٹ اللہ بح میں کال موا کھا۔ ابرا ہم علی خال نے

ك تدره مورس سله تذكره عضعًى وشورت رتبه كليم الدين ا مد

44.

الکھا ہے کہ جودت کا انتقال ہو جیکا ہے۔
جودت کی زندگی عیش وعشرت میں گذری ۔ جاگیردارا دنظا م کی ہما می اسالٹن انکوملیسر تھی۔ ان کی شاعری بھی تفریح طبع کے لئے تھی یشورش کا کہتا ہے کہ جودت فارسی کے جیدعا لم تھے ۔ فارسی زبان انکوم غوب تھی اور فارسی شاع کی جی ۔ نبیا دی طور بروہ فارسی کے شاعر سے ۔ اُرد وسی محض تفنن طبع اور شوق کی منا طرکہ لیا کرتے ہے ۔ چونکہ ان کا کلام نا پیرہے اور زبانہ برد ہو جیکا ہے لفا ان اعراد الله ان کے مقام کا تعین کرنا دستوار گذارام ہے ۔ بھر بھی انکی رباعی اور محولا بالا شعرہ میں جان پڑا ہے کہ وہ و درجے ورجے مناع کے اور محولا بالا شعرہ میں کوئی الی یا تنہیں ہوگی جو پڑھنے دالوں کوجو اسکاد ہے۔ ان کا کلام ان کے کلام میں کوئی الیہ یا سان بیں ہوگی جو پڑھنے دالوں کوجو اسکاد ہے۔

### دردمنارمحرفقيهم

درد مندمی بناه کے عدمیں موئے ہیں ،ان کا نام می نقید تھا۔وہ وجیہہ متین اوراسم بامسلی انسان سے مرزا جان مظہر کے جیسے ٹاگر دیتے وہ کامیاب عزول کو تھے لیکن منوی میں ان کا رنگ جیکتا ہے۔ انکی منوی ما تی نا مرکوارد و ادب میں ہی جدمقبولیت ماصل موئی ہے۔

وردمند حیراً باوین پیدا موئے . دلی میں انکی شاءی کا رنگ کھرا۔
مزدا جان ماناں منظر کی اصلاح نے انکی شاءی کو جلا بخشی منظر انکوول دجان
سے جا ہتے تھے ۔ انکوا پنے شاگر دسے صرسے ڈیا دہ الفت تھی۔ انکی غیرما فری انکو منطرب اور در بنی تھی ۔ انکے بار سے میں مزامنظر نے کہا تھا سے نافل مباش منظر از احوالی وردمن در دمن در کرہ دورگرہ روزگا دیست

مزدا منظر کو در دمندسے گو یاعشق تھا۔ در دمندلنکے سے ایک ایسالعل تھے جو دنیاس ناپیدہ یے بشورش نے اپنے تذکرہ میں در دمند کا حال ذرافیسل سے کو در دمند کا حال درافیس سے معلوم موال ہے کہ در دمند کو بھی لغتی اور تباہ حال دلی کو خیر باو کہ کرعظیم آبا داور بچرمرشد آبا وا ناپر اعقا محدثناه دیکیلے کا زما نہ مبندوستان کے لئے ایک نازک اور بجرانی عدی تا مینل سلطنت کا جراع کل مور با تھا نا درشاہ کے لئے ایک نازک اور بجرانی عدی تا مینل سلطنت کا جراع کل مور با تھا نا درشاہ

مے حلے نے دلی کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ دلی میں ہراروں معصوم لوگوں کے خون سے جھوتی جھوٹی ندیاں مھوٹ مری تھیں ۔ ایسی برباد دلی میں کون محفوظ روسکتا تھا۔کون اپنی می تباہی کے لئے ولی رہنا بین کرتا۔ دردمند دلی سے عظیم ایا واورانے کینے کے ساتھ مرت دایا دیلے گئے دہیں تقل کونت اختياركرني تقي اوروس ان كانتقال يمي ببوا - شورسش تصفي ا-دردمند سمراه غلام حسن خان سلمه الترتعالي فرزندنواب اعظم خان ازشاه جهان ابا د به عظیم آبا د تشریف آور ده بخدمت میرمحدو حیدصاحب تبله مره بیت خواندو جندمت اوقات ببررده بعد خدمت ويواني نواب موصوت درمرتدا آيده ممكن اختيار نموده ورقيق نواب شهامت جنگ مغفورگر ديده ساقي نامانيان قبل تشريف آورون البتال درس شهردواج يافية بود و ديوان فارسي مبورداج نه يا فية بود كه از اين عالم فافي رضت به عالم جاود افي ليست سايم شورت كربيان سے بتہ جاتا ہے كروہ ولى سے عظیم آباد آئے تھے ليكن تھے ولى لوث كئے تھے اور و ہاں ت وى كرنے كے بعد نواب قلام حسن خال كے ساتھ مرشداً باد چلے گئے اور وہیں مے مورے - در دمندفاری اورار دو کے کامیاب فافر ستھے۔ان کا دیوان فارسی بھی انکی موٹ سے بعدشا لئے ہوگیا تھالیکن ارود و اوان کا کوئی پیدنهیں حیلتا ۔ مثنوی ساتی نا مرکا قلمی شخه کلکتے میں موجود ہے بسکالا الدیم ميں مرت رآباديس الكا استقال مواسني شعراسه الكي تصديق موجاتي ہے ۔ ورومند محد فقيه وشاكر ومرداجان جانان قدس مره بركاله سيجي آك منظے رسمند البر (من علی میں رشد آباد میں وفات یا بی ۔ ساقی ناملاکا کارنامیر ساند دیجھئے نذکرہ سورسش مرتبہ کلیم الدین آخد

دردمند کا رنگ انشاء الشخال انشآ اور قدرت سے آگے مرشد آباد کی
ادبی دنیا میں جم جیکا تصا اور انکی شائوانہ مسلاحیتوں کا لوہ مان لیا گیا تصا ۔ ان کی
تصدیفات مقبول بھی ہوئیں رماقی نامہ کے علاوہ انکی کسی اور آبالیف کا کو ان
بیٹہ نشان نہیں ملتا۔ سے

ارے ساتی مان نصل بسار میں تھا ہما راتم الا قرار

ہمارے سزے کی بفصل تھی فراموٹس کرنے کی فصل تھی

اله ديجي نكات شواء ايمر

### مخلص

مخلص مرت رآبا د کے مشہور شاء دن میں شمار کئے جاتے ہیں مخلص اسس كا واست خوش نفيب مي بن كرتمام مذكرون مين ان كاحال كيد تدكيد بل جاتا ہے نواب مترورناخ اورشيقته في الكا حال لكها ب ليكن زياده تفصيل كلزارابرايم اور گلشن مندسے ملتی ہے ۔ گلشن مند گلزارابراہیم کا ترجمہ ہے لیکن مرزاعلی تطیف نے حسب ضرورت اس میں کچھ کمی و بلیشی کی ہے مخلص کے حال میں لطف يم مولى اضافه كياب ورائكي شاءي مرمله كالتبعره يمي لطف لحقة بين: -" مخلص على تمان ما م شخلص مخلص عبه بحينواب تواريش محدفال شبهامت جنگ کے ساکن مرف دایا و میریا قر کے مشہور منے۔ جوان خندہ دوا ورکسشادہ بيشاني مبيشه وش وقت اورحوش زندگاني بنگالي سبب كيفيت كرمائ الخون نے زندگی گذر کی -اوقات مبیتر عیش وکام افی میں نبری رشب وروز عيش وعشرت مصكام كقاا وررات دن وقت احباب كردن مراحي اورلب جام تھا۔ زبان ریخترس اکفوں نے بہت کچھ کہا ہے جو نکہ ولوان بطوراسا تذہ ترتیب یمی دیا ہے لیکن کثرت سے از بسکہ درمیان رہا کسی کا کہیں، ہے كلام ان كا خالى لغرش سے نيس سے رشا مرك الديم سي بلده مركور كے اندر وام المستى كى كتاكش سے ربائى بائى ب اورسير حمنيتان ادم كى عين تعيث

مرزا على لطف في الحكي حيدا شعار مجي نقل كي بين رسفف كريان سے مخلف کی زندگانی گمنامی کے نقاب سے لکل کرہادے سامنے آتی ہے وہ اسکی نتا ن دى كرتى ہے كر مخلص نے روب دوال ماكيروادان نظام عياشانه احول كى خلوص کے ماتھ بیروی اور تماشر کی کی ہے اور جاگروا راز ماحول کی تام خصوصیات ان مے کلام میں ہی مسط آئی میں مخلص دمین خوبی طبیع اور دوش فکر شاع موسف كے باوجود سارى عرائيے احول كى عيات از رنگين دندگى سے كھيلتے دہے ۔ جام وصراحى رس ومرود كم بزم نشاط مي كم رب مرت دمنى تعيش اورطبع كى خاطر كيد د أع سورى بحى كى اورائيے جديات كيفيات اوراصارات كونظم كيا ۔ ايسے انحطاط يديم اور برفرميب جاكر داراته احول مين جهال مرر ودعيدا ورمردات سنب برات موتي موء كسى ننكاركو لمخ حصفت اورسجالي كوريجهي اورير سكه كا موقع بي نعيب نہیں ہو تا مخلص نے بھی بھی یو قریب وادی سے کلنے کی فکری ہوگی۔ وقت گذار نے اور بزم نشاط میں گرمی ہیدا کرنے کے لئے انھوں نے شاءی کی تھی۔ لہٰڈاا کی شاءی ہی کی بوقعل داغ نيم نية شعورا ورمريض دل كي شاءي هيد الخول في بي خيالي جنت ال بت سميس كربيكم معى قرطاس يرتخليق كي ليكن كوفي حيات تجش اور توانا مسئله تًا عرى مِن مِشْنِ بَين كِياسِهِ - على الإسم كاكنابِ كردنية كے لئے الحوں نے بهت کچه کیا . دنیان بطوراما نده ترتیب دیا . گرکترت عیش سے ازلیسک دصیان ور اکس کا کس ہے!

اس بیان سے مخلص کی بے پروا اور لا آبا ہی طبیعت طام مردی ہے وہ اچھے ثاع سے انکے باس دولت کی بھی کمی نہیں تھی ۔ رات دن عیش وعشرت میں دوبیہ رہتے تھے۔ وہ جاہتے توخوبسورت اور قابل رشک دیوان چھیاتے مگرا کھوں کے ایسانہیں کیا بھر بھی زمانہ نے انکے حال پر ترس کھا یا ہے اور ان لکا ایک مختصر خطی تسخہ کلکتے میں موجود ہے۔

تملمي دلوان خواب مخلص كى كل كائنات سيسما سكے علاوہ الكے كسى اور ادبى سرمايه كالجدية نهيس حل سكا رايت يامك سوسائس ك كتب خانه كافعلى لنخه جوہارے سامنے ہے اس میں اسراغ لیں اور چیر محسس میں۔ فكمي ويوان كي بهلي غزل عارفانه بسيحيس مين سنيتاليس الشعاريس يغزل کے بعدر دریف دارغ الیں شروع موتی ہیں۔ان غراوں میں ایک شکتہ کھویا کھویاسا ٹاع ہمیں ملتاہم جو تبھی عیش وعشرت کے برفریب ماحول سے سکلنے کے سلتے پیج وتا ب کھا تا رہتا ہے۔ اوراس جا گیردارانظام کی محصن میں ساری کو منات تباہی کے طوفان میں گھری اسے نظراتی ہے دہ کانب الحقیام اس رقت اسے دولت طبی بھرتی جیماؤں اورجا گیرایک بدعنی شے نظراتی ہے انعلاب كيطوفان كااحساس جب اس يرمحيط مونا سي وابنى بالسبى اوربربادى كيصورت كعبراكر مراسي تصورات مين بناه وصورات اسع يخلص كوبعى ايسے يرا شوب لمحات س مرمب من بناه ملتى سعائى برغزل من ايك دوستعر ایسے بل جاتے ہیں جن سے معلوم موتا ہے کہ اپنی عیا شانہ زندگی سے وہ نجا س جا ہے ہیں اور حضرت علی امام حسن وحمین کے آگے ہاتھ تھی آگے خات کی دعب ماننگتے ہیں ت ہوجو غلام دل سے علی کے جنا ب کا الكونيين بي در روز حساب كا

امید تجدے محفل کو بھی سی مولا کر تو دو خباں میں میری مدوگاری
اہل بیت باک کے اعدابر کر تاہوں جی سے خلص فداہوں او کے فرزنداں کا
یس اعلی بات بدر کھتا ہوں گاشا ہمیں خسر داکو
مخلص نہ دل وجان ہے غلام آل عباکا
بحز فدا کے کوئی نہیں ہے بے کسوں کا یا د
خوض تمام جاں میں ایک آ مشنی ایک آست اورائی ان مانا ہے وہ جاگر داراند نظام
کی گھٹی نرت سے محسوس کرتے ہیں اورائی انجانی سی خوامش انکے اشعار میں اورائی انہائی سی خوامش انکے اشعار میں اور کھی کی مولا کے در بارس ادر کھی ایک میں مولا کے در بارس ادر کھی ایک میں اور کھی مولا کے در بارس ادر کھی ایک میں مولا کے در بارس ادر کھی مولا کے در بارس ادر کھی میں مولا کے در بارس ادر کھی میں مولا کے در بارس ادر کھی کھی مولا کے در بارس ادر کھی مولا کے در بارس ادر کھی مولا کے در بارس ادر کھی کھی کے در بارس ادر کھی کھی کے در بارس ادر کھی کھی کھی کے در بارس ادر کھی کھی کے در بارس ادر کھی کھی کھی کے در بارس ادر کھی کے در بارس ادر کھی کھی کھی کھی کھی کے در بارس کے

اجا گرمونی دہتی ہے۔ کبھی انکو بارگاہ الزدی میں کبھی مولا کے در بارس اورکبھی
اہل بہت کے ساتھ والہا نہ دوستی و محبت کے تصاور سی راہ نجات نظراتی ہے۔
مخلص راسنے الاعتماد رشیعہ تھے اور جاگر داران نظام کی تمام برائروں اور رواتیو
سے بیا دکرنے کے باوجو دعا قبعت کے انجام اور خدا کے خون سے کا جسے ہیں جھے رہ

على اور العلى كے لئے عقيدت ارادت اوران سے دالماندوا رفتى ميں كون

تعيب موتاب-

مخلص کے دیوان میں خالص عشق یوزلیں تھی ان ہیں۔ وہ فلوص سے
ابنے عہد کے دیگر فرل گوشا عود کی بیردی اور تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
انکے ہاں بھی محبوب کی جدائی اور شم را نیوں کا گلاملتا ہے رہبونائی اور جفاکشی سے
حجنجھلاہ ہٹ اور عضہ کا اظہار ہوتا ہے ۔ مخلص کے فطی دیوان سے جند عرابی
اور ترجیع نبرنمونے کے طور مرتفل کئے جارہ سے ہیں جن سے فزل گوئی میں ایکے مقام

447

کی تعیین میں تصیناً مروبل سکے گی

بہجز خدا کے کوئی نہیں ہے بے کسوں کا یار غرمن تمام جاں میں اک آسٹنا و کیما

سنا ہے تونے کہ قر باد کوخسرو نے فریب دسے کے جو مارا توکیا بھلا دیکھا

نہ جا باجن نے کسی کو تحیمی دنیسا میں بھران نے زندگی اپنی کا کیا مزاد کھا

بهت سے اپنے توعاشق بناتے ہو گے میاں معلاکسی کو بھی مخلص سا بے ریا دیجھا

تجھے ہے در دسنانا مجھے بہت لازم کہے ہہت لازم کہتے رقبی تواسے دل دیجھ سے ہے یاری مراگررتے ہیں دن یاد سیں رفیقوں کے تمام شب مجھے کھی ہے ایک وراری درجین دیتی ہیں آنکھیں درا بھی دوئے سے بغیردرد تہ آتا ہے کو ٹی غم یہ خوا ری دلیوس نام کبی عشق کل کا میھر بلبل جود یکھیں دو مری آکر اس قدرخواری آگر اس قدرخواری امید بجھے سے ہے مخلق کو بھی میں مولا کر تو ہردو جاں میں میری مددگاری کے کر تو ہردو جاں میں میری مددگاری

مخلص شاه قدرت الدُّرة تررّت كم عصر شفي ـ نسآخ نے مخلص اور قدت كاحال لكھنے بين تجل سے كام ليا ہے اور محنت نبيں كى ہے ـ نساخ لكھتے ہيں كہ مخلص تخلص على خال مرشداً بادى خواہرزادہ نوا برش قال شہامت جنگ معاصرتناہ قدرت الدُّرقدرت''۔

نسآخ نے اس صاحب دیوان شاع کے بھی مرف دو میادانشا رتفل کے ہیں جبکہ ان سے کم مشہوراور کم سوا د شاعوں کا مال تفصیل سے انکما ہے اورائے کلام کا فاصد انتخاب میں دیا ہے مخلف اپنے زیانے میں بہت زیادہ شہورنہیں ہوئے مندوستان میں انکی شہرت نہیں بہنچی تھی۔ بہی دجہ ہے کر نکا ت الشعرامیں ان کا مال نہیں ماتا رجب میرک انگا قدرت قاسم ورد دورند کھنیں تو مخلف کو کی قابل توج

مخلف کا یخطی دیوان است اعطابی سائلہ برس کور ہوا کھا این انگی موت کے بورے دس سال نعد مرتب یا یا ۔ س میں وہی غزلیات شاس کی گئی ہوت کے بورے دس سال نعد مرتب یا یا ۔ س میں وہی غزلیات شاس کی گئی ہیں جو صابح ہونے سے بچی ہو گئی۔ غالبًا انکے کلام کا مجھ صد دست برد ہوگی ۔ خالبًا انکے کلام کا مجھ صد دست برد ہوگی ۔ خالبًا انکے کلام کا مجھ صد دست برد ہوگی ۔ خالبًا انکے کلام کا مجھ صد دست برد ہوگی ۔ خالب کے بعد مجلی ایس کی مربی ایس کی مربی ایس کی مربی ایس کے دخیر ویں کی اس کی اس کے دخیر ویں کی اس کے اس کے دخیر ویں کیک اس کی اس کی دخیر ویں کیک اس کی اس کے دخیر ویں کیک اس کی اس کی دخیر ویں کیک اس کی دند کر سکتا ہے ۔ س

مرورف این نذکرهٔ عمده متنبه مین مخلص کا حال تنداکها ہے تخلص مخلص علی خال نام ازعدہ را وہائے مرشداً با د۔ مدتے شرکه از این جمان فائی رحلت کردہ خدا سب امرزاد۔ مخلص کی شاعری پر مرورنے ہلکی سی بھی تنقید نہیں کی اورنہ ہمی اس بیان سے محلف کا کوئی کر دا دیا اسکی شخصیت واضح ہوتی ہے لیکن بہ بھینا بٹہ جلتا ہے کہ شذکرہ مرور کی ترتیب کے بست قبل مخلص دار فانی کو کوچ کر چکے تھے۔ ان کا تعلمی دیوان بھی نواب صاحب کی نظرسے نہ گذرا تھا۔

گار سان و ناسی اورمولوی کریم الدین مخلص کا حال فر آنفعیل سے لکھا ہے لیکن ان کا بیان ناقص ہے یخلف کو اعفوں نے نواب نوازش شہامت حنگ کو بھیا ٹی لکھا ہے دیا سی سے تما مح ہوا ہے اورمولوی کریم الدین نے بھی اس کی تھیجے ہوا ہے اورمولوی کریم الدین نے بھی اس کی تھیجے منہ سی کی ۔

ہر تذکرہ دگارنے تخلف کورٹ آبادی لکھا ہے جی سے ظاہرے کہ ادکا تعلق شروع میں دلی یا دوسر سے تہردں سے جی نہیں رہا ۔وہ مرشد آبا دمیں بیدا ہوئے وہیں بلے بڑھے اور جوان ہوئے اور دہیں بیو ندفاک ہوئے ۔اسی لئے مخلف فالص نبگا لی شاہریں جن کی زبان اور وہتی ۔اور خالبا میں وجہ ہے کہ ستر ہویں صدی کے اور انسیویں صدی کے شروع کے اکثر تذکرہ فرگا دوں نے مندی کے اور انسیویں صدی کے شروع کے اکثر تذکرہ فرگا دوں نے مخلص کو جا دب توجہ نہ تجھا اوران کا حال نہیں ملتا ۔

#### ثاه قررت الترقررت

تا وقدرت الدورت دنی میں بدا موئے وہیں جوان موسے اورا کی شاعری کا زنگ محصرا - تدرست کا زمانه ارد و شاعری کاعهدزری محقایشانی مند مين متير، ستود ۱۱ ور در د جيسے منفر دا ورعظيم شاء وں کا طوطی بول رہا تھا۔ انگی شاعری بسی السی مین فضأا و رماحول میں لی اور بروان حرصی تھی۔ دلی میں قدرت ا بنی زارگی ختم کرتے تو انکی شاءی پر اور بھی خوبصورت رنگ جڑمشالیکن و بی مر غرمليوں كى يورش اور اخت و اراج نے دلى دا يوں كا سكھ ميں جيس ايا كھا۔ شہری زندگی خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ ذریعے معاش عقود تھا۔ آئے دن کی لوط مار سوری اور نعب رفی سے نتم فائے دلی کی جان سیسی میں آگئی کئی۔ اسی غیر محفوظ دلى سے قدرت كاول كنى ايا بط موكيا مغليه الطنت بندر ايح زوال كى عميق خندق میں گرتی جاری تھی - ولی سلطنت پر با دشاہ سائے کی طرح بیٹھتے اور الصّعة جا رسم يقيد. قدرت من فكرم ماش من مرفداً وصل كيّ جهان الكوسكون ول تعبيب مواا ورفكرمواش سيخات بهي ملى اورائكي ثناء ي كويجي كصلنے بيولنے كاموقع تعب بوا يراف للهجمين قدرت ولى سے مرتدا با دجا حكے تھے قدرت كا حال اس عبدك اكثر تذكرون مين ملتاب، كانتن مندا وركلزارا براميم كم مولفون كو ان سے لگاؤ محقا۔ دونوں نے ان کا حال تعقیل سے لکھا ہے مرزا علی تطعی المحقة إلى: -

"قدرت تخلص، نتاه قدرت الشرنام ساكن شاه جهان آبا دمشبور سخنورون میں تھے۔ درشتہ دار تھے تیرشمس الدین قیمرے، صاحب نداق تھے ماشی درد د "ابرك ، نظم رئيته مين دمن رسار كھتے ہتے . خاطر سخن گسترا درطبع معنی اثنا رکھتے تقے۔ طرزمصنون افر بنی سے ام ہرا دراک شکستگی کلام سے ایکے ظامراکٹر فکر استارفارس كے بي كريتے تھے ركيكن نظر رئية يرم تے ليے. تا زه كرنے مي معمون کے اپنے ہم عصروں میں ممتازا ورصفائی میں مفہون کے نازک خیالیوں سے ہرکے وماز عقے۔ وارستہمزاجی کے یارا ورحالی سے مردکا ر۔ایک درت سےولی کو جھوڑ اکھا۔ اور وار دمرشر آبا دیتے۔ اکا برداع واس شرکے سبان سے برسراعا نت والداد محصے على ابرائيم خان مرحوم نے لکھا ہے كم مجھ سے انكوافلاس اورائ وتحارواتعي عزيزا بين طوركا استا وتقاراتا يرهن كالهج س الحراب اندرانتقال کیا ۔ اور طبع کو سٹ عروں کے صدیے زیادہ یوال این اسی صاحب قدرت کے مرسم کے استوار ہیں "

علی ابراہیم فال مرزاعلی تطفت میرس اور نواب مرور نے انکو ایک صاحب قدرت اور نفرگوشاء کھا ہے لیکن لکات الشعار میں تمیر تقی میر نے انکوعا جزسٹن لکھا ہے میتر نے قدرت سے ساتھ الفعاف نہیں کیا نا لبًا اسکی وجہ یہ بھی ہوگی کہ قدرت کو تیرکی صحبت یا دانہ میسر نہ ہوئی اور تمیر کی نظریں دوچاری شاخر ایسے تھے جنگی شاعری فابل احترام تھی اور نہ اکثر شاعران اسکی تقیری تر از دیر ملکے ہی نظراتے ہیں ۔

تميرسن نے اپنے تذکرے میں قدرت كاحال سي لكھاہے اور إن كى

شاعری پربھی تبھرہ کیا ہے میرحسن کی نظرمیں قدرت ایک کا مل فن درکا میاب غزل گو ہیں جنکے اشعار میں تصوت اور دریوت کی بجلیاں بھی کو نرتی نظے رکو چکا جو ندکر مہاتی ہیں۔ میرحسن تکھتے ہیں :۔

" سمند تنطش درمیدان فارسی ومهندی جا لاک دحیست وتصویر بے لظیرمعانیش در استخوان مهندی الفاظ درست "

میرس نے یہ بھی لکھا ہے کہ قدرت الندصونی منتس اور فدا ترس دی میرسس نے یہ بھی لکھا ہے کہ قدرت الندصونی منتس اور فدا ترس دی تھے ۔ اور میرشمسل لدین فقیرسے اصلاح لیتے تھے جنا نچھ انکی شاعری میں فر کارنگ نمایاں ہے۔

نواب سرورنے عمدہ منتخبہ میں قدرت کی شاعری پرجمی ملی شعید سے اور

شاغ بر درست برقوت اشعارش یک دست بامعنامین برحب تدو معانی دل به ندویمارت زمگین دالفاظ مربوط فرمیب معفی ایام است ددل ب ندخاط معنی شناسان سخن رس طرزشعرگوئیش با بهیچ شاغ ندمی باند بدورش خود به وضع داری علیمه چامشنی معنی دارد نیکینی معنونش ذائق بخش کام در با به سخن سنجان غرض که استها دو تدین بود "

قدرت کی شاء اند صلاحیت کوتیام تذکرہ نگاروں نے تیم کیا ہے۔قدرت حضرت شاہ عبر العزیز قدروکی اولاد میں سے تھے۔ ان کی پرورش ند ہبی احول میں مہوئی۔ صوفیا ہے کرام کی صحبت میسر تھی اس لئے انکے اشعار میں میں بجرو وصال اور کل دملیل کی دلگراز داستان بھی عارفانہ رنگ میں ملی ہے۔

اكترستويس تصوف اورفلسف كاامتزاج ملتاب الخوس فيصوفيانه مفامين كو متعرك وصابحين وصالنے كى كوستى كى دائمى عاشقاندى دون سى عشق حقيقى اور وحدت كا فلسفه بيان مواسم-

تدرت معلى المرام مرشدا مي فوت موسى اورويس وفن موسى قدرت قادرالكلام شاع محقے - الى عربوں سى برجسكى اور شستكى بے عشق حقیقی کی بجلیاں بھی ملتی ہیں تصوف کے مسائل بھی نظم ہوئے ہیں رخوا دمیر درد کارنگ ان کے اِ نجی ہے . قدرت مرف آیا دندا کے موتے توانکوموقی شاعرون مين ايك منفرد مقام حاصل موتا - مرت آباد مين الى زندكى معردت موكني عنى عنور ونكرى فرصت نهيس ملتي على -

قدرت الشرقدرت كادبوان فائع نه موسكا - ان كاقلمي و يوان حس كا جح مختصرات التناسك سوسائل ككتب فافين موجوده وايك على الني نششنل لا بريري (كلكته) ميس سعجو فاضي عبدا بودو دصاحب كا

عطيه سيك

36

مرت رآباد اور کلکت کے علاوہ ہوگی بھی بنگال میں اردو کا ایک بڑا ا درایم مرکز تھا۔ سات گا دُن حب گنا میں جلا گیا اوراس کی تجارتی اہمیت اورافا دست ختم موکئی تو بیوگلی نوا بین کی تخت گاه بنی او راس بنرکو بری رونی حاصل مولى ، اوربها ن ادبيون اورشاع دن كا اجتماع موار موكل اور حينور استصل شرب بوكلي كوير سكاليون نے بسايا تھا اور چنجوال کتعمیرد لندیز بور نے کی تھی۔ ہوگی میں اسلامی تہذیب وتمدن سے نقومش اب مي بإنى بين اسلامي تهذيب كي حبيتي جاگتي تصويري موگلي امام بايده طاجى المحسن كالح اموكلى مدرسه اوركئ خولصورت مساجدا بيمى ديمي ماسكتى ا ولى من طوالنت الملوكي تصليف كے بعد اكثر رؤسا دلى جھوڑ كرمندوستان كے مختلف ملاقوں میں کھیل گئے۔ نوا بین کی شخت گاہ ہونے کی وجہ سے ہوگلی میں شانی مبدوستان كے امير، ادب إورشاءوں كاقا فله بي سمك آيا تقااور وہ بڑی تعدا دسیں سے کئے تھے۔ اکفوں نے مہو گلی میں اردوزیان کی ترويح واشاعت مين تمايا ب حصرليا - مبوكلي اورجيجورا الان كعلاوه يندوا سي علم وادب كا اسلامي تهذيب كالمواره رباس سرزين س

میں اردو کے مشہور شاع اور نقاد عصمت اللہ اتنے ایجرے اوران کی
شاعری اور انتقادی مسلاحیت کی مندوستان بھرس دصوم میں۔
صناع مرحی کی خاک سے بہت سے شاع اور اوبوں کا جنہ ہوالیکن
منہرت اور مقبولیت چندشاعوں کو لی ۔ اور بہت سے کامیا ب شاع گنام
رہ گئے ۔ ان شاعوں اور اوبوں کا حبتہ حبتہ حال مختلف تذکروں ہی
ملتا ہے جس سے بتا جالتا ہے کہ کتنی ولنواز تخفیلتیں اور لفز گوسشاع
اس کی آغوش میں خوا بیدہ اور دفن ہیں۔
صناع مو گئی میں بے شمار شاعوں اور اوبوں میں قاصنی می مسادق
انحری حافظ صنیتم مرد شید البنی وصشت معصمت اللہ آتنے آئید، سخور
امید علی خان آمید خاص طور پر شہور ہیں۔

# قارى

تا صنی محدافتر ہوگلی کے ایک خوشیال گھرانے میں بیدا ہوئے۔ ان کے والد قاضی تعل محد کا ہوگئی کے ممتازلوگوں میں شار موتا تھا۔صادق اخترف اینی خود نوست حیات فارسی میں لکھی ہے جس کا نام صبح صادق م لیکن اب اس کاکونی تسنخ دستیا بنہیں ہے۔ قامنی صاحب کا حال اردو كم مختلف تذكرون مين اختصار كم ما ته في جاتا سد قاضى صاحب اليه عالم كامياب ادبيب إورشاع بمق اردوست زياده فارسي ميس الفيس تشكاه صاصل تقی -ان کی زندگی کا بیشر حصد لکمنوس گذرا - اس لئے عام طور سے الخيس شالى مندكا شاعرت يم كيا كياسيد قاصنى مساحب بنگالى سقے۔ بنگال میں میں ان کا جتم مروا ، مہیں پر ورشس ویر د اخت موفی اورکسب لعلیم كيا - لما زمت كرمليكي انعين مندوستان كم مختلف شهرون كي خاک چیا ننی برگ اورنواب حیدر با دشاه کی دریا دلی اورسر برستی میں ان كاجوبر كهلا اوران كى شاعرى كاحسى كهرايكهنويس تقل قيام كى وجهسے ان کی شاعری پر دلستان تکھنو کا رنگ گرا اورنمایاں ہے۔ محسی نذکرے میں قامنی صاحب کیا سن ولادت درنے نہیں ہے ان كا انتقال الله وامين من العادين مواراس وقت الى عمراك بهك

۵ 4 مال تھی۔ لہٰذار سلائے ای کا سند ولادت قرار دیا جا سکتا ہے تناخ نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

" آخر تخلص قاضی محرصادق خاں بہا درمرحوم ولدقاضی معلی محد مرحوم باشندہ مبو گلی شاگر د مرزا قتیل کھنٹو اوراطرات تکھنٹو میں مہشہ عرہ عہدہ بر اموررہ برت مندکرہ آفتا ب عالم تا ب ومحا مرحیدری دیوان فارسی وریخیہ و گنج شریخ وغیرہ بہت سی تالیفات او کی مشہورہیں۔ زبان فارسی فور بونے تھے فن شعبدہ میں کمال تھا۔ کیمیا گرمشہور تھے اور بہت فارسی خوب جانتے تھے فن شعبدہ میں کمال تھا۔ کیمیا گرمشہور تھے اور بہت محد فارسی خوب جانتے تھے بہت سی تالیفات ان کی نظر سے گذری تھورا اللہ عالی کے اللہ محد گذراکہ انتقال کیا ہے۔ ۔۔۔ "

سَنَاخ نے سخن سنوامیں ان کی تعہور مننوی مرا یا سوز کا ذکر نہیں گیا۔ لیکن قطعہ منتخبہ مطبوعہ لائے الہ ہمیں آختر کا ذکر زیا دہ تفصیل سے کیا ہے لیمن یا تین منترک ہیں۔

المحا مدحیدری و دیوان فارسی و رکیته و گئے نیر نخ اندکره آفتاب عالمت و منفوی سرا باسوز وغیره بهت سی تصنیفا ست و تا لیفات ان کے مشہور سی "
معاد ق اختر ایک کامیا ب فناعواو رمنفر دنٹر نگار تھے۔ فارسی میں انھوں نے اپنامشہوراو رمفید تذکره آفتاب عالمتا ب تالیف کیا ہے جس میں بہت سے فارسی شاعوں کا ذکر ہے اورا کے کلام پر پلکی تنقید س کی کہیں۔ ارد و میں آختر نے دیوان کے علاوہ اپنے عمد کی مقبول مثنوی سرا باسوز من دیکھئے قطعہ منتجہ مناخ مسلا

چھوٹری ہے۔ ان کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ دباعیات، قطع سااور اسا کہ بھی ہیں. مگران کا اصل ربک غزلوں میں ابھراہے قبیل کے شاگر د مونے کے ناتے سے ان کی ریخیۃ کوئی تقبل اور فارسی تراکیہ بوقعبل مونی ما ہے تھی لیکن انھوں نے کمال موشیاری سے اپنے دامن کوفارسی ہیں الجھنے سے بجایا ہے۔ان کی ار دوشاعری مکھنوی رنگ بس دو بی ہونی ہے نو کھی بک اورلطیف ہے۔ ان کا یہ شعروز بان روی صور عام ہے سے كهن الكازرا وسختر محصر بطز معاوم موكا مذيب بنارابكا ان كے ديوان ميں ايسے تنكھے اور سلكتے اشوركى كى نميس اگرا بخول نے سكھنو کے شاعروں کا اثر قبول نہ کیا ہوتا اور د ماغے کے بجائے دل کی شاعری کی ہوتی تو أدو كغظيم عزل كولول ك صعف ميس الخيس جگه لمتى -سرا یا سوز اسور مشهور شنوی سرایا سوزی مسادق کی میقبول شنوی المستعديم من تصنيف موصى تقي له ...

اله مرا باسوز مرتب سعودس رضوی ا دبیب ، دبیاج

ایک نا قابل تقین طرا ما معلوم موتا ہے۔ المختصر عاشق ولگیر کے احباب اس کے والها نہ عشق کی فرسناد کی لوگئی کو دیتے ہیں۔ سنا دکی مہرو بیٹی کا ول بیج مہاتا ہے اور عاشق کی فرسناد کی لئے ایک انجا نی سی الفت اسکے ول میں بیدا موجاتی ہے۔ مگرانکے وصال کے آگے فرہبی واواد کھڑی موتی ہے وہ اپنے جذبات کو دباتی ہے اور اپنے عاشق کو بینیا مجیجتی ہے کہ ممسلمان اور میں مبند و رہا التمارا ملن اس دنیا میں نام کن ہے۔

اپنی مجود کاجواب سن کرآشفہ سرعاشی دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ ترک ندمب کردیتا ہے قضہ کیبنے کرسا دھوکا لباس بہنتا ہے اورا پنی مجوبہ کے گھر کے سامنے دھونی دماتا ہے ۔ مبیا کہ قاعدہ ہے عشق عاشق ومعثوق دونوں کورسواکرتا ہے ۔ مبیا کہ قاعدہ کی دگر حمیت بھوک اللی دونوں کورسواکرتا ہے ۔ مندار کے دمشتہ داروں کی دگر حمیت بھوک اللی ما ورعاشق تا مرادا بنی جوتی ہے ۔ دلت اور دسوائی نا قابل برداشت ہوتی ہے اور عاشق تا مرادا بنی جان سے جاتا ہے۔

جب مجور کوا بنے عاشق کے حوفناک انجام کی جمر ملتی ہے تو فرم دھیا کی تمام دیواریں تھیلا گگ کروہ با ہر لکل آتی ہے۔ عاشق کی نعشس سے لیٹ کریا تم دسٹیون کرنے لگتی ہے اور زفتہ دفتہ عشق کی آگ میں جل کردا کھ ہوم اللہ سے اور اسے ہوم اللہ میں ہے۔

یہ تیون سی عشقیہ کہاتی ہے جوشنوی کے سانچ میں دھل گئے ہے۔ افتر کا انداز نشکفتہ ہے ۔ سان میں سور وگدار ہے ۔ جذبات اسکاری میں انتشر کو کمال تھا۔

۱۸۲۹ منددستانی قصوں سے ماخوز ارد وشنویاں کے مؤلف ڈاکٹرگویی مید

نارنگ لکھتے ہیں د۔ \* منوی مختصر ہے کہیں کہیں تصنع سے کام لیا ہے مجبوعی طور براشع ا رواں اور نبارشیں حیبت ہیں ، شاعرے کلام سے اسکے نورطبیعت اور بحینت کی کاتیم

سرایاسورکے دوکلیدی کردارالگ الگ مرجب تعلق رکھتے ہیں اور بہ اس عدد کی تصنیف ہے جب برنشی حکومت اپنی نبیادس مفبوط وستی کرنے کے لئے مجوٹ والواور حکومت کروکی بالیسی کوفروغ دیجرفرقہ وارا د جربات كوابعار رسي تقى اورمندوا ورمسلان كي درميان نفرت كي خليج ببداكررسي تقي اختر حساس شاعر کھا۔ ذمن اور شعور میں تخیلی کھی۔ اس نے اپنی اس کہا تی میں نفرت کی اسی خلیج استے کی کوسٹش کی ہے ۔اس نے اپنی منوی میں محبت ،اخوت اورامن والشي اورومديت يرزوروياس

اس منوی کی سے بڑی اور تایا ن حصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی مذہ ی فوقیت اور برتری نابت کرنے کے بجائے باہمی روا داری اور قومی کہے ہتی کی حوبی بیان کی گئی ہے ۔ستاری لڑی نے جب یہ کہلوا بھے کہمندوا ورسلمان کی فات برانداز تفریق ماری راه میں حاس سے تو نوجوان اسکاجواب یوں دنیا کہ م جی جگہ عشق کی ہے مبلوہ کری ہے وہ منزل دونی سے یاک بری

دین کیاچیز کف رکس کا نام

الحمار الحمار والمعنوبات الماكل المرابط المحارك المحارك المحارة المرابط الماكل المرابط المحارك المحار

کفره اس برنمال شکافتال اس بین کسب سے تفاوت برنیک دیر کا برده دارسے ناقوسی ماسوالیک کے تہیں ہے غیر نهیں اسلام ہے دخواناں عورکیجے توہیں یہ دونوں ایک سے حرم کی اگرا وال نا قوسس خان کعبہ مبوک کعبۂ دھسس

متنوی سرایاسورانی انفی خصوصیتوں ، خوبیوں اور شاع اندسی لطانت کے باعث اپنے زیائے میں بی مقبول موئی ۔ نیسری بارث داری ہیں بی تو بین اسکی موٹی اور اب بھر تھیب کرمنظر عام برآگی ہے۔ آرد وی محتم منتوبوں میں اسکی ابنی ایک الگ میں دائوں کی سرایا سورکا ایک نادر فلی شخر آزاد لا بربری کے و فیرہ صبیب کینے نمبرا ہی میں محقوظ ہے۔ رینٹی سے مال بیج میں لکھا

See of A See

### عصمت المضال التح

عنهمت الدخال النح موكلي ضلع كي مشهور ومعردف شاءون مي شار كيُّ مات بين وو تناخ كے لميذ تھے ، اورائي استاد كي تقليدا وربيري كوابنا فرنس تصور كرتي نظير مونوى صاحب كولين التادس كرى عقدت عتى والها مرحبت تھی . ووا ما وکے فلات معمولی اعتر اس کھی برداشت نسی کرسکتے منے . غالبًا اسی دلی اوت اورا معی عقیدت کے نتیجے میں انھوں نے خران بسین غیراد بی کتاب مکھ یا ری جواخلاق وا داب اور تهدیت گری مولی ہے۔ مولوی معاصب صلع موگل کے مشہور قصبہ میڈواکے رہنے ولیا تھے برموں ية تصبد بعوفيد كرام كالبليغي مركزا وراسلامي تهذيب اورعلم وادب كالبواره ربي صوفیائے کوام کی تبلینی جدوجهدا ورکام کی وجہ سے اسلامی مذہب بنے دا ک سماجی و تقا فتی زندگی میں ریے بس گئی تھی ۔ اور فاری ریان کے ساتھ اردو زبان کوئیمی بهان فروع تصیب موا - اسی مردم حیر قصبه مین ایک رمیداد كوات ين مولوى صاحب ساه الديم مين بيدا بوك ران كوالدرمت الله خاں چود حدی کیڑ مدہبی آ دئی تھے۔ اسی مدہبی ماحول میں ابتدا فی تعلیم حاصل كرنے كے بعد كليتے جلے آئے اور اردوفارسى میں دستكاه كامل عاصل كى۔ يندواس انسنج كے علادہ بھی كئی نامورشاع ہوئے ہیں۔ بنڈواسے علمی

اور تہذیبی ڈندگی کے بارے میں کرا فورڈ نے اپنی کٹا ب موگلی صلع کی مختصر نادیج میں کھاسے کہ

"بندواس اوروه ان مسلمان فوجیوں اورحکام کی اولاد میں جنوں سنے
تعلق در کھتے ہیں اوروه ان مسلمان فوجیوں اورحکام کی اولاد میں جنوں سنے
چود موس صدی معیوی میں صوفی شاہ کی کمان میں نبگال فتح کی تھی ہے،
عصمت الدات استخاص بیٹرد اکے اشرات طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اُل نے نے
سخی مشوامیں اپنے عزیز شاکر دکا حال یوں بیان کیا ہے

ن خ کے اس بیان سے طام ہے کہ آننے کو بٹر دع سے ہی شاعری کا سخد افراق مقا و انفوں نے اپنے عدر کے بنگال کے رہیں بڑے شاع غفور خال نی آنے خور خال ان بیان نے کا گر ااثر مبوا مقار نی خسے الگ کے آگے زانو کے بلمذہ کے وال بیان بین ان کا گر ااثر مبوا مقار نی خسے الگ مبوکر وہ موج بھی نہیں سکتے ہتے ۔ اپنے استادی بیروی کو ہی دہ اپنا فیخسر مسجھتے ہتے ۔ نی جہور تخلص کرتے ہتے اور انسنے بی توری حب جہور تا اس کے والے میں کوری تقلید کی بہت سی مثالیں ان خ مبوئے و مجور انسنے بن گئے ۔ ایسی کوری تقلید کی بہت سی مثالیں

A BRIEF HISTORY OF HOOGLY DIST. BY CRAWFORD & P. 163.

ان کی زندگی میں فی ما تی میں راب معلوم موتا ہے کہ النے اصل میں نساخ کی

آتنے کی اس کوری تقلید نے ان سے انکی انغرا دست تھیں لی۔ان اندر شاء انه صلاحیت محملا وه انتقا دی صلاحیتیں ہی تھیں گرنسآخ کی اندسى تقليدى وجه سے يه اواز الحفظ ملى تقى كەطوط راغلاط النيخ كى تعنيف نهيں بلك تناخ كى ہے جو سيح نهيں ہے كيو كم طوبا راغلاط ميں حوص ولوله، بے فو فی و بے باکی ہے ساتھ تناخ کے معتر منین کو تلخ و دولوک جواب دیا کیا ہے وہ اتنے کی استا دیرستی کی کو کھ سے ہی جنم لے سکتا تھا۔ النبخ ن خ کی زندگی میں ہی کامل فن استا دمبو گئے گئے۔ ان کا حلقہ الديزه بهي وسيع تصار تذكره عنجدارم كي مولف محد على تحف راميوري الكو كلكت كالمك الشعرالكها م يذكره عنيدا رمس يهي بيه حياتنا بي كدانشي كا داوان ان كى حيات ميس تحيب كرمقبول انام موحكا تفا -مرعلی نجف رامپوری نے گہری ووسٹی کی نیا برانسنے کی تعرب میں

مبالغه سے کام لیا ہے۔ پھر مجی النے ملک التعرابوں نہوں ن اخ کے جانتیں مذور يقير الميوس مدى كربتكال كے نغرگوشاء و س ميں ان كاشمار نبو اتھا ليكن مقام افوس بي كر نبركال ك اس كامياب اد دوشاع اورا ديب كي كام تخليفات زماند بروموكيس -

تاعری النے کامرتبہ سعین کرنامحال ہے۔ان کا دلوان الید

كى بين يحوا تنتخ نے محافل متاء و ميں سينائی تقيس پرتساخ نے بھی اپنے تذکرہ میں اشعارا ورقطعات نقل کئے ہیں ۔ بہی غولیں انکی متاع شاعری رہ گئی ہیں جوان کودوسے درجہ کے شاعوں میں جگہ دلاتی ہیں ۔ ان کی شاعری میں میکدہ شراب، ساتی ، مجت میں دبوا بھی جنون اور عم عشق بیان ہو کے ہیں سے سبے وم مرگ بھی اس دیدہ نیلگوں کا خیال سائه جا تاب وقت مفرجام شراب نيك وبدكي يركسوني بيع جهال مين الشخ كهول ديتا بعصرابك ويثمر حام تراب سخن شعار سن انساخ نے اپنے عومزین اگر دے اشعار کا انتخاب دیا ہے كل ١٤٣٠ اشعار ديوان سي نقل كي سي تي الناخ استاد فن اورصا حب فكرت اع عظم المفول نے انتخاب میں تقینا سختی برتی ہو گی لیکن النے کے ان اشعار میں میں درسورہ خیال اور روایتی عثق ہے جواس عبد کے ہر عزل گو کا سرایه فن تھا۔ الشخ بھی برانی روسش برسی سک خرام نظر کے ہیں سے كتابون كوتو كهرب كلتاربان سے جوسس جنوں سرعی انے طبیعت بھک گئی می طبحس سے ہو قائل شہید ہے اجل وہ ہے زباں تیز کیا حلتی ہے گویا سے حلتی ہے بھرکی ہوئی عنق کی آئٹس بدن ہیں ہے مانند شمع جبم مراہب راہن میں ہے

ن آخ کے اتناہے لگتاہے کہ انسنے کے دیوان میں بھرنی کے اشوارزیادہ مولك والناخ كالمتخبر الشعارس اكثرب كيف ويدرنك بين وان مي كوني نئی بات نہیں موروگداز کا ہمی فقدان ہے۔ ایسا احساس مویا ہے۔ جیسے نتاء نے عوعت فی ایم میں تب کرا ہے جذبات ومحسوسات کوہ حرکے ساتے

من دُها نا سكها مي نيس-

اسع و مسيت النبخ كي خوش نسيبي تقي الحيس فداد المتقادي صلا المتعادي ملا المتعادي ملا المتعادي من المتعادي من المتعادي من المتعادي نفا دیجی اورا با تعلاط ان کاربردست تعیری کارنامه ب جوافتوں نے امام بخن ناسخ اوران كے ملائدہ كے الاترا ضات كے جواب سي لكھا ماور مات اور ان كے شاكردوں كے كام سى علطيوں كواجا كركيا كا۔ اور كام س عيوب فام كے مجتے۔ انتج سنجید کی کے ساتھ فلم الحقاق اور صدبات کے دھاروں کے ساتھ يدندجات توكو إراغلاط كافا دميت معندمومان - ادبي بحث كالي كلوح

تحرزان النخ كالكنفيدى رساله بيحبين بووى صاحت بنكال كرايك كم مواد فاح جناب عالى كان خ ك فارس كلام يربي إورمس اعترامنات كاملا جواب ديا تنقيدى بحث سي النفح كالمديها ري بدليكن جها ريجى تهديب وراضلاق كا دامن المة معجوا اب وبال انسخ ايك جدياتي اوسطى أدى نظر آتيس واوسنيدكا مزرا فی موجا آ ہے۔ محاسی عبوب میں بدل جائے بی خرزن کا فعرانے است ایک اور نی کانت کانت قادین موجود ہے۔

# مولوی کرامت علی ونیوری رست الد ما خارعت لوم

مولوی کرامت علی جونبوری سست ایمن جونبور سے مصل ایک گا دن میں بیدا ہوئے۔ اس مناسبت سے مولوی صاحب لینے نام کے ساتھ جو نیوری تحقة مقے کا وں میں می ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موگلی علے ائے اور المام باره محسنيه كم متولى مقرم واليا ورايني زيركى كالقيد حصد موكلي مي كذاراا وروبي المناع التقال كيا ١٠ ورد فن موك ١٠ ن كاوح مزار بران كي بيدا كت ادر وفات كى ارتيس درح بيس مولوى صاحب الاستعم كرجيدعا لم اوركامياب مجهد من ان كا ايك برى سى تصويرا مام يار و كمن قش بال سى أو يز سد -مولوی صاحب کا ست براکازامدا مام باره محسنید کی تعمیر سے ان سے متولى مِونے كے قبل مِوكلى امام بارات جيوال " عقا الخوں نے اس جيو ہے "مے فائد نما امام باره كواصعها ن مع عاليتان الم ماره كطرزاورتقش برايك عاليتان اور یادگارا مام باروه میں برل دیا۔امام بارو کامحن کشارہ مداسکے کلرطلائی سے۔ وسيع اوركشاه صحن مين ايك لمبوترا تالاب سيحب مين رعفراني رنگ كى تجيب غيب محيليان خاص ابتهام مع يالى جاتى تقيس الاكتاده خولهور

اورجا ذب نظر ہے۔ فرش سنگ مرم کا ہے۔ اور دیواروں برقران یاکس کی آیات طغرانی خطا مین منقش میں جوانسیوس صدی عبیوی کی خوش تولیی اور فن كارى كا اعلى منوندين والم ما إلى كالمعند كمر كوتا ريخ المست عالى ب اس جاداتی عظیم کا زمامه کے علاوہ مولوی صاحتے ایک نا قابل فراموش على داد بى ماد كارىمى حصورى سع مواد بى د نياس الك نام كو زنده ما ويدرك کی انکی اس علی وا دبی یادگارکاتا م رساله بهان ما خذعلوم "بید اس کاب بین مولوی مساحظی قرآن محید کی آیات اوراما دست کے حولے سے یہ تابت کیا ہے کہ ارصنى دسادى دازيا كرسبتد رفته دفته منكشعت موت مارسع بين اوربب سى اليى كربين عقل الما فى فيدايف اخن سيكمول لى بين جوابتك غرفتوح تعور کی ماتی تقیں ۔اس میں مولوی صاحبے رہی است کیا ہے کیس طرح عولوں نے یو نامیوں سے اور عوبوں سے فرنگ تما بنوں نے علم سکھا ولیے می آج کے مندوستا في خصوصًا مسلمان فرمبى تعصب اورتنگ نظرى كے خول كوا سنے برن سے اتا رکھینیکس تو بوریس قوموں سے لمی فائرہ ماس کرسکتے ہیں۔ مولوی مما حب نے ما فذعلوم کے صنیمہ میں آبتوں اور مدسوں کے حوالے سے علم مبینت جدیدہ اور دیگر فلکی ممائل و رمو زکوجی صل کرنے کی کوشش كى سے - اصل س ان مختصر رمالوں میں مولوى مدا دینے علوم وفنون اور مارى اورمذ مبي علومات كاخزانه مميط ليله يحدكويا ايك كوزه سي علوم وفيون كا مولوی مساحب کی یہ گراں ہما کت برای ۱۹۴ یو میں بلی ارکلکتے

میں ننا لیے ہوئی اوراس قدر مقبول ہوئی کہ ما تھوں ما تھ بک کئی۔ مولوی صاحب ا فذعلوم کے دیا جسس رقمطرازیں :-الابعدكه تاسي كوامت على بن دهمت على جونبورى كه يدجيوالمارسال بان میں ما فدعلوں سے بعنی آدمیوں نے کہاں سے علم یا بااور بال س اسكے كوكتنا فائدة على حال كيا اوراب المان كيتے فائد عامل كرسكين سحے اختلاط سے اہل فرنگ تبان ہے " أنضوب نے کتا مجے خاتمہ مراسی کم مار گلی اور کم دانی کا اعترات کرتے موے رہی لكھا ہے كريدان كالمستنف ہے اورائفوں نے كہيں سے كھولہيں ليا ہے۔ ورا بل دانش کی ضرمت میں اپنی اداتی کا اقراد وعذر کرتا ہول اور صاف المحتامون كرمين الكريزي كجونبين جانتا اوربيداك ميري گانو کی ہے وہیں بزرگ ہوااور عنفوان شاہے منھریں رہا۔ اس سبت ہندی رہا ن (اُردو) بھی میری بہت کی ہے اور بھی بندی مين الكھنے كا الفاق كھي نہيں بڑا۔ جوابل دانش اس رسال كود تھيں كے محجنين كركومها مين سي سي اس دم الدمين بين ميرى طبع عتر مطبوع نے نکا لے ہیں کی سے مجد سے پیلے سبعت نہیں فرما فی د صوراً ہے مولوی صاحب کے بران سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی زندگی متروع میں سفرس گذری -جونبورس دہ جوان ہوئے ، اوراعلی تعلیم کے صول کے لئے الحول أيران اور ديگرمالك كاجى سفركيا بوكا-انگر ميرى زبان سيدعدم واقفيت سك يا وجود النمون في درسا لي معنى ادراك استدلال سيعلوم وتنون ادراك استدلال سيعلوم وتنون ادراك المستدلال سيعلوم وتنون ادراك المستدلال سيعلوم وتنون ادراك المستدلال المستعلوم وتنون ادراك وتنون ادراك المستعلوم وتنون ادراك وت

صديره يرانطهار فيال فهايا مم،س سيتومين تناجينتا مے كه نارسى اوروبى ذبان اورادب كاافول نے كرامفالدكيا تھا دياس مندرك ده اليسے فواس كھ جن کی نے و دور ہیں سے کوئی بھی موتی در یا کی ترسی نے نہ رہامو. دساله بان ما فد علوم سيا مقدمه سے متروع موا ہے۔ "منا ہرہ بے اولاکوں میں کہ اوراک کے الات کے واسطے جوان کو الا ب كم كم آمة آمة علمول كوما مس كرت بين اورمبنا السي ماست سے دورموتے ہیں اتنا جی عم اور سنعتوں سے نزدیک ہوتے ہیں لیکن ا كسب كے واسط على ملحولانے والا فترورى ہے رسي يملا محملانا زبان کا ہے۔ دیکھوروکوں کے ساتھ کتنا ہے اے جب وہ بات کرنے (کرنی، سیھتے ہیں اور پڑی محلقوں سے حرفوں کوان كے فعاص مخرجول سے اورفاص وصفوں كرسا مقا نكلتے ( نكا يتے ، بس يه إن اورامتحانون معرمعلوم موتى بعد فيانجدا كبرش ويمورى في ایک مکان بنوه یا وراس می دوردورسے رندی (عورت) و رمرد ب کو تے ہم سے اڑے رکھے اور ہر کے وزاد ن تورودر سے واسط سوت ليكن وه نوك بعدر شدك قادر كلام يرند سوك اصل مولوی صاحب نے دوارے مقدے میں منابت نوٹ سے ان انیانی كى دوباره افيزائس كان لى حد بد عوى ن نون سى رى فنعنت وق مولى حزت نوح، انمي بيوى اور مين ميول ورخون بن عوق كرسواكوني نه بجا-مله عوان موق وميا كاست لبات ب كذر به موفين كاكن بت ك . يد، يستحة

ان سے انسانی سل مجرمیلی ۔ اس منا سبت سے صفرت نوح کو آ دم نمانی کہا حاتا ہے۔

ا فذعلوم كا جوئقا مقدمه ندمرت دلجب بع بلكمفيداو ومعلوات ا فرائجی ہے ۔ اس مقدمے میں مختلف السند پرسجٹ ولچسپ انداز میں ملتی ہے دنیاس بے شارزیانیں رائے ہی لیکن سے برانی زبان مریانی ہے اور دوسری قدیم ترین زبان عربی ہے ۔ان سے دوسری زبابن کی ہیں۔ مسلمانوں کی تواریخ میں اورصر میں سے کر حضرت آدم اور انکی درست کی زبان طوفان کے قبل کے سرانی متی سیعوں کی صرب ميں ہے كہ حضرت نوح وحفرت صالح دحصرت مود وحفرت لوط وحفرت شعيب (يدرزن موسى) وحفرت فاتم سيغيران كى عربي زا عتى ليكن لغنون مس تحصة بين كحفرت نوح ومعرت بود وحفرت لوط عليهم السلام محاام عجد بين لعنى عربي نهيس ميرى جهوس نہیں آتا، ان ناموں کے وزن اور شقات سبع نی ہیں تو عجمہ كيون بوف لك - اوريه كر شربابل كر بنا في فلح بن عير كوف مي خلل يرا اورزياني المي بدل كيس - ١ صه مولوی صاحب نے زبانوں کی ابتدا وا فرنیش برسیرحامس کجٹ کی ہے اور اخرمین دلائل وبراجین کی روستنی میں یہ تیجہ لکا لا ہے کہ قدیم ترین زبانیں

(گذشتہ صفی کا فرط ) عورج بن عوق ا تنا لمبا تھا کہ طوفان فوج میں یا فی اس کی چھاتی تک بہنچا اسے معزمت موسیٰ علیہ اسلام نے الاک کیا تھا۔ ( ع - ك)

444

مرماني اورعربي تقيين محمر فارسي لاطيني اورسنسكرت دغيره وجودس أيس. اس طرح جراع سے جراع بطے، زبان سے زبائیں بیدا ہوئیں۔ ماتوس مقدم س مولوی معاصب نے یونان کی زبان تاریخ اوراتها زندگی کی داکش تصویر کھینچی ہے موادی صاحب کا کہنا ہے کہ مریوان اولاد سے یونان بن یا قسف بن نوح کے ہیں ایمدا میں وه لوك وحتى تصر الباب تدن سع كجه والعيت نيس ركهة كق يهان مك كرفتادى بياه محى ندجا تقديق الرصائي فرادرس تخيينًا فبل بجرت كم محدما فرويان جاك بسيده وه بت يرست عق ال كارديداورانتظام الميمانه كقيايس (صيا) بقول مولوی مساحب حفرت موسی کی پورش کے وقت ایٹ کے كوجك سے ایک قوم بجاك كريونان كرجزرے س آباد مونى اس قوم سے یو نا بنوں سے رہے مہے کا طراقے سیکھا علم ، منروفن افتاکاری ا در کان کنی میمی اور تبدیری مختلف علوم میں دستگاه اور بهارت صاصل کرکے ایک قابل رشک عظیم ہذب قوم بن گئی بھران سے رومیوں نے تہذیب کا جراع دوستن کیا جن کی وساطت سے تدن كافورمارى دنياس كعيل كيا ورجهالت كالحب اندورا

"ما فذعلوم" میں علیانی غرمب کی تبلیغ واضاعت اصفرت عینی بر رومیوں کی شختیاں ان کے لرزہ خیز نطا ام الاعیر سخت ایدائیں دے کر حصرت یسوع میح کوشهید کرنے کی روامیت بے حدمو تڑا نمرازیس بیان کی گئی ہے ہے یہ وہ زیا نمرازیس بیان کی گئی ہے ہے یہ وہ زیا نمرازیس بیان کی گئی ہے یہ وہ زیادہ اوران کے یا وجو دہے رحم ،خونی اورانا اللہ کھے اوران کے یا وُں تلے تہذیب اورانیا بیت کچیل کرسسک رہی تھی کراہ رہی تھی۔

" نون فاتم بغیران ، منجیرافرالزمان کے مبعوث بھونے سے قبل سب ملکوں میں کیا فارس ، کیا روم میں جہالت کی تاریخی بجره بھی کئی دوم میں جہالت کی تاریخی بجره بھی کئی ایس کے حب وہ معزب مبعوث ہوئے مارا جہاں علم کے نورسے روشن ہوگیا ، یہود ۔ فرامہوں فراجیان علم کے نورسے روشن ہوگیا ، یہود ۔ فراہبوں فراجیان علم اوشا ہوں نے ، صابیوں نے ، بعین فارسیوں نے بت برستوں نے بطیب فا طرحفرت کے دین کو قبول فرایا یعلوم بت برستوں نے بطیب فا طرحفرت کے دین کو قبول فرایا یعلوم اسے جو کوئی ایک دفتہ بھی حفرت کی فدرت میں مشرف ہوا اینے دو قدیمی حفرت کی فدرت میں مشرف ہوا اینے دو صلے دیں کو قبول فرایا ، مشاند

ایسی برازمعلومات مفیداور دلجیپ رواتیس مرمقدمه اورمرضلیس ملتی بین لیکن بعض بعض باب میں مولوی صاحب نے جذباتی انداز احتیار کر لیا ہے اور سنجیدگی معقولیت اور رواداری کی حدود سے وہ متجاور موگئے ہیں ، جا نبدارانه عقید ہے کی تبلیغ واشاعت ہے دور کا کی ہے اسکن رید کے کتب فانہ کے نزراتش کے بھائے کے متعلق الخفول نے بغیر کسی تناہ وست بہ کے یہ لکھریا کہ فلیف تا نی حضرت عرض کے تام سے عمر البین عاص نے نا درا ورقیتی کتا ہیں جلا وی تھیں ،

مولوی معاصب راسخ العظیده شیعه مقع اورا نناع شری ایام برایان رکھتے تھے۔ انھوں نے جا بجا ان اماموں کی برکت فضیلت اور کرامت کے ذکر کے دوران ان سے اپنی والہانہ شیفتگی اورالفت کا اظهار شرت سے کیا ہے اور قرط محبت میں دوسے رفتوں کی رسوم طریقوں ورعقیدوں کی مجمی کھل کر کہمی دہے الفاظ میں مخالفت کی ہے۔

ندمبی فلسفاد رعقیدوں کے بیان میں مولوی معاصب کا فلم لغرش کھاگیا ہے ۔ انھوں نے استدلال واستدراک کے بجائے اپنی بحث میں مخت بن کوسہا را نبایا ہے ۔ لہذا جذباتی انداز "کی برجیائیاں کتا ب کی بعض خوبیوں بربر تی ہیں۔ لعض مسائل کے سمجھنے میں ان نی ذہن کو مدد نمیں ملتی ہے بلکہ یہ آبھنے لگتا ہے اور جذباتی میاحث کی بعول بجلیوں میں وہ کم ہوکررہ جاتا ہے ۔

ان خامبول کے علاوہ مولوی صاحب کی زبان میں نام مواری اور طرز بیان روکھا مجھیکا ہے گرچونکہ ان کی یہ گنا ب ایک سوسال قب ل محمد کئی ہے اس سئے یہ کم در بایں گوارا کرئی جا اسکتی ہیں۔ ویے ان کی میتند نے یہ کم در بایں گوارا کرئی جا سکتی ہیں۔ ویے ان کی میتند نے یہ کی ہے جس میں دو زولکا ت کے موتی ہر مسفور س بھورے میں دو زولکا ت کے موتی ہر مسفور س بھورے میں دو نے دیکھی ہیں۔

"رسالہ مافذ عوم" ۹۰ اسفیات پرشنگ ہے اورخواجسورت ایک میں جھا پاکیا ہے۔ افذ عسام میں اغلاط نامہ درن ہے۔ مافذ عسام جھا پاکیا ہے۔ افذ عسام است میں اغلاط نامہ درن ہے۔ مافذ عسام ایربی سے اللہ المام مولی ۔
ایربی سیست معلم عجا مب برلس میں جیسی اورو میں سے شائے ہوئی ۔

494

"رسالها فذعلوم" كي اشاعت كيورك ايك سال بعداس كالضميم جى مولوى صاحب في تصنيف كيا -يتميم يمي طار لعجاب برلس كلكترس جهب كرشاكع بوا منيمه ٥ مصفحات يركصلامواب -اس بي عديرمائنس سبيئت جديدا ور ديگرفلكي وارصني مسائل مر دلجسي يجيس ملتي بين جديدكم سائنس کی تحقیقات کی اما دست اور قرآن پاکٹری آیات کے حوالہ سے تا ئيدا ورتر ديدى كئي سهد - مرفصل ميں حديث اور قرآن محمواله سے زمين آسان اسیاروں اورستاروں کے فاصلے بھی بتائے گئے ہیں۔ اورسالہ ما فذبیان علوم "سرمیارس تربوبلین کے نام عنون کیا گیا ہے مولوی صماحب نے ان کی فرماکش اور ترغیب پریہ کتاب تصنیف کی تھی۔ ا فذعلوم كيمطبوعد نسيخ اليشيا فك سوسائلي ك كتب فانيس موجودين ان دونستوں کے علاوہ اورکسی سنے کا بتا نہیں حلتا ۔ اب ایک صریک تا یا۔ ہے۔ دویارہ ٹا کئے مہوجاتی توایک مفیدعلمی وادبی اور دلجیب کتاب سے عوام تعیق موسکتے۔

#### رسيرالنبي وحنن

دمشيدا لبني وحشب ال شاء ول ميں ميں جن كوارد و ا دب ميں خوست تصيبى سے ایک اہم حبكہ ف كئى بوكلى كے اليے شاعروں میں ان كاشارموتا سے جوشالی مندسے بجرت کرکے کلکتہ ملاس ماش میں جلے آئے تھے اور دوری کے ناتے نبگال کے موکررہ کیے تھے مونوی وحشت صاحب مونوی حافظ البنی است كے صاحبزاد سے تھے مولوى رقت رامبورك دہنے دالے تھے . وحت ت مي رامبور می میں بیدا مورے لیکن کم عمری میں ہی ابنے والد کے ما کا کلکہ چلے آئے کے ان كومو كلي مين مفتى صدرات كاعهده مل كيا اوروبين الخصول خيست قل سكونمت اختياركرى تقى مولوى صاحب في ادبى ماحول س المحكول اور برورس یا فی تھی اس لئے بجین می سے ایکے دل میں شعروشاءی کا شوق ببدا موكيا تحفاءانك والدمولوي حافظ حافظ البني رقت مدرسه عاليه كلكترس طازم من عصرت مجدد الف تانى كى ولادس تصرف وادى ادرولى كجدعالم مونے كے علاوہ فارسى اور عربی كے ياكيزہ استعار كہتے تھے يان خ نے لكھا ہے كہ وتست تخلص مولوى حافظ البني مرحوم معاون مدرسه عاليه كلكة ولدمولوى صنیا مالنبی مفغور بات نده رامیور صفرت می درالف نانی کی اولا دمیں کھے اشعار عربی اور فارسی میں خوب کئے تھے ہے

نساخ کے بیان سے ظاہر ہے کہ رفت عربی اور فارسی کے علاوہ اردو کے اچھے شاعر مے ۔نساخ نے ایکے جندا شعار نقل کئے ہیں جواسی نشاندسی كرتي بين كه رقت الني عبد كے كامياب شاع بقے اورانكي شاء ي عيشق اورعارفا زتجليوس كاامتزاج تتميء د درسری کا سوگ کیجئے ایک کاغم ہوجیکا اب مگر كوروئيد دل كاتو ما تم موجيكا این ترسف به نهیں بار ما سیمرکونی براصة مو كي الشرك قبر بركول زندنی کرعذاب سے بھے بی موت مجى توخراب سے مجھ بن مولوی وحشت کوشاءی در ترمین لمی تقی اور به بھی غلط مہیں ک وحشت انيه والدسے زيادہ كا مياب اور نغز كوشاء موسے ان كے تلا ندہ كاحلقه بهي وسيع تقاربنكال كمشهور ثناء تسآخ خود وحشت كے للميذ تھے الخلوں نے اس پر فخر کھی کیا ہے ۔ وِحشّت کی برقہتی تھی کہمشر تی مہدومستان کے دور درا زشہر ہوگای میں اسکی زندگی کا بیشتر حصہ گذرگیا اور حب شعور بوااورا نكے كلام ميں تحتيكي آئي توعيش سنباب ميں ان كا انتقال موگيا - عالب بهى وجه به كمولوى صاحب كواكترار دو تذكره نولسون فيموجب لتفات نه مجها اوران كاحال كيف كي رحمت نهير الله يي .

عفورخال نسآخ نے حق شاگردی اداکیا ہے اور اپنے استاد کا

حال كتحاب راس سے زیادہ مفصل حال كسى اور تدكر سے سي نہيں مات .. " وحشت تخلص استهادرا قم الحروث مولوي ما فظ در شير البني مردم فهف الرئت يدمولوى حفيظ صبيب البني مرحوم رقت تخلص اولاد مين حضرت مجددا لفت نائی علیدا ارجمة کے وطن ان کا رامپومسکن کلکته بوکلی میں ہے عدهٔ جلید افتاء برمامور تقے کے دوزما فظ اکرام نسینم سے اصلاح لی تنی عربی وفارسی اورارد واشعار نها بیت خوب و بغائب مرعوب کہتے تھے عین شاب سي الكلا المحمير انتقال كيار را قمنے ية ارتخيس الكووفات كى كبير كيا كبول كياغم موا باني يحسبن دم خبر شاعرشين زبان مركية افسوس آه تکریھی اریخ کی کلک نے مصرع ا وحرثت جا دوبيا ل مركة افسوس كاه مولوى وحشت كاانتقال سيم البهم ميس مواا وربقول سياح موت مے وقت وہ جوان مجھے اس لئے انکی عمر - ہم کے لگ بجگ مبولی اس لئے الكاسند يدائش ستالهم قرادد ياجا سكتاب اس سے يا ي ظام موتاب كه كم عمرى مين مي وستشف ورجه استما وى كوميو يخ جيكے نقطے ، ور الح شاكردو كي صو تعداد هي بمولخى مين ان كيمت مقل قيام كي بدولت شاعرانه فضا بيدا مولى اورموكلي میں ہی کئی کامیاب شاع موے وہ موکلی کواردوا دب س زندہ جا ویار کئے۔ وحشت كى غزل گونى، ان كا ديكش طرزيبان، اور ني اسلوسيد في

بنگال کے اکثر شاعوں کومتا ٹرکیا تھا۔ نساخ نے ہی اپنی شاعری کے ابتدائی د و رمیں ایکے رنگ کواپنانے کی کوسٹنش کی تھی ۔ نساخ بلاستبہ وحشت کے خليفه موس اورانكواو بي دنيا ميس وحشت سيجي زياده شهرت تعيب مولي نسآن ف اینے استیاد کا ذکر بڑے احترام سے کیا ہے۔ انکی قبل از وقت موت سے نہ آخ کو گہرا میدمہ ہوا تھا۔ وحشت عنفوان شاب میں انتقال فكرت اورموت الكي شاعري كونكمرف كسك فيحداد ووقت عطاكرتي توده افي عهد کے استا دفن شعراء غالب ، ذوق ا در تومن سے جراب ہوتے ۔ وحشت کا متعورجب بجتما وركلام مي جب برستكي بيدا مون كأي تقي توظا لم موت ف ہمیشہ کے لئے الحیں اپنی اعوش میں جیسا لیا۔ اور انکا اصل رنگ دنیا کے سامنے ندا سکا . انکواتنی ہی فرصت نہ ملی کہ وہ اپنے کلام کو اکٹھا کرمے اپنے وبوان کی تدوین و ترتیب سے کا م کومبرانجام دیتے۔ انکی موت کے لعدی ان كاكليات ترتيب نه ياسكا -ادرايك بركوا دركامياب غول كوابني جوافي مين حمين كيا ١٠ ورار دوكا شعرى ا دب بهت سے نت سے خالى ره كيا - وحشت كا كلام نابيده ب نسآخ في سخن شوا ومين انك كلام كاطويل انتجاب وياسي ان تشيك التعارك مطالعه سے يہ تيجہ افذكياجا مكتاب كه ايك منفردشاع اسان ا دب برجلوه گرموت موت کے سیاہ انجل میں رو پوکس موگیا۔

## لاله يم زائن رند

لالكيم زائن رندولى كے رہنے والے تھے اور واوان جاں كے مولف مینی مراس جهان کے محالی تھے۔ دیوان جان اور جا رکات ن اس مبی مراس کے لال تعيم نرائن كا ذكركيا ہے۔ راج تجيمي نرائن اسكے وا واستے اور مهارا جركيے رائے ایکے دوستوں میں جب البسط الریا کمینی نے رفتہ دفتہ ریا متوں کواسینے دائره مكدارى بين سميط ليااو دراجه نواب اورجاكير دادلك كرفلات موكي توان کے متوسلان بھی فکرمهاش میں ادھرا وحر لکل گئے۔ ببنی ٹرائن اورلا لہ مجمیہ تران دونوں ہی دوزی کی ملاسٹس س شاہ جہاں آباد کو تصور کر نبگال مے نے عظم الثان مركلة أف والدكعيم رائن كوكلة س مرحمات اورزيك كذار كى عبكه ف كنى تتى ليكن اخرى ايام من ده كلكترست موكلى سطے كئے تتے . وبن النصون في مستقل كونت اختيار كي تقي- اور موكلي بي بي انكاانتهال مواعقا ان كاسندوقا ت معنوم زمور كاليكن سه اله يه حرقبل انكاانتقال موفيكا تقا كيونكة قطعة تتجدم تبدلها يماله الميج ك وقعت وه زنده نهطف اس نبا يرسحن شعراء اورقطع تنجيمي نساخ سف ان كامرت ايك بى قطع ورن كياس سخ سخ التواء میں نساخ نے دندکا مختر حال انکھاہے۔ میں نساخ نے دندکا مختر حال انکھاہے۔ میں نساخ نے دندکا مختر می دانوی نبیرہ راجہ کھیمن ٹرائق بہا! جسم

لالدجی جونکہ کامیا ب طبیب تھے اس سے اکھوں نے کالج کی نشی گری
کا پیشہ اختیارہیں کیا لیکن انکی اوبی صلاحیتوں کا علم صاحبان کونسل کو عقا
اورا کی فرائٹ بیصلہ اورانعام کی امید میں انھوں نے فارسی ملنی فیقوات حید دیکا
لاکھی۔ وہ شاع اور نشر نگار تھے، شاع کی حیثیت سے انھوں نے اپنی کوئی یا دگار
انہیں جیوٹری۔ غالبًا انھوں نے اپنا دیوان مرتب نہیں کیا۔ ور شصاحب ذکرہ
سخن شعراس کا ذکر لیقینًا کرتے۔ بھر بھی وہ اگرا پنی مشق سخن برزیا وہ توجہ دینے
تواجھے اور کامیا ب شاع جوتے ۔ انکے اندرا جھے شاع بنے کی تمام صداحیت
بدرجہ آتم موجود تھیں۔ خوش صمتی سے انکے معالی مینی نرائن جہاں نے اپنے دکرے
بیر مجاتم موجود تھیں۔ ورانکی غزلیں بھی نقل کی ہیں۔ جہاں کھھتے ہیں:۔
سی معالی کا حال لکھا ہے اورانکی غزلیں بھی نقل کی ہیں۔ جہاں کھھتے ہیں:۔

" تدنام الئے تھے ترائن بہاراج تھی ٹرائن کے پوتے ہمیشہ عمرہ رورگار رهدوني كرمن والغ اوراب موكلي مس تشريف يطقة مين اوريخاكسارهمي جعوفًا معال الحصين كاست-يه كلام ال كالمهي ديوان جهال من لا له تعيم نرائ رند كى سات غريس اورا يك قطعه ورج انكى غز لول مس تعبى كوفي نئى بات نهين ہے۔ "ند را برشراب عِمشق اور صفاكتى محبوب كارونارو سنيس ويى فرسود وخيال سند ، دېي د مني عشق ب ليان معرمية اور تغزل كا فقدان نهيس كل مم جوياري شمشير تلے بيط سكي وه بهت ال رہے م نظیے بلط کئے مم الحظ ما رك دربرے دے موسومان مجروع كى اند خلے بيله كئے گلشن و ہرس دوروزعبت ان کے ہم سروى طرح نه كلوف نه كلط بدط كي قيس و فرادس المديد المامكل ات روشے ہماں کے گلے ال ال کر کلے محق کئے رسنترسيح اور زنار دونوں ايك بس رنداور زاید کوبے بہت ناحق جنگ ہے

دوو اس حیری فرانروائے ملیوری ہمات فتوحات اور فرانروائی فارسی نالیف ہے حیں میں حیدرعی فروحات حیری فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فرانروائی فران اور تواریخ گرزیدہ کے نام سے فران سیا ہے مطابق میں کیا ۔اور تواریخ گرزیدہ کے نام سے شائع کیا ۔ بینیخ احرعلی نے مولوی عبدالرحیم کے کارنا ہے حیدری کی فارسی ناریخ کیا جی ترجمہ کیا تھا ۔اور برہت سی فارسی اورائگریزی تاریخوں کے اقتباس میں کا بھی ترجمہ کیا تھا ۔اور برہت سی فارسی اورائگریزی تاریخوں کے اقتباس میں کیا تھے ۔

کا دنامہ حیدری اور فتوحات جیدری کے تراجم کے مجبوعہ کوحالات حیدری کے نام سے شائع کیا اور شہید سلطان کے معاجزا دسے محدسلطان عرف غلام محد کونڈد کیا تھا۔

الالمهيم نرائن كي فتومات جدرى كا اددو ترجمداس كتاب بين شائل بي ملاث المعيم نرائن غالبًا بقيد حيات تقے اور بوگلي ميں ديتے بيقے اور ادو آدري ليفي تواريخ كرديده مطبع طبى كلكته ميں چھا بي كئي تھى اس كئے اور ادو آدري ليفي تواريخ كرديده مطبع طبى كلكته ميں چھا بي كئي تھى اس كئے اور ادري كتاب كے ترجے ميں ان سے ملاح ومشورہ يقيننا كيا ہوگا۔ فتومات جيرى ميں حدر كلى كي فيوں يوفون كشى اور حنگوں ميں فتح كا حال دليس بي انداز ميں لكھا كيا ہے ۔ فارسى فتومات حيد درى كا طرز بيا ن مث كفت اور فطيعت ہے ليكن وادو و ترجے ميں وه فدول نہيں اور تو قطى اور فرسوده طرز بيان كى وجہ سے ادفی و فيسي ميں اور توريمي گھٹ كيا ہے ۔

مه می این تزیر نے ہیروا نجھا کا روما تی قصد بھی نیٹر میں لکھا تھا لیکن ان کی یہ کا ب میری نظر سے نہیں گذری ۔ کلکتہ میں کم سے کم اسس کا كونى نسخه دستياب نهيس سے-

#### جيدر على حيك

تيدرعلى حيدرك أبا واحداد دلى كرسن والے تھے جنھوں ف مغل سلطنت کے آخری ایام میں ہجرت کرکے ہوگلی میں سکونست نصار کرنی تھی۔ ان کے داد استندخاں مرحوم دلندیزیوں کے ذیا زمیں لکھنوکو خیریا دکھ کرچچوڑا جلے ائے تھے۔ درجہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدرمقام صوبه نبگال میں ججورا (حبسورہ) تھا مہو گلی اور چجور امتصل تہر ہیں۔ غالبًا اسى نايرسات في الكواب كمسندفان موكلي آسك عقر خیدرعلی حیدرکے دالد کا نام منستی علام بنی محقا جو چیوا امیں سرکاری ملازم مصے -اورخیدری وہیں بیدا ہوئے۔خیدر کے زمانے میں اردوشاعری كاعام جرمیا تحااوران كے آباد اجداد كوادب اور شاعرى سے قطرى لكا وَ تھا۔ اس سے حیدر نے بھی اپنے ماحول کا اٹر قبول کیا ۔ ان کا بیچوطرا کے مشهورشاعرون مين شارموتا عقا. وه الحص اور ياكيزه الشعبار کہتے تھے۔ان کے مما جزا دے منحورا ور بھتیے نور بھی شہورشا عربی متحور كونسآخ مسع شرن تلمذهاصل عقا بهيد رعلى خيدر كيمتعلق كنساخ کھتے ہیں -" تحیدر شخلص منسنی حیدرعلی مرحوم باشندہ ہوگلی (جچورا) خلفت منسنی

غلام نبی مرحوم بن مستدها ل مرحوم د بلوی جو ولند مزلوں کے عدمیں وہلی سے موكلي آئے تھے۔ونس سكونت اختياري تھي براسے طريق تھے۔ ناخ نے خیدرکو دیکھا کھالیکن سام ہا ایج کے قبل ان کا انتقال موجيكا تقا - نسآخ في ال كا ذكر احترام سي كياب اورانعين طريف من كه اورخوش اخلاق تبایا ہے۔حیدر کا دیوان بھی اقدری کے بیب راز برد مولیا۔ نسآخ نے ان کے جو جارشوسٹن سٹواس دیے ہیں ان سے اکی شاءی كے متعلق كوئى رائے متعين نهيں كى جاسكتى ہدے يرجي ظريف اور شوخ طبع حيدرى غولوں ميں اكى طبيعت كا داك صاف جينكتا ہے سه کواموکرمرے بالیں یہ وہ رصت جو ہوتا ہے تظراتا ہے خیدر نزع میں جلوہ قیاست کا حال دل کر کہوں تو کہتا ہے شوق مجه كوينس كب في كا منست يري ميں كيوں موا احداد كما موا و لوله جواتي كا تأك بالتمون من لئے ہیں ساتھ طف لان حسن س وه و يوا زمون برون كا اكما داسا ي بي

#### اسدالتمنخور

متحوریمی غفورفاں نیآخ نے شاگرو تھے اور موگلی ضلع کے صف اول کے ادبیب اورشاء وں میں ان کاشار ہوتا ہدے منحور کے دالدحی ر فارسى ا درع في خوب جانتے تھے اور اچھے تنا ع بھی تھے بمتوری مرورش اذبی ماحول میں ہولی اور شاعری انکواپنے والدسے ترکے میں ملی تنی -متور کاتام اردان ترخاں تھا لیکن چیوٹرامیں وہ سای علی جان سے تام سے ہی متهور مقے بصف اہم میں جنورا میں بیدا ہوئے۔ کم سنی میں ہی کلکتہ جلے آئے سے جاں کی مشہور درس گاہ مدرسہ عالیس تعلیم طامل کی تھی۔ ایکو مترسكارى كالمجى شوق تحاا ورئتريس "د في الهذيان" ابي ايك كتاب تصنیف کی تھی جواصل میں نسآخ کے معرضین کے جواب میں تھی گئی ہے۔ اس میں نیاخ کے مقرض خباب عاتی کے یوج اعتراضات کاعدہ اور مال جواب ریا گیاہے "دفع الہذیان سے علاوہ نتریں الی اورکوئی کتا ، دستیاب نه بوسکی اورنه بی ان کا دیوان محقوط ده سکا رسان با بی کک وه زنرہ رہے منحورکے دلوان میں غزلوں کے علاوہ قصا مُداورقطعے اتھی سے ران کے کلام میں نہ صرف یختگی تھی بلکہ تعین اشعارمیں نسانے اور اس جہد کے کامیاب عزل گویوں کا رنگ جھالکتا ہے ۔ پیچر بھی ان کی غزلیں گل و

بلبل اور بجرو دصال کی مرحد سے آگے نہ بڑھے سکیں ۔ انکی عاشقانه طبیعیت بھی ان سے اشعار میں نمایاں ہے

اردان منتور کی بنگال کے ان برنسیب شاعوں اور اور میوں میں اسے میں جن کو مذکرہ نگار ول نے قابل توجہ میں مجھا میتخور کا حال ایکے است میں جن کو مذکرہ نگار ول نے قابل توجہ میں اختصار سے انکھا ہے۔
استا دین آخ نے اپنے تذکر سے میں اختصار سے انکھا ہے۔
" متخور تخلص منتی اردالشرموروت بالی جان ولدمنشی میرونی مرحوم

میدر تخلص با شنده مینچوره جائے ترسیت دارا لامارت کلکته مکرملبن دو طبعال می کفته ملی کال مارا الله ایک کار میکاند می کارد میکاند میکاند میکاند میکاند میکاند میکاند میکاند میکاند

طبع ارجمندر کھتے ہیں۔ کلام اپنا راقم الحردت کود کھلاتے ہیں صاحب دلوان ہیں ۔"

ن آخ کے بیان سے بہ جیلتا ہے کہ شخن ستوراکی تا لیف کے تب ن مشخور نے اینا دیوان مرتب کر لیا تھا لیکن اسکی قدر نہیں ہوئی۔ مشخور کی شاعری بھی اسا تدہ کے کھینچے ہوئے خطوط سے با ہر نہیں گئی ہے۔ انھوں نے اسا تذہ کی ہر مکن بیروی کی ہے انکی غزیوں میں محبوب کی شوخی اس کے بل کھاتے ہوئے کیسو، اسکی شیلی آنکھیں اور قب اساؤنہ

مسکراس اور بیرمجوب کی جدائی میں اسٹکیاری اور عم جاناں کا سور گراز غرور ماتا ہے ۔ ان کی شاعری بھی نکری شاعری نہیں کہی جاسکتی ہے ہے اور ا میں مجبوب کی جفاکشی بعشق کی ناکل می بہے اعتبا ان اوبستر گری کے تعدید

آ ا ری گئی ہے م

بیں اپنی ہی زلف ورخ پر مائل خیا ل ان کوہوکیا کسی کا بس انديون سرحيصاب شان نصيب جا كابر آرسى كا میں بدگیاں خرخ کینہ ہرور وسیے و فاتند خوستم گر بہے گی منحوران سے کیو مکروصال میں ہی ہے ذراکسی کا غرمكن سع مداواعشق كمرآزاركا

منہ کے حرت سے علی تر سے بمار کا

لا محے كاكماں سے كوئى بيتھركا كليجه صدمداو مطے گاشت بحران تماں کا

ساقیار عد کی اواز کہاں آتی ہے میکٹی کیلئے کرتی ہے تقامنہ برلی با ندهوعبت ندنس رصنور کے کم کیا ہاتھ آئے کا کہوعاشق کو ارکے ذكركر تاب الرميرى وفاكاكونى شرم سروجهكاليتاب كونى جتم بهارتسری جب سے کہ آئی ہے نظر

ہے خور وخواب بیل ورمضطرب دارس ہم

إك نظر لطعت كى لازم ہے إدھ مجى بيارے

ا سے میں ترے بھارے بیمیار ہیں ہم منحودكوجى اسيفاستبا دكى طرح رامش ورنكب دنق ومسروو اود عیش وعشرت کی زندگی بیسند کقی دا و رومنی عیش کوشی میں و ہ اسینے

عهدك رمكين مزاح شاءوں سے كم نہيں ہيں ۔ان سے بعض اشعبار ميں

منى لدذكا اظادكا كرسوالي ميداشارا تنذال كمدودس داسل

موتے میں ۔ نبآخ نے ان کے ایسے اشاریمی اپنے تذکرے میں نقل کردئے میں اور یا صفحہ ۵ مہر برمل سکتے ہیں ۔

فرہنی عیش کوشی اور دہنی ملز دیکے اشعاران کے دیوان میں موجود ہیں انھوں نے استفاد اور دآغ دہلوی کا افر قبول کیا تھا۔ جذباتی عشق کے انظمار میں انکو کوئی جھج کے محسوس نہیں ہوتی ہے ۔

# صمصام جبدر لور

صمصام حيدر نورمنحورك خالد زاد معاني تحصر ان كروالدمنشي حسن على نے "الى كہنے ميں تقل سكونت اختيار كربي تقى - لازانور كى زندكى كابيشة حصدما لى كبنح كلكته مين كذرا بحرجبي موكلي سيران كارست توٹانہیں تھا۔زندگی کے آخرا مام تک آمدورفت کاسلسلہ فائم رہا۔ حيدرنوركمي ابنے كما في منحور كمشورے سے آناخ كے علقه " لما مذه بين شا مل مو كني تقير . نسّاخ في ان كاحال بجي اختصارس لكها ، اورا بكواينا شأكر دبتايا ب يوريمي قاضى قاندان سيتعلق ركھتے منے انکی زندگی بھی آرام اوراسودگی میں گذری صمصام حیدرنور تحیدرعلی حيدرا الميدا ومنحورس فروترناع عقي طبيعت كوشعركوني سيمناسبت صرورتهی لیکن ایک کلام میں مختلی بھی نہیں آئی کھی کے عیش شباب میں ان کا انتفال كلكتيس موا موت في ال كواتني فرصت تهيس دى كدوه ا باديوا مرتب كرية دان كاكلام دستياب نهيس بسے دنساخ في ان كيتين جارت اورایک دوقطعات دسیم بین سے طا ہر موتا ہے کہ نو رہی انھی شاءو كى طرح تقے جنھول نے فن شاءى كومحض تفن طبع كے لئے اختياركيا تھا. راه و تلفي سحن ستعرا و صفه م

ان کے اشعار میں بھی یری وش کا ذکر اولیب کی شکست اور فرقت مجوب میں بے جینی اوراضطرب کانفشہ ملا ہے۔م جواعداد محصر بس اس برى وش كوميك رساوس توك ك رنك مرباكى كى طرح بردم براتے بي دواں ہیں اٹرک میگوں فرقت ساقی میں ہمدم مكراوردل لبوموكران انحصون سينكلي بس ندبهو يخ بالمداني وصل من عبى يا سي نازك مك اسى حرت مين وت سے كف افتوس طيے بى فالل عاشق جوہے سنح گنا ہ أكوب حشم فت الا كمند كيون ندموز ساسي تمشرزن يِّمَنْ الكوتين بران بر كلمند

تعطوشتید اور شن سراک عداده عواده عو

## عبدالكريم استنا

مولوی صاحب ندیا ضلع متصل موگلی سے مشہور قصبه کرٹ نا مگر كے رہنے والے تھے راس صب سي سلمانوں كى بڑى آبادى تھى فورس وليم كالح كے اخرى ايامس وہ كالح سے وابستد بو كئے تنے ليكن كالج سمولوى صاحب كاتقر مرف درس وتدريس كي العُربواتقا والقول نے كا لے كے سلے کوئی کتاب تالیعن نیس کی رس خ نے انکی کی ب کاؤکرنس کیا۔ مولوی معاحب اجھے شاعر تھے ۔لیکن اعفوں نے اپنی زندگی میں کوئی دلوان مرتب نهين كيا-ال كاانتقال سنديلا برمين مواتها وال كاحال يخن مثعرا

نتآخ تحصّے ہیں !-

آستنا تخلص مولوی عبدالکریم خال نشی فورط ولیم کا لیم باستنده کشن نگر کلکتے میں رہتے تھے ۔ شعر بہت کم کہتے تھے لیکن جو کہتے تھے نہایت پاکیزہ کہتے تھے سات اعظیرس موئے کرانتقال کیا۔راقم کے دوستوں

نسآخ نے انکوایک بہت کامیا ب ٹاع لکھا ہے۔ ان کے ماتھ لے دیجھئے سخن شوا نناخ

ا بنی دوستی کا بھی اعترات کیا ہے۔ اس سے بتہ جلتا ہے کہ مولوی ما حب كلكة ك اوبي علق ميں ايك خاص مرتبه ماصل عقا . اوران كے اجاب ان كى قدر كرتے تھے۔ نتاخ نے ليكن ان كے ما تدا لفات نہيں كيا ہے۔ ہموز كے طوريران كے مرت بين تعود كي بين جن سے مولوى صاحب کی شاء اندصلاحیت کا انداز ہ لگا نامشکل ہے۔۔ جوقطرہ خوں کا مرے دل سے سکا تو كو ما شعله زاك جراع سے تيكا حصاتى التى ول حلق كاخورستدموا فكران ستجرسن برومت دموا منبطنا له باعث جاك كربيا ل بوك كام يوں دست جنوں كا ايے آساں موكيا

#### اميدعلى فال اميت

اميدعلى خان كاتعلق نواب خاندان سے تھا اور الكي يرورسش ايے ا حول ميں موئی متى جهاں عيش وعشرت كى ايك حسين دنيا موتى ہے وقص وسرود اورراگ اور رنگ جس کا ایک دلیسپ مشغله موتا سے ایسے جاگردادانه ما دول میں ار دوشاعری کو کھیلنے کھو لنے کاموقع میسرموا مھا شاءوں اور ادبیوں کی سربیتی اس ماحول کا ایک فطری عمل بن گیا تها ، ایسے بی ماحول میں المید بلے برسے اور جوان ہوئے محقے اور فطری طور يرا كفول نے اپنے اس ماحول كا اڑ قبول كيا ۔ اور شعرو شاعرى كوانيا مجوب مشغله نبایا . اتمید نے بھی اپنی شاعری کی بنیا دروا بتی شاعری ہر دکھی غزل کی کہندروا میت سے انھوں نے بھی لیعا دست نہیں کی اور کرتا بھی نہیں جاسے عقا كيونكه الكي شاعرى تغريجي هي كونوسش كرف كے لئے تقى اليبي شاعري تندكى كيمسائل يامفكرانه اندأزاد دفكرسي عمومًا خالى موتى سے - أتميد في جي ا بنی شاعری کو روایتی غزل گوئی کے حصار میں مقید رکھا اورا بنی عزولوں میں کل وبلیل و پیجرو وصال کی خیالی تراب اورکسک کوسمونے کی کوشش کی ہے وسيرايج مين وهمسم ورشاء موجيك تقدان كازماندنساخ سيقبل كازمانه

تغاءاس وقت بشكال مين مرزا جان طبيش اورما فيط محراكرام منيغم كاطوطي لولها تفا متر ، سود ااور درد كازمان المحول نے ديجواتھا . الميد في تير كے رنگ كو قبول كيا - الكي غولون مين ايك عاشق مزاج شاع كهل كرافلها يحشق كرتا موا من بنى زائن جال ئے آميد كا مان اف تذكر سي لكھا ہے۔ الميدنام اورعلى خال جهال كے بينے اب موكلي سي تشريف ركھتے نبي

نواب آمید و الم الم مک بقید حیات تھے ایکے اشقال کی ارتح کمین نسی لمتى. ناخ نے ان كا حال د بوان جات سے سے سے تقل كر دیا ہے مرف ايك شعردیا ہے ۔ نماخ نے بھی اکی اسلخ وفات نہیں لکھی مگرات الم کے قبل الکا انتقال موحيكا تقاا ورموكلي مين مي ميرد خاك موئه. وه راسخ الاعتقاد شيعه مے اوراس کا اطارا محوں نے اپنی غولوں میں کی گیا ہے۔

اميدى غراوس سى دى يى يى يالى ئى ئى الات بىلى مگران كے يمال تعزل كى كمى نهيں۔ كلام س سوز وگدا زنجى ب اورمير كے طرز يرتھى الحوں نے عزليں كہے ی کوشش کی ہے۔

باناله وجنم تر کیے ہم دل اینے سے گذر کئے ہیں بتلا تو مجلا كدم كئے ہم کو ہے میں ترے د کھوں ائے

آمیدی دکھ تنظر کرم کی عصے سے تو ہرے ور گئے ہم نے داوان جمال الیشیام کی سومائی ا

#### برقدم میں دل آمید بال کونسی چال ہے یہ کیارفتارہے

عشق بازی میں بیر مزا دیکھا رسع كهوكول آستنا ديجها كيون بساميد توفي كياد يجما

خوبرويوں كو بےوفا ديكھا جر خدا درجان میں یار و مادے كرتے بي عشق كالقراب

معلوم نہیں سننے کا ایماں کماں ہے زاہری تو سیع میں زنا دہا ں ہے

تا يون دى تجعكومبات مسه ينتك فاك يريري كربلا كوبهوي

جس ك فراق ول ربخ و بلا كويدي الدب رم سے اپنے اس دار باكويوكا

ا مداد سے علی کی امیسیدوارسے جس کاکرم که مرایب شاه وگداکوبیونیا ولوان جهال مين الميدى كئى غزلين تقل كى كئى بين الميدي يقينًا اين ديوان مرتب كيا موگا مگرا ن كا ديوان يمي ژبانه برد موگيا - يعرجي انكي چند غزلوں محملالعم سے يدرا كے قائم لقينًا كى جاسكتى ہے كرا ميراينے دور کے کامیا ب عزل گوتھے۔

# قادر في مفتول

منشی قاد ترخیش کا درد و اور فارسی کے عالموں میں شارم و آگھا۔ ہوگئی کے ادبی حلقوں میں ہی رمقبول تھے وہ حافظ محداگرا صنیقی کے شاگر دیتھے۔ ان کا انتقال منت کا بیش ہی مقبول تھے وہ حافظ محداگرا صنیقی کے شاگر دیتے۔ ان کا انتقال منت کا بیش ہی ہوا۔ اور موگئی میں دفن مبوئے معلمی ان کا بیش تھا منتی فاد رخیش ایک اچھے اور کا میاب شاعرے تھے لیکن انھوں نے بھی ایناکوئی دیوائ نہیں چھوڑا۔ وہ مزد ور بہتے تھے اور ان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے وات ون سخت محنت کرنی پڑتی تھی ۔ ایسی حالت میں ادب کی تخلیق کا موقع کم ہی ملیسر اتا ہوگا۔ انکے اشعاد ہے دنگ اور تھیکے ہیں۔ روایتی شاعری سے مبط کرمفتون نے بھی کہیں دوایتی شاعری سے مبط کرمفتون

ان كا ديوان ما يهيرهم اورنساخ في سخن شعرايس ان كامختفر حال لكما

ہے۔
"مفتون تخلف منتی فادر خبش باشدہ موکلی آخرایا میں بصارت ان کی جاتی دہ مفتون تخلف منتی فادر خبش باشدہ موکلی آخرایا میں بصارت ان کی جاتی ہے۔ راتم جاتی دہی تھے۔ راتم کے لئے تھے۔ راتم کے لئے ایک کا عاصر گذرا کہ انتقال کیا بہتی وارسی کہتے تھے۔ راتم کے لئا قاتیوں میں تھے :

له ويمي سخن سنوا، نناخ

ن آخ کے بیان سے یہ مجھی معلوم موتا ہے کہ مشی قادر شین نے طویل مربائی منی اور زندگی کے آخری د نوں میں انکی بعیرت جاتی رہی تھی ۔ آن خ نے انکا ایک شعراد رایک قطعہ نقل کیا ہے د یوان جہاں میں مجی ان کا ذکر نہیں ملتا :

جب المک فالع کی تا شیدند مبو ہونہ سٹ ہ نعل ہما سے بیدا ق یا دین اس گل کے رویا صبح جو گلثن میں بنبلان باغ میں ایک سخت ماتم مبوگیا بنبلان باغ میں ایک سخت ماتم مبوگیا عنبی نے بھال الحر بیاں گل کا دامن میاک تھا جشم نرگسس سے بھی جاری اٹاک شنم مبوگیا جشم نرگسس سے بھی جاری اٹاک شنم مبوگیا

#### شیخ یافت رفنا

يه مو كال صلع كے ايك كاؤں كے رہنے والے تھے۔ الكے رائے س بنگال کی نصنامیں شاعری کی گو بخ سنائی دے رہی ہی۔ اردو شاعری شہروں انسبوں سے نکل کر گاؤں گاؤں میں بھی مقبول ہوری تھی۔ فنانے بمى موزوں طبیعت يائى تقى، شعر كينے لكے ليكن الى ايك خرابى ياتھى كرم مال اینا استباد بدل دیے تھے۔ فنا تاجر تھے اور خوشمال خاندان کے ختم و يراغ اس كے وہ تفريح كے لئے اس ميدان س آگئے تھے . فنا فطبيعت بهی تا جرانه با نی تھی. بیشید کا ترانگی طبیعت اورانگی شاعری بر مجبرلور مواتھا۔ ورزحا فظا كرام سنيم كو چيود كرمولوى كريم استنا و ركيران سے رو الله كرمولوى وصل سے اصلاح کی فرورت ہی نہیں ہوتی افتیاں کے اِس سندرو برقناعت نسين كى بلكداور بهى كئي استداد بنائے يوس سے معلوم بوالے كدان كے اندر متو كہنے كى صلاحيت كم تنى اورائے ياس جو كھر متورى مرمايد مو كا وه منى الكه استادوں محطفيل جمع موا عوكا - فنا كا ذكركسي نذكر بيس نسيل من في خ في ان كالخفر حال تكعديا سع . وو تنا تخلعي، شيخ با قرر باشر و كل حا فط صيغم، مولوى عبدالكريم استنا موای مونظر وصل وغرہ بہت سے شاعوں سے اصلاح فی می تلیتے س تحا كرتے تھے۔ رفتی بمی كيتے ہيں " ان كا انتقال عاليًا ساويلہ ہے س ہوا۔

#### مظري وسل

محد مظروتسل عصمت الترانسخ كے بموطن میں ۔ بندواكے متبور قاصی فائدا ے انکا تعلق ہے بھیلا ہمیں وہ کلکتیس بیدا موٹ اورابدائی تعلیم بھی وبس بانی . ایکروا لد قاصی غلام سجان کاینگروا کے اکابرین میں شارموا تھا۔ وه با اثرا ورزی اختیار لوگول میں مصے حکومت کی طرف سے اکوخان بہادر کا خطاب ملائها عنان بهادر قاضي صاحب عدالت مين صدرويواني ك ماضي اعضاه سے اس نے محد علم وسل ک زندگی کا بشتر حصہ کلکتے میں گذرا - فارسی اور اروو ر بانوں برانکو قدرت متی اس سے فارسی کے علاوہ ارد وس مجی شاعری کرتے تھے اورائي وتت كا يهي اوركامياب شاعوب من ان كاشمارموتا تفارناغ معلى ال كے كلام كى تعرفين كى ہے۔ ناخ نے ال كے كلام كاجو مختم انتخاب د یا ب اس سے معلوم موتا ہے کہ وصل دوسے درجہ کے شاع مقے اورائے بموطن مولوی النے سے اس میران س بعث ہجھے ہیں۔ ناخ تھے ہیں . ومسل تخلص مويوى مظرفلف قامنى غلام سجان خاب بها درسابق قامنى القنساة عدالت مدرديواني كلكت تاكرد صافظ اكرام سنعم والكاوطي بالداوامولدق مكن كلكة بيط أو باش تخلص كرسف ع مردوز بان مي مفرا نعاكة بين انكا ويمية سخن شورات خ مسيده

نام تاريخي ہے۔

ت خ اللے ارتعارات کے اس اورت خ کے بیان سے یہ کھی معلوم موتا ہے کہ پہلے وہ اوباش تخلص کرتے تھے لیکن اپنے استا دستین کے مشوره سے الحدوں نے شخلص بدل کر دصل کیا جو آ و باش سے لقیناً ابہتر سب محربهی اس سے انکی طبیعت کی رنگینی اور صرت عشق نمایا سے م مرض عشق بدن میں حرزجاں حانوں گا الموت بى بال آكيشمال بوكا غربنس كرنه مبولي د وليت د نب احاصل مرتبه شاه وگداخاک میں کمیاں موگا باره دل موا دل سیاب دیماجس وقت برقرارین سرے یا کے کاکل جاتاں آجل دات دن برابر ہے ومسل را سنح العقيده سنى عقير جيباكه ان كى غز لوں كے لعبق شعار میں اس کا اظہار کھل کرمواہے۔ انھوں نے اینا کوئی وہوان مرتب نهيس كيا . سام الم المح يك لقدمات مقر

مله يخر ان ع علاهه

#### وآلى

وَآلَى كَا نَا مِنْتُى مَحَدِّ تَقَاءُوه بَيْدُوا كَ رَبِينَ والْهِ يَقِيمُ والْمِوكُلِي بين ہے۔ والی کے متعلق کچھ معلوم نه موسکا سنی شعرابیں ان کا بید شعب درتے ہے ۔ مه

کیا ہو چھتے ہویار و حالِ تباہ میرا بے مہر ہو گیا ہے وہ رتکب ماہ میرا شعراتھا ہے اور الیا گتا ہے کہ ان کے اندرشعب رگوئی کی متسام صلاحیتیں موجو دتھیں۔ بتیہ نہیں انساخ نے ان کا صرف ایک ہی شعرکیوں نفت ل کیا۔

# بىيدىل موگلوى

منشى سن ملى من كام وكلى كے معززا شخاص ميں شا رم و تا تھا۔ الكونگلدز بان كے ملاوہ فارى بولى اوراردور بان سے محاشفف تھا-انكے بركے صاحزادے منشى عنابيت الشمتخلص ببيل نساخ كيم عصر يقي اورمولوى رشيد النبي وشت كے صلقة الما مذه سيس شاف تنے وه كلكتے ميس ملازم منتے اس بنا يرا الى كبنے ميس سكونت اختياركرلى تقى رجال المكى اولا وآج بهي تقيم ب -ان كاانتقال غا نبا المعنداءس موا ۔ ن خ کے دوستوں میں تھے سخی شوامیں نیا خ نے ان كامال بهى ليحاب اوران كامرت ايك مى سعر بطور تمون نقل كياب جس سے بدولتا ہے کہ وہ برگوا درمشہور شاع نہیں ہوئے۔ "تيرل تخلص نستى عنابيت الترولدنستى حسن على حسن التنده موكلى مقيم اللجمتعلق كلتراقم مع الاقاتي بين -سرمیں سود ا زلف کا تیرے بت زمیرہے طوق الفت ہے گئے میں بادر میں رنجیرم بدل كاكونى ديوان باكليات سخت تك ودوك باوجوددسيا نہ ہوسکا۔ انکےعزیزوا فارب کی عدم توجبی کے باعث زمان بردموگیا۔ له سمن شوا مدي

نواب خان

مولوی نواب جان قرمو کی سے خاص باشند سے تھے۔ موکی میں ای زندگی درس وتدرلس میں گذری بتور ادب سے بھی انکولگاؤ تھا۔ قرمولوی رسسد البني وحشت ك شاكرد تقع . الكا انتقال وحشت كے بعد مبوا - اور مبوكلي مي وفن موائے لیکن اب تو انکی قبر کا بھی نشان نہیں ملتا۔ وسی با میسی کھی کہ ایک مماحب داوان شاع ہو نے کے یا وجودان کو ادبی دنیا میں تہرت نصیب موئی اورنہ مقام ان کے مختقرقلی دیوان کا خطی نہ میں کھا گرسخت جب تجو کے خطی نہ میں کھا گرسخت جب تجو کے باوجود دستیاب نہیں ہے۔ قہرست سے یتہ علتا ہے کہ کتب خانے تيسرے ذخير سے ميں ويوان قركا قلمي تسخد مقا -اس كانشاني نميرا ٢٥١ ہے۔ ناخ نے ہی اکفیں کوئی اہمیت نہیں وی ہے۔ " قرشخلص مولوی نواب حان مو گلوی شاگر دمولوی رشیدالتی جره ارتس زلف رسا سے بیدا أج خورست يدموا دام بلاست بدا

ہرا سے بید تاب نظارہ نہیں دیدہ خورت کومی بردہ روئے منورہے صیا سے بیدا

#### ميرام پور

کلکته اورمرت آباد کے بیوسلم تہذیب و تردن کا بڑا مرکز ہوگئی تھا بنگال کے نواب اورطاقت و زمیندا دوں کامسکن ہونے کی و جدسے ہوگئی ضلع میں سلما نوں کی طری تعداد بستی تھی۔ بنگالی سلمانوں کے علاوہ شائی میں دوستان سے ہجرت کرکے بہت عالم اورمثا میر ہوگئی آئے تھے اور کھول میں موگئی آئے تھے اور کھول نے ست قل سکونت اختیار کر لی تھی مطرطئ بنگال حفرت رصاعلی دھنت کے آبا وُاجدا دہمی ولی سے ہوگئی فتقل مو نے ۔ اور پھرکلکتہ کو ابنا گھر نبا ہا، ہوگئی کی مشی او ہا، اور شعرا ہے لئے بڑا ہا، ہوگئی قامنی محداث اللہ آتنے اور نبال کے بہت سے نامورشاع وں نے اس صلح میں آفتا ب کی دوشتی اور انگی شاعری اور ادبی کا درائے کی دھوم سارے ملک میں تھے گئی ۔

موگلی ضلع کے سیرام بوراجینجولوا موگلی اور سینی والین سلم نقا فت کی علامتوں اور نیڈوالین سلم نقا فت کی علامتوں اور نشا نیوں کے دعند الے نقوش اب بھی نظراتے ہیں کھنڈرات ہے ہیں کہ ان علاقوں میں الیسی تهذیبی زندگی جلوہ گررمی تھی ، حبس میں سلطنت معلیہ کے دورے وزوال کی محل و استان پڑھی جاسکتی ہے ۔

ہوگا سلع میں سیرام پورست سے سلے با اور چونکہ بیرڈین قوم کے زيرنگين تھا اسے بڑا فروغ موا اورعيمالي يا دريوں كوتبليني كام كوفروغ دينے كى زياد ەسبهولتين اس فىريدرك مگر يا سيرام بورمين ملين رسيام بورمشزى کے دوح دواں فادرولیم کیری،ان کے ساتھی جوشوا مارشین اورولیم وارد نے عیسانی مذہب کو بنرگا کہ کے لیں ما ندہ طبقہ میں مروح اور مقبول کرنے کے لیے مال کی مقامی بولیون خصوصًا بنگله اورمبدوستانی کی نشودنما اورارتفاکے لئے تایا ن کام کیا ۔ جوشوا مارشین نے اپنی مشہورکتا ب بطری آت سرام و مشنري ميں مكھا ہے كه ايريل مثلاث ايم ميں ہندوستا في زبان بيں ہيلاجسسريده مسمودا خارسما ماردري جارى كباكيار مارشيمن سحقة بس كه " سرام بورت نری کھ دوں کے لئے عوام میں معلومات اور تحقیق کے جذب كو فروع وين كے لئے بنگلدر مان ميں اصار لكا لئے كى فكريس سے جمكوت مندافیارات اور رسانوں کوحاسرانه رگاه سے دیجیتی ہے۔ برنس برسخت یا بندی ا درسنسرشی سے اس وجہ سے ابتک کوئی اضارنکال نسیسکی تھی سما دیا رورین کے قبل اشا مت تبلیغ کی غرف کے تحت بنگله زبان میں ایک . حريده (دگ ديش) نظالا تما-" وارن بمننگر كے عهدس بريس بيخست يا نبدياں كيمة م كى كيس بقول مارشيمن بإنبدما ب حبب نرم مونئين تو الحصين اوروليم كيري كوښكك زبان مين ايك

المه شکله اوب الميسوي مدى ملى يس كے و سے مدي

منعته وارا خبارسا جار درين لكالية كى جرابت مولى . كرشين في لكما ب كم " اما مرئی شاشدا ومین مندوستهان میس کسی دلین زبان میس میلااخبار میرام يوريريس سينتائع ببوااس كا نام سماجا دورين (مراة الاخبار) تقالم سا جارورین کے مدیروں کو متروع میں بڑے دہنی کرب میں گذر ناپڑا تقا اوراس كيهيلي مروتين اشاعتون يرسخت كمته حينيا ب اورتنقيدس كي كري تقیں مگر دفتہ دفتہ حکومت نے گرفت وصیلی کی اورعوام میں اس کتا ب کو بری مقبولیت عاصل مونے نگی اور نبرگال کے اندرونی علاقوں میں عیسائی ندر مجى تعيين لكا واس كا زورتور في كم التي بزج موس ف اينامشهورا حبار تخذريكا منوم راس العربين جارى كياران دوا خبارات كي مقبوليت في ككنته والون ك ذمن مين انقلاب بيداكيا اورسي ايوس ارد وكالمسلا اخبارتُهام جهاں نمائتا لُع ہوا۔ جام جهاں نماکی مقبولیت کی کا شکے لئے مشتری نے اروومیں رسال الکالالیکن اب اس کا وجودیجی نہیں مارشیمن كى مېٹرى اف سيرام يورمشن سے بتا چلتا ہے كه وليم كيرى نے برگلہ كے علاوہ عربی اور فارسی کے آئی حروث ایجاد سکے اور مشدری کے جیما ہے خانے کی چھا پی مبوتی اردوا درفارسی کی گئی کتابیں بھی موجود ہیں جومندوستانی پرس كم في خالع مومكي مين مسرام يورو موكلي. سات كا وُل اور يجور اس الدوكي ترویج واشاعت الحقی غیرالکی بادریوں کامرمون منت سے و لیمکی ری بنگلہ کے عالم تھے اور نبگلہ کی بیلی گرام الحوں نے لکھی تہ توکیری اور نہ می

ان کے دست داست جوشوا ارشین نے مہندوستانی زبان میں کوئی کتاب الدود کو کھیلا نے میں اور بوں نے مذہبی تبلیغ کے سے سیام بوراور مبوگلی میں اددو کو کھیلا نے میں با نواسطہ مدددی ہے ۔ اوران کی ابتدائی کوششوں کی وجہ سے منطق ہوگئی جی آئیدویں صدی میں اددو کا ایک اہم مرکز بن با یا ۔ سیام بورست سیام بورست سے کہ عدمیں صرف ایک اددو کتا ب کی تالیف اور ترجہ کا حال ملنا ہے جوشوا مارشیمن کی مساعی اورولیم کیری کی سربیستی میں انجیل مقدس کا ترجم ہمند دستان کی جالیسن دبا نوں میں ہوا۔ مرزا نسط نے بین انجیل مقدس کا ترجم ہمند دستان کی جالیسن دبا نوں میں ہوا۔ مرزا نسط نے جو عیما نی ہو گئے تھے اددوکا ترجم میکن کیا ۔ ان کا ترجم سیام مشمنری کا دلے کے کتب فالے میں محفوظ ہے ۔

## كلكته اورمليا برج

فورط وليم كالج اوركالج كى سريستى يا صلے كى اميدس متنى مقيد اورام كتابي مرتب ہوئين ان كاذكر موجيكا ہے كالج كے بعداوراس كے حلقهٔ الرسط كلكة اورمليابرج مين جاندا رنشري اورسعري ادب كي تخليق موني اوركئي كامياب اومنفردا دبيب وشاعر وشاعر وشعبن سي اكثريت مندوستان كادبى دنيا سے روستناس تيموسكي اوران كى زندگى كمنا مى كانقاب اور صے ہے اس باب مين ايسے بى شاعرون اورا ديبون كاحال احاطة تحريبي لا ياجا د باب انميسوي صدى كے اوبا وشعراميں مست زيا دہ شہرت عفورخاں ساخ ،شمت ق صى عبد الحبيد، علام عصمت لند النسخ كوم وئى - مثيا برن مبى واجد على شا واخر كمستقل قيام كا و بنے كے بعدارد وكا برام كرين كي تھا ۔ اورو إلى كى متى نے عبد تحليم مترد تحمنوي جيسے عظيم اديب اور اول تڪارکوجنم ديا رستر لڪھنوي کي اد بى زندى منيا برن مين مي سفروع مونى اوراس كى تحيل كحفنوس مونى - لهذا تررمیارن کے بجا اے انکھنوی کے نام سے شہور مبوئے۔ سجف رامبورى ف كلكتها ورهيا برن ك شاعرين كاحال اختصارى 

کا حال ملتا ہے جن کو کلکتے کی ادبی دنیا میں شہرت اور تعبولیت حاصل تھی ان شاء دن اور ادبیوں کے قافلہ کے سالا دنواب عبدالغفورخاں نساخ تھے اور ان کے فیمن کو اور ان کے فیمن کو اور ان کے فیمن کو میں اور ان کے فیمن کو جن کے میالا ملی ۔ جلا ملی ۔

#### عبدالعفورخان لنآخ

تناخ بلات بریقال کے سے بڑے اور منفر دادیب اور مناع ہیں یہ اس کی دات می تقی جوشالی مندوستان میں اس خیال کو جیشلا سکی ہے کہ بنگالیوں کو اردو سے کوئی شفعت نہیں اور ان کی زبان بسی غلطیوں سے معلوموتی ہے ۔ یہ ہی نساخ ہیں جمعوں نے آت آ اور ناسخ کے کھام پر نسنج کا قلم جیرااور کلکت اردو کا مرکزین سکا۔

ن خ کا ام عبدالغفور تھا۔ تخلص بہلے بہجور کرتے تھے بعد میں ن آخ کیا اور انفی الغفور تھا۔ تخلص بہلے بہجور کرتے تھے بعد میں ن آخ کیا اور انفی در سے مندوستان کی شہرت نفیب مہوئی۔ ان کا سلسان نسب حضرت خالدین ولیدسے جا ملتا ہے۔ انفھوں نے ابنی خود نوست حیات میں اس پر نخر بھی کیا ہے اور اسی تعلق کی بنا پر دہ اپنے نام کے ساتھ خالدی بھی

مشرقی برگال کے صلع فرید بورس راجہ بورنا می سبتی نساخ کا آبائی دون سبتے تھے ۔ جنا بخہ دون سبتے تھے ۔ جنا بخہ دون سبتے تھے ۔ جنا بخہ سبتی ساتھ کا ایس کے دالدقا منی می دفقہ کلکتے میں می زیادہ رہتے تھے ۔ جنا بخہ سبتی سبتی اللہ میں کلکتے میں آن خے کے واربحائی تھے ان میں مرت نواب عبداللطیعت مشہور موئے ۔ انکی باغ دہما شخصیت نے اردد میں مقوم سبتی اللہ میں مرت نواب عبداللطیعت مشہور موئے ۔ انکی باغ دہما شخصیت نے اردد

كرس برك تاعرغالب كوبجى متاثركيا عقار

يه سَاّح كى برصيبى متى كرادىب اورعالم باب كى مجست المفين بيس ملى اول وہ دس برس کے ہی کتھے آدموت کی آندھی نے قالمنی فقیر محرکے جراغ رندگی تو بجیا ديا ـ اورنساخ كالحفر كهي اندهير عيس دوب كيا - مان تجي والدك وتبل مي عِلْ بسي تقيس ونساح ب يارو مدر كارره كي تقيرون كي معاني نواب لطيف حفرت بوسف کے بھا بیوں جیسے ہوتے تواردوادب کوایک باکمال شاعرا ورمنفرد ادبيب نه ملتا - ما ما باب كما متقال كربعد نواب عبداللطيف في ناح كوماب کی جست دی اوران کی تعلیم و ترسبت کی تمام دمه داری اینے اوپر لے لی۔ ن اخ کی خودنوشت زندگی کاخطی نسخدا بیشیا الک سومانی کلکت سے كتب خافيس محفوظ مع -اس خود توسست ميات س نسآخ في ابني ابت افي زندگی کے دلچسب واقعات وسانخات تحریر کئے ہیں۔ ناخ زہین اور ستریر طالب علم تقے۔ اور انکی مترارت سے ان کے اسّادمولوی رضوان علی بھی نہ بے لیے۔ تناخ نے مدرسم عالیہ سے میراک کے احتمان میں کامیا بی عاصل کی اور موگلی کا کے میں داخل موسے کا بے میں شاء استا دوں اورا کی صحبت میں تُ خ کے دل میں شاعری کا متوق جرایا ۔ اُن خ برگالی عقے اور ان کی مادری ز بان سبگله متنی بچونکه انتیسوس صدی مین نبگال میں ارد ومقبول ترین زیان تنی للندانساخ نے بنگلہ کے بچائے ارد وکو ہی اپنی ا دبی تربان بتایا اورا بنی بساط بھرتا جیات اسکی خدمت کرتے رہیے ۔ سنت نے نے تعلیمی زندگی ختم کر کے کچھ دن بریکا ری میں گذارے ، میموانفیں

نخلف ملازمتیں ملیں اور اخر میں ڈیٹی کلکٹ رہوئے۔ اس ملازمت کے ناتے انھیں نبگاں اور بہار کے مختلف اضلاع میں رہنا پڑا۔ اور انکے صاحبراد حصرت شمش با تکے بھا گلیورس بیدا ہوئے۔

دوران ملازمت میں تناخ نے دلی، تکھنٹو بمنظیم آبا داورد وسرے شہرو کیجی سیر کی جوان کی ادبی مسلاحیت کو بڑھانے کے لئے مفید تابت ہوئی ہے دلی میں غالب سے ان کی ملاقات ہو لی ۔ ان کی دنگار کے شخصیت اور ذہا

نے غالب برعدہ اور گہرا الرمرتب كيا۔

ن آخ کی از دواجی زندگی کی کامیا ب تھی رتبین مال کی عمرین اکفول نے مرزا ہایوں نجف کی مما حبرا دی سے شادی کی۔ان سے دوا دلا دہوئی۔
ایک لڑکی اورایک لڑکا ابوالقاسم محد، میں ابوالقاسم محرشت ان کے مشہور شاعر ہوئے۔ اورطوطئ بنگال علامہ رضاعلی وحشت ان کے مشہور شاعر ہوئے۔ اورطوطئ بنگال علامہ رضاعلی وحشت ان کے مشہور شاعر میں دیں۔

لميزين

کامیاب زندگی گذادنے کے بعد ہم اجون کششاء لغایت سیسالی کھکتے ہیں ہی نسآخ کا انتقال مہوا۔ ان کی قبران کے مور دتی قبرستان کا استقال مہوا۔ ان کی قبران کے مور دتی قبرستان کی بڑے کا انتقال موجود ہے۔ ان کی تبلی ہیں ان کے بڑے کہ بیائی نواب عبداللطیف خاں کی قبرہے۔ نیاخ کی قبر کی تحتیٰ پرمی ان کی تاریخ دفات در جے۔

ن ع کی باغ وبها رشخنیت انکی شاءی میں کبی تحصلکتی ہے۔ جرت موتی ہے کہ اپنی معرون زندگی میں انفوں نے اتنی کتا بیں کس طرح لکھیں

ت خدے کم وبیس دس کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔ان بس کلیات رکخت د فرجه مثال، مرغوب ولى بحثمر وفيين، ترجمه مبندنا مرعطار ديوان دوم اشعار نساخ قنديارس، زبان رمخة ، تطوينتنجه بسخن شعرا ۱ در گنج تواریخ کئی بار تحصيس ا ورمقبول پيوئيس -سنحن شعبرا مقیدا ورمقبول ترین تصنیف سخن شعرالینی ناکره شعراک ناخ کی نهایت مفیدا ورمقبول ترین تصنیف سخن شعرالینی ناکره شعراک اردوم جوسا المسلام مين شائع موكر مقبول انام موني أن خ كاس ذكرك میں ۲۲۲ مشعرا اور جالیس شاءات کا ذکرہے اور نبگال کے بہت سے اليه شاعون اورشاءات سهاد في دنيا روستناس موني بهيجواس كونبل الما مشبدتناخ كاية تذكره تشندب ين خ في شاعون كالمخقرمال اور چنداستعاد نمونتا درج كئے ہيں سخن شعرا الفبائي ترنيب سے لكھا كيا ہے ينكال كے ایک غیرمروت شاعرا با د کے ذکر سے اس كا آغاز ہوتا ہے۔ نتاخ لکھتے ہیں۔ "أباً د تخلص نام محريعقوب على خال خلف محراسحاق، باستنده موكلي كمان ان خراباتیوں کی صحبت نے سجھکو آباد کیا خراب کیا سن شعرامیں مندوستان بھر کے شہور شاعوں کا ذکر ہے . اور بیتم بھی ایک كنام ثناء يوسف كے تذكرے يرموتا سے۔ "يُوسف شخلص ميريوسف على شاه ،خلف حاجى احمد على شاه فرخ أبا دى شاكر د

احد صين صفر تموتا ايك شعرتقل كيا ہے م شراب بینے نے کردیا ہماں ملک الیں بت کوبے لکلف نقاب اوٹھا کر سے کہ دیا ہے ججاب ہم لیکے کیا کریں گے۔ ملیرہ قطعه من سن شعرا کے قبل آناج سے انتخاب میں قطعہ منجہ ترتیب دیا تھا۔ یہ مجى شاءوں كے مختصر مال برمشتى ب يول كشور بريس كھنوتے او ال ہے ميں اسے تا نع کیا ہے۔ یہ تذکرہ بھی حروث بھی کی ترتیب سے لکھا گیا ہے اور ۲۰۱ صفحات بر تعبيلا مواسما وروا قعن ثناه واقعت غازى يورى كے تذكر بيرتم مويا ا اردوزبان كابتدا اوراس كانتوونا برايك مختفررساله ب شانع ہوا۔ اس سے ارد وزبان کے تدریجی ارتباکی بلکی سی تصویرا محبرتی ہے۔ اور نفظ ریخته کی وضاحت او رتعراف بھی کی گئی ہے بتمیا کو، گودام کیجی، جینی اور ير كميزى زبان كے الفاظ بيں ، جوانگريزى كے بست سے الفاظ كى طرح اردوس داخل مو كي اسى بنايراردوابنداس ديخته كنام معمشهورموني. وفر منال تناخ كابلاديوان مد جو المن الهمين ثنائع مواجونكه ربی اورکئی او بی معرکے بھی موشے ۔ اس سے ناتسنے لکھنوی کے دیوان دفر برتاں كجواب مين تناخ ف دفر بع مثال ترتيب وياست د فترج مثال كي غزلون میں مکھنوی زیگ وامنگ ہے۔ ان کی عزلیں اننی کامیاب میں کہ نما لیب جیسا له ديجه المناه

شاعر بھی اس کی تعرب سے بغیر نہیں رہ سکا۔اورانے مکتوب میں اس کی بڑی تعربف كى حب مين حقيقت كم اورتصنع زياده سع. استنع الم المخش ألغ طريتد يدكم وجداو ريداني نام وارد وشول ك ناسخ تق آب ان سے بڑھ کر بصیغ مبالذ ہے مبالغ آناخ ہیں تم دانا کے دموزاددور ان مو، سرايد ازمش فلم ومبدوستان مو-، غالب كى دفتر بدمثال سيمتعلق اسى تعريب كى وجه سيات كويبتعركيني مركة غالب ازرده رباسهاك تو دات ناخ بهت اب علميت يرى اشعارلساخ ديون سام البير منظرعام برآيا - اس رلكمنوكا كرا اتر نمایاں سے رجندر باعیاں میں اس دنوان میں شا مل ردی گئی میں - اس ویوان میں ناخ کی کوئی چونکا دینے والی عزول نہیں ملتی۔ اساتذہ کے رنگ میں ہرائی زمین میں مجسی لعص الحصے اور کامیاب اشعار مل جاتے ہیں۔ ا دلی من قیام اور غالب سے ملاقات نے مناخ کے ارمعن ان فران کومور دیا۔ اور انکھنوی طرزتاع کی انتقیل مصنوعی معلوم موئی ۔ تناخ نے غالب کے اثر سے دلی کے ثناءوں کا رنگ قبول كيا-اور دلى كے شاعروں ميں جوخارجيت اور عموميت ہے ، ان كے ان دو ديوان ميں نما يا ں مو نے لگي۔ ننآخ كا تبسراديوان ارمغان سام الم جوس جيا یددیوان ان کی شیهورغزل جس کامطنع سے م

ر د یا دل اسے جوظلم بد مائل ندموا اس کوچا باز کھی جھ سے جوٹا فل ندموا

سے شروع ہوتا ہے اور سویا سوا سوغ دلوں پرٹ مل ہے۔ نساخ کاجو تھا دیوان ارشانی ہے ۔ نساخ کاجو تھا دیوان ارشانی ہیں ارشانی ہیں اس کی اشاعت ہوئی ۔ اس میں اکثر عز لیں الیسی ہیں جن میں مرتقی تمیز مومن اور غالب کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان کا یہ دیوان متروع ہوتا ہے ۔ ان کا یہ دیوان متروع ہوتا ہے ۔ ان کا یہ دیوان متروع ہوتا ہے ۔ م

جلوهٔ طور سنے مارا دل ماکی کو تورنے مارا

چشمی فیص اس شنوی کا ذکرم معین الدین فیض کے ضمن می مطار کے بندنا مہ کا ترجمہ ہے۔ اس شنوی کا ذکرم معین الدین فیض کے ضمن می فعسل کیا جا چکا ہے۔ آن خی کی میشنوی اسل میں فیض کی شنوی جشمہ فیض کی کا رہ کا بی سے۔ اور یہ اس شعر سے شروع ہوتی ہے۔ مہ حمد ہے حد کے ہے قابل وہ فعد استجسنے فاک کوایماں ویا سناخ کی جشمہ فیص میں معنیات پر بھیلی ہوئی ہے۔ آن خی ترتمہ پر تاریخی قطعہ خود

بندنا مرشیخ عطب رکا ترجمہ نباخ جو میں نے کیا دصیاں آیا کی بیک ماریخ کا خوب زیباتر جمہ دل نے کیا دراصل یہ انتخاب سے ان فارسی تزبان کے شاء وں کے فلے وں کے اس کا مرکم جوزیادہ شہور نہیں ہوئے مولوی احمرعلی دبلوی

کے قارسی شعرسے قند فارسی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ماتی بیارجام فے این تطنت ورجنت کیا انجابهار وبگروای جابهار ویگراست قند بارسی کے انتخاب سے بتا چلتا ہے کہ نشآخ مرت شاعرہی نہ تھے بلکمنی فہم یمی سکتے۔ اور یہ کہ اردو کے مشہور شعرا مراح الدین علی خاب آرزور آزردہ ، آزاد بلگرا می میرتقی تمیر انشآ . منتی تفته ، حاتی ، جها نگیر با دشاه ، اشکی تشمیری ، امثرت الهآبادي كى طرح فارسى كے بھى قادرا لكلام شاعر يقفے منا برسترت من ترتيب ياني، اوراس مندس يد شائع موني اس منوى میں نساخ نے اپنے فن شاعی کا دلکش مطاہرہ کیا ہے ۔ اور محبوبہ کے سرایا کی جبتی جا گئی اور دل آویز تصویر تھینی ہے۔ ناآخ کی شاہرت دیل کی تعلیم متروع موتی ہے جس کا مطلع ہے سے العاتى بي قهركها ن العاما في فتذكر كها ن العالي سروع میں قامت کی تعربیان کی کئی ہے۔ پھر زلف بچوٹی انکھاول موبات کی تصویرس ملتی ہیں سے معتنب اس کارلف برفن یا نگ کی به الف روش يوسيق يرحوني سب للكتي اگن می ہے جس یہ سر شکتی لبتى بصحرية شام سے معات يوني ميس ردي كامومات انکھ کی تعرفیت یوں بیان کی ہے مد

بي مثل ومثال مين وه الحيس أيات وقال مين وه الحيس شا برعشرت م اصعفات برشتل ہے اور مجوب کی جفاا ورستم را فی کے شکوہ الرحم مون ہے ے ردن ہے سے اس معنم کا آن نے بھی جان سے ہے ت را درکش ہے جس سے اس معنم کا ان مشہود کی بھی تواریخ مطبوعہ نوا کے ہے۔ ان مشہود کی اور سے معلا وہ آن کے کا اور کی مطبوعہ نوا ریخ ہے۔ جو اله می قطعات برستل ہے۔ اس میں مشا ہمراسلام کی تاریخ دفات کہی گئی ہے یہ فارسی میں ہے۔ اس کی کو ٹی فاص ا دبی ا فا و بیت وا ہمیت تنہیں۔ حود لونت حيا ان كى يدسوائح عرى شاكع نهرسكى البتدات الكالم ساك ككتب فازين اس كاخطى نسخ موجود سعداس سيد نسآخ كى زندكى كم دلجيب واتعات اورسا تحات كى واضح تصوير ما من آتى ہے اوران كى انابيت اور خود نماني بمي محبلكتي ہے يعبن ايسے واقعات سمي طلقے بي جو د مني ا بح سے معلوم موتے ہیں۔ ن آخ نے اپنی سوائے حیات کو دلچسپ اورمزیدار نبائے سکے لئے و استانین گورلی بن

استی نقص کہ استی کہ استی میں میں میں میں میں میں استی کے استی استی استی استی کے ایکے الحقوں نے استی کے اللہ میں کے معرب سے ایکن کی ادبی و منسی میں میں کے معرب سے ایکن کی ادبی و منسی میں میں میں کہونی اللہ میں اور آبیر کی خوبیوں کو یک لیجنت نظر انداز کردیا اور میں کے معربی اللہ کا کہا تھی میں میں میں کہونی اللہ کا کہا تھی میں کہونی اللہ کا کہا تھی میں میں کہونی کی کو میں کو یک کونت نظر انداز کردیا اور میں کہونی کی کونت نظر انداز کردیا اور میں کہونی کی کونت نظر انداز کردیا اور میں کونت نظر انداز کردیا ہوں کی کونت نظر انداز کردیا ہوں کونت کی کونت نظر انداز کردیا ہوں کونٹ کردیا ہوں کونٹ کونٹ کی کردیا ہوں کونٹ کردیا ہوں کردیا ہوں

ان کے کلام کے فنی اور معنوی عیوب ونقا کص چن چن کرگنا دیے ہیں اور انجی یہ منقد بعض اور انجی یہ منقد بعض اوقات منقبص کی حدیث داخل موجائی ہے اوران کی انتقائی سات سے یہ منقد بعض اوقات منقبض کی حدیث داخل موجائی ہے اوران کی انتقائی سات سے یہ داخ بن گئی ہے ۔

انتاب نقص کی اشاعت سے لکھنوی شعرابہ میں بر بر موسے اوراس کی کو کھ سے اس اوبی معرکہ و مجاد ہے کاجنم مواجس نے دوگر و موں میں شعرا اورا دیا کو یا نظر دیا۔ اور دلیے بنقیدی بخش ہوئیں جو اردو شاع دل کے لئے اور فضوصاً شقیدے لئے مفید تابت موئیں ۔ خصوصاً شقیدے لئے مفید تابت موئیں ۔

ن خربرگوشاع تھے۔ ان کے جارد وادین شائع ہوئے لیکن ان جارد وادین استان کے ہوئے لیکن ان جارد وادین استان کی گری نظر ہی سے ہیں۔ اچھے اشعار شاذشاذ ہی سلتے ہیں۔ نسآخ اچھے نقاد معقق اور عالم طرور تھے اور فئی نسکا ت اور بار کمیوں پر ان کی گہری نظر ہی تھی لیکن بحیثیت شاعودہ کچھ ذیا دہ کامیا ب نہیں رہے۔ استاد فن ہوئے کے بادج و انھیں دوسے درجہ کے شاعوں کی صف میں ہی جگہ فل سکتی ہے۔ خالب تمومن اور تیم کی ہمسری کا جو انھوں نے دعوی کیا ہے وہ بھید فرم الغیم درمت ہوسکتا ہے پھر بھی نساخ کی ذرگار اگر شخصیت اوران کی ذات بنگال کے لئے معتنم تھی کیونکہ نسآخ نی میم کیونکہ نسآخ نے ہوگی اور نیز کو اتنی معبولیت صاص نہوتی جو ہوئی اور شرکت اور نیز کو اتنی معبولیت صاص نہوتی جو ہوئی اور شرکتی ، انسن خرجیے شاع بھی اور وا دب کو نہ طبتے۔

# الوالقاسم محرمس

شمت بے حدد ہیں اُٹ اُٹ کے ۔ اسکول اور کا لجوں میں بامغا بط تعلیم حاصل نے کرنے کے با دجو دائفیں ار دوا در فارسی زبانوں میں دستگاہ مصل تھی۔ اور انگریزوں کی بھی انجھی صلاحیت تھی۔ اور انگریزوں کی بھی انجھی صلاحیت تھی۔ انگریزوں کی بھی انجھی صلاحیت تھی۔ انگریزوں کی بھی انہا یا اینا یا شمت ان کے بالکی مختلف تھے۔ انھوں نے مغربی تہذیب کی انجھا کیاں اینا یی مشمت ان کے با دجو دستمت سنے تھیں، جدید طرز کی زندگی گذاری مزاج دندا نہونے کے با دجو دستمت سنے تھیں، جدید طرز کی ذری گذاری مزاج دندا نہونے کے با دجو دستمت سنے

مشرقی تہذیب کو بالا سے طاق تہیں رکھا۔ ند ہبی اصوبوں سے کبھی مزینیں مورا بكيصوم وصلوة كمي يابتدرس

شمت کی زندگی نے وفائمیں کی وہ جالیس سال کی عمرس ہی انتقال كركئ . اورجب ان كے فكرس كبرائي وكيراني اور شعورس بختلي آنے لكي توموت في النص مرد اعوش من جميشه كے لئے تھيا ليا۔ اورجوجيكا ريال تعين وه

د بی ره گئیں۔ کلکتہ دالوں نے کبھی اپنے ادبیوں اور شاعودں کی خاطرخواہ قدر نہیں کی اوركلكة والول سے بهشدا تحقیق شكایت رہی ۔غالبًا كلكة كی بے قدری نے المنيس اسقدرملول ورنجيده كيا عقاكه وه كلكته مسيم بطاك كرجيدرآيا دجانا چاہسے تھے۔ انھوں نے اپنے ایک مقطع میں اپنی اس خوامش کا اظہار بھی

تھی ہے اب وہیں کی شمس ول س دکن میں قدراس فن کی بڑی ہے اس دقت دکن میں آاغ تھے اورمہندوستان کے نامورشاع وں کی کہکشاں وہا كانق ادب برجلوه فكن عقى - كلكته من نا قدرون كا اجتماع عقار سمس جني استاد فن شاعر کی قدر میاں کیا ہوتی ستمس کی قدرندان کی ذیر کی میں مولی اور نہ ہی

كلكة كے رسي بوے شاعر كا مخترد لوان بھى كتر ببونت كے بعد شاكع بوا اور یہ کام بھی ان کے عزیزا ور نامور اگر دھزت رصاعلی و حسّت کے ہاتھوں انجام 0 73

نین نیاوید کے مولف لاز سری امشین کے دوستوں میں تھے بشمیل کرزگ زنگ شخصیت نے انھیں بے حدمتا تربھی کیا تھا۔ انھوں نے شمیل کا حال جی اپنے تذکرہ میں لکھا ہے۔

آن کی طبیعت فری طور پر شاعری کے لئے مناسب واقع ہوئی تھی۔ زیان پر
ایسی دشک ورکھتے تھے بعضہ ون میں شوخی اور متا نت کی گھلاوٹ ہے جرات
کا خراتی شاعری الحفیں بہت ب برتھا۔ پر کو اور زددگو شاعر کھنے اللہ فقا۔ دتی
ضمت نے جالیس سال کی محصر زندگی میں دتی اور لکھنو کا سفر بھی کیا تھا۔ دتی
کے دبستان شاعری کا افر انھوں نے قبول کیا۔ لکھنوی شعوا کا زبگ انھیں بھایا
نہیں کیونکہ مکھنوی شاعروں نے دل کی شاعری بہت کم کی اور دیا نے کی شاعری نیا ور کھ دھندوں
نیا دہ کی۔ اور ان کی اکثریت کل دبلیل جمرو فراق اور کنگھی جوٹی کے گور کھ دھندوں
میں کھوکر رہ گئی تھی۔

مشت نے بھرزی زندگی بسرکی ۔ ان کی غزلوں میں ان کے جوٹ کھا کے موئے وال کی آرہی موق کھا کے موئے وال کی آرہی موق کھا کے میں وال کے آگے میں ان کی غزلوں میں مالا وت کے ساتھ موز وگداز بھی ہے ۔ بعض عز لیں توتر کے رنگ

مي بے پناوس

شہت نے اپ کے مشہور شاگردعصمت اللہ السنے کے مسامنے دانوے کے مسامنے دانوے کے مسلم کے کے مسامنے دانوے کے مسلم کے لئے مسلم کا این اسلام کے لئے مسلم کا این اسلام کے لئے مسلم کا اسلام کے لئے مسلم کا میں اسلام کے لئے مسلم کا میں اسلام کے میں باضا بطرشاگرد تھے۔ اور شاعری کے میدان میں مسلم کے میدان میں مسلم کا میں اصابط شاگرد تھے۔ اور شاعری کے میدان میں مسلم کے میدان میں میں مسلم کے میدان میں کے میدان میں مسلم کے میدان میں میں مسلم کے میدان میں میں مسلم کے میدان میں کے میدان کے

سه فم قازاجاديد ، مروام

وہ اینے استاد سے بازی سے گئے۔

سیمی کی غزلوں کے مطالعہ سے تباصلتا ہے کہ دائے کا اثران برنما ہاں اور گہرامرتب ہوا ہے۔ داغ کی غزلوں میں جو سوز شوخی اور سنی کھل کر سامنے آئی ہے دہ شمس کے بیاں بھی ہے۔ اور لیمن غزلیں اینڈال کی سرحد میں داخل ہوتی ہیں۔ اور ان کے بیا رد ان کی غزلوں ہیں اور عشق ہی ان کا اور مشا بجھونا تھا۔

ان کے بیا رد ان کی غزلو شاع کے بیان فکر کی گہرائی اور گیرائی نہیں ملتی، نہی فلسفہ اور تصوت کی برجیح گھیاں شعر کے ساہنے میں ڈھلی ہیں بشمس ایک خالص غزل گو شاع کے ساہنے میں ڈھلی ہیں بشمس ایک خالص غزل گو شاع کے ساہنے میں ڈھلی ہیں بشمس ایک خالور سی نعش یا برجاتے اور فن اور تونو کی کا دامن ان کے ہوئے۔ ان کی ایک شہور غزل کا مطلع ہے برجاتے رہے جو تیم اور داغ نے جو وڑے تھے۔ ان کی ایک شہور غزل کا مطلع ہے دو فرار زار سوئے فرار دیکھ کر دو فرار زار سوئے کو غیار دیکھ کر

وسل کے رسب عبار جھ لوعبار دیجھ آر وحثت کا کہنا ہے کہ جب کہجی شمس اپنی بینغزل ترنم سے بڑھے تھے توسامعین بر رقت طاری موجاتی تھی۔

سنمس کا دیوان سنگال کا میں شائع ہوا نبشین لا بُریری کلکتہ میں اس کا ایک نسخہ وجود ہے۔ تقریبًا و وسوصفیات میں ان کی غزلیں ریا عیات اور قصید ہے کھیلے ہوئے ہیں۔

شمس کی رہائی ان قطعات اورتصید ہے پھیکے پھیکے سے ہیں کیونکہ دہ غراب کے تاعریح میں کیونکہ دہ غراب کے تاعریح میں کا دل گداختہ عز لوں میں سما گیا ہو۔ بعث غزلیں رکیک اور مبتذل مونے کے با دجود فن سے بیکا نہیں اور ریعیب تود آغ انتہ منائی

جرات اورنا تنفح کے بیاں بی ہے۔

سمت کے کلام کے بغورمطالعہ سے بہ جاتا ہے کہ دہ نے اندگی کی کمی حقیق سے کہ دہ مناوی میں سملیٹ کی کوشنٹ کرتے تو بندوستان کے منفرد اور برے شاور کی صفیر آیا تی سے مگہ یا سکتے تھے لیکن ان کے مزاج عاشقا نہ برے شاور س کی صف میں آیا تی سے مگہ یا سکتے تھے لیکن ان کے مزاج عاشقا نہ اور جذبات والبالہ نے انھیں اپنے گردومیش کی کرامتی اور سنگتی ملکتی زندگی کو

محسوس كرف كيمي بهلت بنين دى اورغزل كى ركيس نيالى ونيا من كفيكت ره سكف

درخ بین سه
رسے ہم نے الش الحادم کی یکھی ہمین طور ہیں
کی عرب کی وقت محرکھی ہوئی تمع مزار دیکھ کر
ر نہ بوجھ شعبدہ با رمیرے ہوتے ہیں
یا اے شن ر دغا باز برے ہوتے ہیں
با مرق دم مری ہے کسی ہم سفر ہوگئی
غلط غلط افسوس ہے کہ آب کا ایسا خیال ہے
ہویاؤں شمس کے دائی آبرو کا بھی تم کو خیال ہے

ان کے چندا شعار ذیل میں درج ہیں سے عرج مارا کھائے ہیں تمہارے ہم نے اور تجھ کوشمس لاش کی زیب کی اثر چھ فسوں سازیہ بوجھ دار حین و سوں سازیہ بوجھ دار حین الے شمس وطن سے نکا لاجو یا ہرف دم می اور شکو ہ تو ہو یا ورشمس شمس کا انتقال ہو یا اور اس کے مرد اور اس کا انتقال ہو یا اور ال

شمت کاانتقال ۱۹ مرار بل مشده ایم میں موا، اوران کی موت کے بعد کائے۔ کے ابعد کائے۔ کے شاعروں کی محفل بہت و نوں کے سوگوا را ورمونی رہی۔

### تنبب جندر کرمکار

تيسب جندركرمكار نبكال كرسنارفاندان سيتعلق ركصة تصرابيس صدى ميں شبكال كے اكترخاندان نے فارسى زبان كے ساتھ ادد وكى بھى فدرست كى ہے۔ شیب چندر کرمکارکے آبا داجداد کا بیشہ سونے جاندی اور دوس ی دصاتوں سے زلورات تیادکرنا تھا۔ شیب جندر کرم کارنے اینا آبائی سید اختیانس کیا بلکدا نگریزی تعلیم صانسل کی اور داکھری کی سندلی ۔ وہ کیم طری کے پروفیر کھی تھے اورككت كميركك كالجيس فالماء مين ان كالقرم والحا-٣ رنومبر الم الماء كرسما جارورين اخبارك اشاعت مين ميديكل كالحك قيام كيمتعلق جيوني سي خبرشا لئع موني تقي -بہیں اس جرسے مسرت بوئی ہے کہ مندوستان میں داکھری کی تعلیم کو فردع دیے کے مئے ایک کا لیے قائم کیاجار ہاہے اس کا لیے میں با بوشیب چند رکرمکار کا تقرر سجينيت كيمسرى يروفيسر مبواب الم شيب چندركرمكاريردفيهم كتف اورسائنس ان كامحبوب مفنمون عفاله بنكله ز بان كے مناتھ الحفيں اود و زبان بھی عز مزیقی الحقوں نے اود و کی با قاعدہ تعملیم حامسل کی تھی ۔

مله ويجهد سماچا دورين ١٠ شاعت ۴ رنوم رسيدع

با بوشیب چندر کرم کار نے سائے کہ ایم میں معدنیات کے بیان میں ایک مختصر رسال تھا۔ اس وقت سائنس اور حفرافیا کی معلومات کی کتابیں اردو ربان میں شاذ شاذ ہی ملتی ہیں اس لحاظ سے کرم کار کے رسالہ دربیان معدنیات کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا

اس کتاب میں سونا جاندی ، ہمبر ہے جوا ہرات ، تا نبداد رجب تدکے متعملی بہت ہے واجوا ہوات ، تا نبداد رجب تدکی سے کا بھی بہت ہے واجھیں ۔ با بوشیب چندر کی یہ کتاب ہی جھی دسکی ۔ اس کا ضلی نسخ ایت یا گئی کا کت کے کتب خاند میں مفوظ ہے جھیب دسکی ۔ اس کا ضلی نسخ ایت متروع موتا ہے ۔ رسالہ در بیان معدنیات متروع موتا ہے ۔

ور سب الله مفرد یا مرکب بین مفرد ناماندی جبته تا نبا و عیره اور مرکب به مفرد یا مفرد یا مفرد یا مفرد یا مفرد یا مفرد یا نبه اور حبت دے "داس کے بعد مختلف عنوان دکے گئے بین ، بیلا بیان آگیبی گیس کا اس کی خاصیت ، ترکیب ورا میڈروجن گیس کی مفاصیت ، ترکیب ورا میڈروجن گیس کی مفید یا بین درج بین -

بلات کرمکاری بدارد و تصنیف کی اوبی حیثیت نہیں۔ انیسوی صدی کے ایک نبگا لی نے اردوس میں کے ایک نبگا لی نے اردوس برکتا ب ترسیب دی جس سے بہمی ظاہر ہوتا ہے کہ اس دورس اردوبنگال کے گھرگھرس مقبول تھی ۔

#### محرعلى واؤدناوا

محرعنی داؤونا وان جدرا با دس بداموت جوبی مند کے مختلف ممروں میں قیام کرنے کے بعد رنگون ملے گئے۔ وہاں سے لوطے توٹانی کنے کلکتہ س انسیں بناه لی اورشہیدسلطان تیبوکے وارثوں نے ان کی مربیتی کی . آوان نے ال کینے بب انتقال كيا- ان كے فائدان والے بہت دنوں تك الى كنى ميں رہے۔ قيام كلكته ك ووران بي ستبيدسلطان كي ميسيح نواب علام على كايما برنادا في ارك بين اليف كس جن من كل باغ بهار العنى منظوم تصد كل بكاؤلى كوافي زمان میں بڑی مقبولیت ماصل ہوئی۔ دوسری متنوی نظم بہار سے ،ان کی دیگردوکتابیں تطوراسائدالها ورطرزعاشق ومعشوق بين فلبوراسائ والهى جارطويل داسانون كالجموعه بيصحن مين كوني نباين تهيين اورعا شقا نه كمها نبون كے اعتبار سے ام مناسب ميس - الدان في كتاب تواب علام محركو ندري متى . كل باع بها دا اركي نام سهد . يدك ب المعلاء من تا ليف موتى اسمي الراسفورت الدنبكالي بهارد النس اور مرمبعشق كاذكركيام نادان نے نهال چندلام وری کی مشہور تا لیف مدم ب عشق کورا منے رکھ کر لکھا ہے ان كى يومننوى شاه زين الملوك كحال سے رشروع موتى ہے م

کھا دوسری کا دوسری کا دوس کے کھا دوس کا دوسیا اور کے کھا دوس کے دوس کے میں اور کا دوس کا دوس کے دوس کا دوس

#### سيرمر نشاري القاوري

یون تونیگالین کنی صوفی تناع اور اوسی گذر سے بین ان صوفیون اور اوليا كرام كى اردِد كے لئے مساعی جميله اور تما مؤسش خدمات كو اردوادب اور زبان کی ارائے کہی بھلانیں سکتی ہے۔ ان بزرگوں کے عیدت اندوں کا دست صف ا جن مين مقامي لوگوں كى اكثريت موتى تقى - ان معوف كرام كا تعتق براه را مت بكاله مع ند كقاء يدع ب اورايوان كم مختلف مقامات سي محرت كرك مندوت يس سكونت نديرموكي نقي الخيس مقدمس اورنورگ ميتول كارك ن الم منگل کوت میں ابا دم و کئی تھی منگل کوت، س وقت علم واوب ، تهدیب و ریمان كالكوارة كفاراس متبرس بغدا وكيدان يرحف تغوث الاعظم سدمى الدين قادرى جيلاتي كى ايك نسل آبا دموگئي تقي اسى نسل مصصرت سيدشاه مهرعلي القادرى المعرون حفرت اعلى حضوركة تمير المعاجزاره جناب ميدم شدعلى القادري محقے بجن تواردوا دب اور شعروشاء ي سے بڑا شفف کقا اورجن ك بدولت دووز بان اورشاعری ن کے مربیروں میں مردج موتی اور نرکار کے

کئی اصلاع میں یہ ربان صرف کھیلی ہی نہیں بلکہ اسے قبول عام کی سند ملی اوراب کک س کے گہرے نقوش بیڈوا ، مرشد آباد، جها گیر کر، گود، مدنا یور مشکل کوٹ ، میگلی سیرام یوروغیرومیں ملتے ہیں ۔

حفرت اعلى حضور لعنى حضرت ميدش ومهملي القادرى مرنا يورمس أبادم وكي سقے . مرتا بوران کی ان کا وطن تھا اوراس سررسین سے ان کوبے بنا ہ محست تھی۔مرا يورس سيدشاه تهرعلي القادرى كے كھوم رمعنان المبارك شب قدرشك اليورمطابي ١١ حولا في شف شاع) كوا يك عظيم لمرتب صوفي معزت سيدتيا وعلى عبارتها وتمن القاور لمعرد ف سيد شاه على القادري في جنم ليا- سيدم شدالقادري كالديمي وي منفا اورخوبیاں بدرجہ اتم موجود تقییں جوان کے آباد اجدادمیں یا ٹی جاتی تقیس۔ آکی تحریبیمار كرابات بي وه محى أيك التاري مي ولفيون كواجها كردية عظر يرنتان ، ما يوسس ورست د دوں کا مشکلیں امان کرتے تھے بعکرائے مواے او گوں کو لگے لگاتے ہے ، الفى كرامتون فيانسيون اوردريا دلى ورممه كيرمجت كى وجدست ان كم مدرون بركاله ك أو شدكو شديس بي يصيلے مواسے بنيس تھے بلكه مبدوستان كے اكثر صوبوں اور متمروں مين ان كرعقيدت مندون كاليك مجوم تها -

حفرت شاه مرشد علی القا دری دجیردا در شکیل تقعی ان کے جبر سے میں نورانی کششن تھی۔ ان کی آنکھیں شاہ جبیل کی طرح گہری تھیں ۔ گویا علم دمعرفت کا ممندر موں جھزت مرشد میں القا دری کی تمام زندگی زبر دِ تقوای اور عبا دت میں گذری۔ ان کے عقیدت مندول کا کہنا ہے کہ حضرت مرشد علی القا دری اس قدرنیک ، اسس قدر

له ١٠٠١ عضوي مخفرسوا تح تيات صل

کتا دہ دل اس قدر خدا ترس اور عظیم بزرگ سے کہ اپنی زندگی میں جھی ہی آب نے کے کسی کے دل برجو سے نہ بہونچا ان کے مدنا پورسے آب ہجرت کرکے کلکتے چلے آئے کتے اور ۲۷ کارڈ نترلین (خانقا ہ شریف لین) میں ستقل کونت انتیار کر لی جہاں بنگا لہ کے دور در از علاقوں سے ہر فرق کے لوگ بھاری تعدا دہیں ان کے باس آتے ، ان کے معتقد موتے اوران سے فیض اٹھا تے رہے ۔

حصرت مرت دعلی القا دری بجین ہی۔ سے تنها نی فلوت تشینی اور خداکی یا دمین عل رہے کے عادی تھے ۔ وہ اکثر دنیا دی الجھنوں سے دور کھنے جنگلوں میں چلے جاتے مبہح وثام این معبود کی عبادت برستش اورباد مین ستفرق رستے . کھانے بلیے کی بھی ان كورده بده تدرمتى برجيين سيرسي ان مين غير مهو لي ذيانت كانشان ملتا تقعار حجوتی سئم میں می عربی اور فارسی کی دقت طلب اور بے جیدہ عبارتو کو اس طرح مجهادية اوران كي توجيه وتشريح اس الدازي كرية كرياب براء يراع عالم وفالل انكشت بدندان ره جاتے مولا ناجلال الدين رومي كى متنوى معنوى ان كوخفظ عقى ان كى ما دواشت اتنى اليمي اورتيزيمي اورها فظراتنا قوى بمقا كرعرفي اورفارى كلام اور خلیقات کی شکل سے مشکل عبارت کوحرت بحروث را نی منا دیتے تھے۔ حضرت مرشدالقادری کوارد و فارسی ا درعربی زبان ا درادب سے عشق کی مرتک بیارتھا۔وہ فارسی اوراردو کی اورکتا بوں اور کمی شخوں کے حصول کے لئے بے جین رہتے تنے اور جہاں کہیں بھی الحیس ار دوفارسی اوروبی کے نا درمخطوطات ملتے انعين يمي تميت يرماس كريسة عقد اورية ما ومخطوطات الكيف اتى كتفضا خركت فا درية ل خانقاه متربیت لین میں یہ کتب فائد موجود ہے اور سحادہ نشیں سے امہما م میں ہے

قب میں ابتک محفوظ میں ۔ انفی کتابوں میں حفرت مرشد علی القا دری کا اردود اوان منا عمرت عفوظ ہے حصرت غوث الظم بمی محفوظ ہے

حفرت مرث دعلی القاوری اردو کے اچھے خاصے مسوفی شاع متھے۔ ان کے ايك مريدا ومعتقد عبدالعفارمها حب ابني كتاب بارسي صنور كي مخقرموا تخ حيات میں ان کا ردو شاعری اور وبی اور فارسی کی علم دا نی سے متعلق کھتے ہیں :-"وەائى مىسائى اور قارسى كى على دانى مىس اينا ئانى نىس ركھتے تھے تخیل کی بلندی اور یا کیزگی زبان کی سلاست اور روانی اور شاع انداز کی وجیسے ان کی تخلیقات کی جگ و مک کے آگے و ومری شخلیقات اندیر جاتی ہیں -اکھو في اردوفارسي اورع في مس بهت سارك مقالين الحقي جعزت عوت كي مرحيس ان كااددود لوان الراد تصوت اور رموزعار فال كا شام كارب و الحي شاءي الهامی ہے جوان ان کی فدا تک رسانی کیلئے زینہ بنی ہے۔ الخ حفرت مرشد علی القادری کی پوری زندگی جو نکه عبادت پر بیزگاری ا و ر زمروتقوى مين كذرى اس كية ان كي تصنيفات وتخليفات يربعي اتقاءا وزريب كاكرادنك بردهاب يونكه ده خودخدا ترس نيك دل علم د وست اورموني يق بدان كى شاءى كى موقياند رنگ س دى مونى بىد مان كے من قبير يوزوفان اورامرا رتصونت تمايا ل نظراً تقيس وان كربال بحى وبي تقوس ما رفاية علية إلى جونارس كنوفى شاع مولانا عمل راورمولا نارد في في بنائ كفير الني بذبات احماسات اورخیالات کی عکاسی ہوتی ہے جواران کے صوفی شاعور سے بہاں یائے جاتے ہیں۔

حفرت مرت القاوری می شاءی میں مزرا نوش غالب کی طرح دو تخلص کرتے عقص و قاصی اور جال اور ان کا دیوان جس کاعنوان حرز مان عارفاں فی مناقب سبی فی المعروف بددیوان حضرت حال ہے ۔ چود موس صدی بجری کا وائی میں میں میں جود موس صدی بجری کا وائی میں میں میں کھا گیا ہے

درقاب ابل عزفان مضرت جمآل از تصنیفات متر مین عنوت زمان وقطب دورال الک در قاب ابل عزفان شبه نشاه ولا بیت سید تامولا نا و قدو تنا الی الله حضرت ابوالا در ثنا دسید ثناه علی عبدالقاد رشمس القا دری المعروت برسیدمثاه مرشد علی القادری المتخلص به عاصتی و جمآل رتمست الله با متمام احقر مجد عنی حید رآدوی و در مطبع سمتاره مند کلکته طبع گردید ... "

افسوس سے کہ دیوان کے کسی صفحہ پرسنہ اٹاعت ہیں تکھاگیا ہے۔
مگر چونکہ حفرت جمال کا دصال سندہ علیہ ہوا۔ اور چوں کہ بورے دیوان میں حفرت عنوث باک کی مدت اور عارفاند اشعا رہیں۔ اس لئے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے ابنا دیوان سفر لغبراد کے بعدا بنی زندگی کے آخری ایام ہیں مرتب اور تصنیف کیا ہوگا۔ اس لئے اس کی اٹناعت سنت کے حواور مراسات میں مرتب ورمیان می ہوئی ہو۔

حفرت مرت علی القادری نے اس دیوان کے علاوہ سفر بنداد کے متعلق نیز میں بھی ایک کتاب سفر نامہ بغداد "نگھی تھی بلین اسس دقت نہ تواس کا فلمی نشر میں جو دہویں موجود ہے اور نہ ہی جھی مہوئی کتا ہد اور پہجی نہیں کہا جاسکتا کہ چود مہویں مدی کے نبکال کے اس صونی شاعری یہ کتا ہے جی بھی تھی یا نہیں

ديوان مشروع موتاب م يره محربهم المترطلع مين لحقانا م فدا نام حق نامه كاعنوان بن كيا الم ضرا حنرت جمال كاشاءى ميسكس عديك تصوف الوميت اورمعرفت کے فلسفے اور عارفانہ تجلیاں کو ندتی مونی نظر آئی ہیں اس کا اندازہ ان کے نمونہ كلام سيخول لكا يا جاسكتا م سه بحرى بادخزان سے بوستان دہرس مونہ دیرانہ کھی دل کا گلتاں یا ضرا موت سے برص کر ہے زحمت فرقت جوب کی صدمہ مانسکاہ ہے دوری باناں یا فدا بمعرنا كيائها اس دحسار يردلنب بربشيان كا کھٹا نے جادر شبکوں سے کویا مہر کو دھانگا چراغ عشق جو اسس سروقد کا دل میں روستن ہے د کھا تا ہے تماشہ انکھ کوسے دحراغان کیا کو ٹی سیمہ مجھتا ہے کوئی زنارکہا ہے عقيره مصامى كبيو سينشخ وبرمن كا يرسون رب تصورتاتان سيمكتار كيا خوت مم كو كنح لحدس فشار كا روتا ہے دل لہو رنگیں کی یا دس سنتاب جب بهادس ناله مراركا وسل سي عيكوم نه وتيا م بحراس وركا یادگارزنت ہے عالم شب د محور کا من من رنگ دار ایس کال مداترا کے محرس کیونکہ اڑایا ہے دھنگ ہراک ہمارے دیک وہو کا بحرك دا ت معم مو كابهت دوزجيزا كيونكواس شب كاوه دن مدمقا بل مثرا

بارکوہ غم سے میرے بیٹھ جا کے گی زمیں

حزت رشد على القادرى كوحفرت غوث ياك سے دلى لگا دُاورعقيدت تھى المون ف حضرت غوت باك سے اپنى بے نیا ہ محبت كاجا بجا اظهاركيا ہے م عاصى نے غوث باك كا نفت س جان دى مرى اس كا جنازہ الحطاتے تو غوب مقا حفرت عوث باك كمزارى زيارت ك فاطراب في بنداد كاسفركيا تما يرجم وه تمام عركلكته مزما يورا ورنبكال كم مختلف اصلاع مين رسب ليكن إلى روح بميشه بغداد کی گلیوں میں بھٹکتی رہی حضرت جال کے دوصا جزادے تھے . ایک حضرت ارشد على القاورى اور دوست رارشا دعلى القادرى المتخلص بمبل يصرت ارشاد على القادرى بعى افي باب كى طرح شاعراور أوب عقص ال كواردوفارس شاعرى مسيعشق تنها كلكته اور سبكال مين اردوز بان ك فروغ مين الفول في مرااحمه لیا ۔ کئی لا برریاں ان کی عایات سے قیصنیا ب ہوتی رہیں ۔ فانقاہوں کے كتب خانوں میں ار دو اور فارسی كی فیتی اور تا دركتا بوں كا ذخیرہ موجو دہے ارشًا دعلى القاورى تبيل يُرمعز إورزوذ كوشاع بقير وه بحى صاحب ديوان بي لیکن چند وجو بات کی بنا بران کی زندگی میں و **ی**وان شا نے نہیں ہوسکا لیکن دیوا<sup>ن</sup>

جيل كالعمى منتح كمتب قاوريدين موجود مي دويوان جيس مين مرف مناقب تيس ملك عارفان غزلیں جمداورنعت بھی میں ۔ ان کی عارفاندغزلوں سے ان کے ایک اچھے عُرْنَ كُوشًا وَمِهِ فَ كَا نَشَانَ مُلتَا جِهِ ان كا كلام صوفيا نه شاءى س ايك اصّافيه حصرت مرضد على القادري كي برست صاجر ادب ادشد على القادري كاجواتي یس بی انتقال موگیا تھا۔ان کی وفات ساتا اللہ میں مونی حیس کی تصدیق حصارت جال کے اس معرف سے موج ان ہے۔ ع جوال سال ارشد على بوده بجوال مردجوال مرواه حضرت مرتدعلی القادری کوایت بڑے بیتے سے بے بنا ہ مجست متنی اس لئے انے جواں سال بیٹے کی موت کاغم پرداشت نہ کرسکے اور جیدسال بعد ہی ، وشوال ما المعامطابق، فروري المعاء يام مهاكن من الدونيكم كوانقتال يرطلال موا . اور مرنا يورسي اينے باب كى بنى ميں دفن موسے

----

### را جه کرشنا دسی

را جرکرشنادیب کا آبائی دطن مرت آباد تھالیکن ان کافا ندان کلکے میں
منتقل موگ بھا اورمت قل سکونت افتیار کرنی تھی۔ دا جرکرشنا دیب کے والد
کانام نا باکرشنا تھا۔ وہ سٹ کاء میں بینا ہوئے۔ دا جرکرشنا کو شروع سے ہی
شعروشاءی کاستحراندا ق بھا اورسن کے ساتھ ان کی شاءی سے دل جبی بھی
بڑھتی گئی۔ دا جہ کرشنا دیب نے اردوا و رفا رسی کے شاعرد ن اورا دیبوں کی بھی
مریب تی کی ۔ اور شکالیوں میں ارد وکومقبول ومرون کرنے میں ان کا نمایا جھے
دیا۔ گارسان و تا سی نے لکھا ہے کرا جرکرشنا دیب کا سکا کیا جیس انتقال موا
لیکن ان کے شہور سبگلدا خبار سما جا دورین کی ، سال کست شکا کیا ہیں انکی موت
کی خرشا لع موئی۔

المرت سندن فرخ على من المن فرشا في كرت بين كربها راج كرت المهادر المرت المساور المرت المن المراد و المرك وقت اس جهان فائى سے كوئي كرك "

وا جه كرت الدوك علا وہ بنگار مان كے بحى الحياد ويب اور تاع بقے المحول في المحول الله كرت الدو المحول في المحول الله على الدو المحول في المحول ال

توسکوسی که ندیمان با دیگرصاب کیونکرزشتم غیری تم کمعا دیگرصاب کیونکرزشتم غیری تم کمعا دیگرصاب چندا شعار نمونتا درج کے ہیں مہ گرشب کونہ تم یاس مرے آو گے دیا۔ منظورہ مرطرح فنا کرنا ہم ا

## راجدرام مورن را

رام موہن دائے بنگال کے ایک ایسے سپوت بین جفوں نے بنگال کی سماجی تفافتی اور سیاسی تبدیلیاں لائیں۔ رام موہن رائے ایک تخریک تضیحیں کا دور رس الرّصرف بنگال یوں بر ہی بنیں بلکہ بوری سندوستانی قوم پر مرتب ہوا۔

داجہ رام موہن رائے کے آبا واجدا و نواب مرت کے دربارے واب تہ بھے اور نبگا اور فارسی ذبان میں وسلگا ہ کا بل رکھتے تھے۔ اس ماحول میں راجہ موہن رائے نے اجموان اور اپنے عالم باپ رام کا نتا رائے ہے ابتدائی رائے نے مطیم و تر بست یا بی اور فارسی کے اور فارسی کے ایم موہن رائے نے عظیم آبا دمیں عربی اور فارسی کے علیم و تر بست یا بی اور اچر رام موہن رائے نے عظیم آبا دمیں عربی اور فارسی کے علیم و تر بست یا بی اور اچر رام موہن رائے نے عظیم آبا دمیں عربی اور فارسی کے علیم و تر بست یا بی اور ایس کی اور کی مرت کی تعلیم کے لئے بنا رس چلے گئے اور سنگرت کی تعلیم کے لئے بنا رس چلے گئے اور سنگرت کی تعلیم کے لئے بنا رس چلے گئے اور سنگرت کی تعلیم کے لئے بنا رس چلے گئے اور سنگرت کی تعلیم کے لئے بنا رس چلے گئے اور سنگرت کی تعلیم کی در قادرت حاصل کی۔

دام مومن دائے باغ دہا رشفیت کے الک تھے۔ان کے اندرص الوطنی کوٹ کوٹ کو جری ہوئی تھی۔ان کے دل میں غلامی کی زمخیر کاشنے کا جاریہ موجزن رہنا۔ ایک آزا داور وسش حال مندوستان کا سانج ان کے دہن میں تیاد ہوا تھا ،لیکن سانجہ میں عمل کا دنگ وہ اس سے بحرز سکے کہ دلی سلطنت کی ناقا بل تک ت دیوار کی بہت سی املیٹن کل حکی تھیں جوجید یوسوں کے بعد می گرگئیں اور دلی سلطنت کے کھنڈریرا نگریز دل نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی۔

راج رام موسى دا مع مفكرا ور دلفا رم يھى تھے۔ الحول نے معنداء میں بریموسمان مسلک کی تبیاد ڈالی بریموسان کے اصول لوگوں کو استعدد سند تسئه كرنبكال مين ان كامسلك مقبول إ او يحيل كيا - الكي عقيد تمندو ادر میرودن کا صلقه وسیع ہے۔ قوم و ملک کے اس بے لوٹ خا دم نے م زورتا کی ساجی افتصادی اور تفافتی زندگی میں بہت سی تبدیلیا ب لائس اورزندگی کے ما تخدسال گذارنے کے بعدلندن میں سام ایم ایم میں دنیا سے رخصت موے۔ راجر رام مومن رائے نے اپنی ساری زندگی قومی اصلات اور ا دبی قد ات كے لئے بچ دى مى ووكئي زبانيں جانے تھے . سكد استكرت ، اردواورفارى میں انھیں دستگاه صافعل تھی۔ انگریزی زبان کے علاوہ فرانسی اور کئی زبانیں جانتے تھے۔ بنگذرستسکریت، اردو اور فارسی میں کئی مشہور کی میں تھی میں اردو اورفارسی سی کی انفوں نے کتابیں ارسائے اور افیارات ترسیب دئے۔ اپنی مقبول ترين كتاب تحقة الموحدين تاليف كيديدكتاب فارسي مي إدراس كا نا در فطی تشخیمولاتا آزاد کا بلح کلکتہ کے کتب خانے میں زبانہ برد مونے سے

تعفد الموددين مين ان كے مسلك و مناحت كى كئى ہے ۔ دہ ايك فداير يقين وايان ركھتے تھے ۔ ويرانت اسلام اور صوفيا ك كرام كے سلوك اور تقين وايان ركھتے تھے ۔ ويرانت اسلام اور صوفيا ك كرام كوئى اس كا تقين وايان برگہرا اثر موالتا ۔ يكاب كئى بار جيبى اور مقبول موئى اس كا دبيا جدرام موسن رائے نے عربی میں قلمبندكيا ہے ۔ جونكہ رام موسن رائے كو دبيا جدرام موسن رائے نے عربی میں قلمبندكيا ہے ۔ جونكہ رام موسن رائے كو دورانیت برايان بھا لهذا الحموں نے برمین موتے موئے جی بت برمستی پر

بجرلور دارکیا ہے۔ اوران کے مسلک بریموسائ نے بت برستی کے طلبے کواگر فتم نہیں کیا تواس کا زور بہت کم کر دیا ہے۔ اور سرسیدا حمد کی طرح کٹر منیڈ توں اور بریمنوں کے خلات تنہا جنگ کی اور کا میا ب موٹے۔

صى الموسن رائے كى حب لوطنى اور مرفروشى كے بے بناہ بند بے صلى اللہ موسن رائے كى حب لوطنى اور مرفروشى كے بے بناہ بند ب ايريل من الما المحمشر وراخبار مراة الاخبار كابيلا شاره منظرعام مرايات رام موس السے نے یہ اخبار عیما فی شیئر موں کے تبلیعی یردیگندے کی کا ملے کے لئے نكالائتفاد اورمغربي تهذيب مين رمي بستى موئى مندوستانى دندكى كونسي سترتي تهذيب كى طريف مورد في كے لئے بہت عده كام كيا يوسد ازادى تحريري بهلا وارموا - اوربرس برقان في كرنت سخت كردى كى توراج رام موس تركي ایک ندرا ور بے باک منی فی می طرح حکومت کی یا بندیوں کے خلات احتجاج كيا وكراسيك الدماكميني كے حكام بريد احتماج بد أرثابت بوا الفول في ما مرار برطا بنه كدنام الك خط لكهاجس لي النول في اذادى تخرير يرسي تت اباداد کواعما نے کی ایسل کی عمران کی بدایس موارت تدمونی ۔ حکام کے خلاف جنگ الطف كم باعث ال كداخ إدم إن الاخارك مقبوليت دوز بروز بر صف لكى -ا مخوں نے ہی بے باک اورب لاگ صحافت کی داغ بیل ڈالی اورصحافت کے

واجهومن وائے عربی اور قارسی کے علاوہ اردو کے بھی ولدادہ تھے بیکن

تاريخ بال برندرنا ه ودرى

اردویں اکی کوئی تصنیف نہیں مئی۔ راجیموم ن دائے کے کتب فانہ کے عسلاوہ کلکتے کے تمام بڑسے کتب فانہ کے عسلاوہ کلکتے کے تمام بڑسے کتب فانوں کو کھنگا گئے کے بارجودان کی کوئی کتا ب نہیں ملی گارمان و ٹاسی ان کے گہرے دوست تھے۔ اعفوں نے تذکرہ شعرائے اور وہیں لکھا ہے کہ رام مومن دائے نے ویدانتا کا ترجمہ اردومیں کیا تھا۔ اور جامع جام جہاں نماکی اردوا شاعت میں دیرانت فلسفہ پران کے کئی عدہ اور جامع معنامین شاکع جوئے ہے۔

سیسٹ کے میں راجہ مومن رائے دنیا سے جل بسے اوران کے ساتھ ایک تحریک اورا یک عہد ختم ہوا۔ لیکن ان کی مذہبی اور ثقافتی اصلاح کی تحرکیت نبگال کی ساجی اور مذہبی زندگی ہر گہرااڑ حیور ا

#### لولس دى كاسطا لسل التواريخ لسل التواريخ

لوئيس لای کاسط عيسائی تھے اور کلکتے بين ان کا انتقال بھی ہوا الکافروس کا مقام ہے کو ارد و کے اس عيسائی او بيب کا مقصل حال کہيں نہيں ملتا، اور اس کی ابتدائی زندگی کی کوئی ايسی کوئی سخت جبتواور تلاش کے با وجو دنہيں مل سکی جو اسکی جائے ہوئے کہ اسبا معلوم کوئے جائے بيدائش ابتدائی تعلیم اور اور و وسے اس کے بي بنیا ہ شغف کے اسبا معلوم کوئے است حب تد حال اس کی تاریخی کتا ہے۔ اب التواریخ "اور و اور فارسی کی التواریخ "اور و اور فارسی کی بوسیدہ فائلوں میں جھی ہوئی اور و اور فارسی کی عزوں سے معلوم ہوتا ہے۔

لوسی وه برطانوی کاسٹا کو کیکنے کی اینگلوائدین سوسائٹی میں ٹبری اہمیت مال مقصی وه برطانوی کومت میں ایک علی عہده پر فائز سختے ۔ وه صوبہ جات بنگال اہمار اوراڈ سید کے اسٹنٹ بزنٹنڈٹ پولیس ٹنے جیاک لب لتوارخ کے دیبا چرمعلی ہوتا ہے۔
'' نوئیس ٹوی کا شا اسسٹنٹ سپر ٹٹنڈٹ پولیس متعلقہ صوبحات بنگالہ و بہار واڑ لیس متعلقہ صوبحات بنگالہ و بہار واڑ لیس متعلقہ صوبحات بنگالہ و بہار واڑ لیس متعلقہ مولوی عبد لمجیوصا حب کی اما نت سے شرکلکہ میں ترجمہ کیا ۔ ایک اعالی سرکاری افر مونے کی وجہ سے کلکتہ کی اعالی سوسائٹی میں ان کی ٹری قرر و منزلت تی اعالی سوسائٹی میں ان کی ٹری قرر و منزلت تی بیونکہ انگلوانڈ میں طبقہ کی دشوار اول اورشکلات کو رقع کر نے کی قرر و منزلت تی جونکہ انگلوانڈ میں طبقہ کی دشوار اول اورشکلات کو رقع کر نے کی

الفوں تے حتی المقدور کوٹ ش میں کی تقی اس لئے ان میں ڈی کاسٹا کو بڑی

ودى استاكى لىلى لتواريخ ال كى ينى تصنيف نيس سے بكيشهور مؤرج خا الكذيند رسل (TYTLER) كي سمورلسيف ELEMENTS OF GENERAL) HISTORY) كا ترجمهم والركاك بالياعد في سيروراو رمفول تصنيف كفي -جود وجلدون میں کئی سوصفحات بر محصلی مونی کتی ۔ دوجلدس برسیب دینے کے بعد مثل كا شقال موكيا - ان ك انتقال ك بعد داكم الدورة نورس الدر معه E إده ١٥٠٥ في تيسري جلد كل كي حس كا اسلوب بهلي و وملدون كراستاك اور املوب سے اس قدرماتنا جلتا ہے کہ کیسی دوسرے فض کی تصنیف نہیں معلوم

"سلرى اس كنا ب كا ترجمه لوميس وى كاستان ايك مندوسًا في عالم حكيم عدالمجيدى معاونت سے كيا ہے كتاب كا ترجم فساك اور مكل موا تقا اور كياني ميلو الدوكيش موسائي كى طرائ براس امتهام سے كلكة كے جرح مشن يرس (ادرست اسرف المع حيماني كنى اور كلكتے بى سے شائع كى كئى -

لب التواريخ اردوي ايك قديم رين اريخي كناب م اوراس كامونات مجی مندوستان نیس بلکدایک عیانی ہے جے اردوزیان سے گرالگاد اوردلی والسيني تقى وتيس وى كاسطاف ابنى كاب كترجرا ورتاليف كاسباب ویبا چےمیں فور بان کئے بیں۔

و منارک جنرل مرشری کومندورستانی زبان میں ترجمه کرتے وقت برے سامنے

مرف یہ مقعدا ورمعیارتھا کر نفس صفہون کی اہمیت برقرار رہے اور مور خ کے وقا رکوبھی دھج کا نہ گئے۔ اس مقصد کے بیش نظر میں نے ترجر بیں انخراف نہیں کیا ہے کہ مورخ اورمصنف کے اسٹائل ملک حتی المقدور کوشش اس بات کی گئے ہے کہ مورخ اورمصنف کے اسٹائل اوراسلوب کی خصیوصیا ت برقرار رہیں۔ اس کے لئے ہیں نے اس کتاب میں کوئی غیر مانوس لفظ یا متردک ترکیب کے استعال سے پر میزکیا ہے اورائفیں الفاظ ترکیب اوراصطلاحات کا استعال کیا ہے جو لغت ہیں ملتے ہیں یا تا بل اورمسند اور سنعال کرتے ہیں ۔ ترجمہ میں میری اعاشت کی ان کے اشتراک اورتعاون کے کیچم مولوی عب المجدومی اس کا اعتراک اورتعاون کے کیچم مولوی عب المجدومی ساتھ یورا یورا الفیاف تہیں کرسکتا تھا یہ ساتھ یورا یورا الفیاف تہیں کرسکتا تھا یہ ساتھ یورا یورا الفیاف تہیں کرسکتا تھا یہ ساتھ یورا یورا الفیاف تہیں کرسکتا تھا یہ

خاتر برلوئیس دی کا سٹاکے دستخطیں اور تاریخ مراکتوبر سی کے دی افتان کے مراکتوبر سی کے دی انگری ہے۔ نئی ہے۔

ایالتواریخ کی بیلی جلدکے دیا جہ سے یہ علوم ہوتا ہے کہ لوئیس دی کا سا فرین اریخ کی افا دست اورا ہمیت کے بیش نظراس کے ترجہ کی رحمت اٹھائی میں۔ اس کے ساتھ حکیم عبد المجید محنت نہ کہتے تو ایک مقیدا ور دلیسب تاریخ اردومیں منتقل نہ ہوتی۔ ٹٹلر کی جزل مہطری دونیخی جلدوں کے۔ ۱۲ ابواب میں پیسلی ہوئی ہے۔ اس کا ترجم مرت دوخت مرابدوں میں کرنا جوت بیٹر لانے سے کرنمیں تھا۔ لوئیس کا سٹانے مورخ اور مصنف کے اسلوب اورطرز نگارٹ کو برقرار رکھ کر دونیخی مجلدوں کا ترجمہ دو جلدوں میں کرکے دریا کو کوزہ میں تبد کردیا ہے۔ بلات بھا یک عیسائی ادبیب کا یہ بڑا کا زیامہ ہے اورساتھ ہی اردواد

اورزبان براس كا برااحان ب- -

البالتواريخ كى دوسرى عاركامقدم وى كالما كمعاون ويرد كالتيم عبدالمجيد نے تكھاہي، وه تكھتے ہیں۔

مفید جہورا ام ہے مرفی کے معیال کہ برنوع (عاصی برمعاصی عبر کھید کرتا ہے) مفید جہورا ام ہے مرفی کے معاصب مذاق کے لئے لازم ہے کیونک آدی تجرب سے اکستا ب کمال کرتا ہے سووہ زیا تہ کے حوادث کی دریا فت برموقوت ہے اس محاظ سے جمیشہ سلاطین ما مارا درعلیا ہے ذی اقترارا س فن کی کتابوں کی تشمید و تروی ہونے میں کوششش کرتے آئے ہیں۔ جمیع امراء ان کتابوں کو حزرجان اور ان مصنفوں کو عزرجان اور ان مصنفوں کو عزرجا نے دہے۔ ان میں سے کی سکن رسلم کا مجموعہ مامور کہ سنہ و افاق زمین و زمن کا ہے۔ ان میں سے کی سکن رسلم کا مجموعہ مامور کہ سنہ و افاق زمین و زمن کا ہے۔ ان میں سے کی سکن رسلم کا مجموعہ مامور کہ سنہ و افاق زمین و زمن کا ہے۔ ان میں سے کی سکن رسلم کا مجموعہ مامور کہ سنہ و افاق زمین و زمن کا ہے۔ ان میں سے کی سند

ستع مل كر يحيم عبد المجيد لكفت من كراس مرة افاق كتاب كا ترجمه ذي كاشا

"سنی وری میں لا ٹانی، وہن وذکا میں فایق احقاق حق سے کما حق واتف عالی جناب اسسٹنٹ سبز منظم الولس لوئیس ڈی کا سفاصا حب نے ترجر بربان انجریزی سے محاورہ اردومیں کیا اصلی کے ساتھ ہے کم وکاست اگر چراب س دسنوارتھا تا ہم مرجم مرجم عنے بڑی نواکت سے کیا ہے ایسے لباس سب بلوہ گر کیا ہے کہ یہ کتا ہے مرققین کی گاہ کیا ہے کہ یہ کتا ہے مرققین کی گاہ میں با علیا جسین ترکیب الفاظ گرا رہمیشہ ہما رہے الفاظ کی بگینی صفی عنہ سب یہ اسلیل میں با علیا جسین ترکیب الفاظ گرا رہمیشہ ہما رہے الفاظ کی بگینی صفی عنہ سب یہ باسلیل میں با علیا جسین ترکیب الفاظ گرا رہمیشہ ہما دے الفاظ کی بگینی صفی عنہ سب یہ باسلیل کے مرتب کی باسلیل

نغمەمرا ئى مىن شغول بىي . . . . . . . . .

اس عبد کی رسم و روایت کے مطابق محیم عبد کمید نے دو تاریخی قطعات بھی درج کئے ہیں جن سے بیجری سال مصل میں اورعیبوی سال سوہم ماریج نکلتے ہیں۔

لیالتواریخ ارد وسی این نوعیت کی مفید کی بیب اور ملوات افر ا کتاب ہے جس س ادبی براکتوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے ۔ بلات بہ لوئیں ڈی کا سٹا نے ترجم س عربی الفاظ بحرت استعال کئے ہیں لیکن دواسس لئے قابل معافی ہیں کا شار کی ضخی جلدوں کا ترجمہ نفوں نے صرف دو جلدوں میں اختصار عابل معافی ہیں کا شار کی ضخی جلدوں کا ترجمہ نفوں نے صرف دو جلدوں میں اختصار سے کیا ہے اور تیسری جلد جود وسوسفیات کرت تیل ہے اس کا ترجم بھی خدو مفات میں کردیا ہے میں جم نے دریا کو کو زیسے میں بھرا ہے۔ اگری بی اور فارسی کے الفاظ استعمال نہ کئے جاتے توم طالب ومقاصد کا بیان عدی اور خوش اسلوبی سے نہ بدرسکیا تھا۔

لوئیں ڈی کا طلف کتاب کے سٹروعین ارتخ کے فن اور علم پرزبردست عالمانہ اور نا قدا نہ مقدمہ لکھا ہے مقدمہ میں تاریخ کی کل اور جامع توبید کھی ہے اور بنایا ہے کہ تاریخ سے کیا فائرے میں تاریخ کے مطالعہ کے لغیران ان علم میں ہوار بنایا ہے کہ تاریخ سے کیا فائرے میں تاریخ کے مطالعہ کے لغیران ان علم میں ہوا کہ مکل نمیس ہوسکتا ہے اور ماضی سے سماجی، تمذیبی اور سیاسی مالات کا علم نہیں ہوتی ہے ۔ اس میں ماضی اپنے مردنگ اور مرروب میں نمایاں ہوتا ہے ۔ لب لتوادی کی ایک بطی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرت یا دشاہوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ ختلف ملکتوں کی تہذیب، تقافت اور میں مرت یا دشاہوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ ختلف ملکتوں کی تہذیب، تقافت اور میں مرت یا دشاہوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ ختلف ملکتوں کی تہذیب، تقافت اور

ساجی زندگی حقیقی رنگ میں نظراتی ہے ۔ اور نیش دنیا سے لیکر شاہ جارت موکم کے عدد کک کے حالات سلتے ہیں ۔ یونان عرب ، روس ، یورپ کے عالک ، افریقے خومن کہ سرطلنتوں اور و باں کی سماجی اور ثقافتی زندگی کا حال ایما ندایی سے بیان کیا گیا ہے ۔ شاعوں ، اور یوں مصوروں ، دانشوروں اورد گرفتکا رو کے حالات مورخ نے اس خو بھورت اورد کچریب برائے میں سان کئے ہیں کر میں من سی ڈو ب جاتا ہے ، ورحب کک وہ با بختم نہیں و کا ب اور حب با تھ سے نہیں جو ٹی ب با تھ سے نہیں جو ٹی سے اور حب کے دو با ب ختم نہیں و کا ب با تھ سے نہیں جو ٹی سے اور حب کے دو با ب ختم نہیں و کا ب با تھ سے نہیں چھوٹتی ہے ۔

الب التواریخ کی بیلی جلد ماریخ متقدمین برشتی ہے۔ اس میں ستسے

یعلے دنیا کے قدیم برین بات ندوں کا فکر ہے بھر قدیم روایات، مترائے رسوم
وصوم اورمن فع کا حال دلجسب انداز میں بیان ہوا ہے مصر بویں، اس فونیق بعنی
الب غور کا احوال کے بعد بو نائ کی مکن تا ریخ نہمی گئی ہے۔ اسیاطا، اشخفنز
قرامے در دیگر بونانی ریاستوں کے در میان برقری کے لئے جنگ کی دہک میں تصویری مئی ہیں۔ بھر بونانی متعوان و با اورمصوری دو دو وی وی وی مالات پر ریاستی بیان برقری کے ایک جنگ کی دہک میں در سنی والی گئی ہے اور اس عہدی عظیم تھا نتی اور ساجی زید کی توصیلی بحث بی ہے وہ دو میں میں بیان زیدگی کی در میان میں بیان زیدگی کی میں میں بیان نظیم کو مت کار نیج ہے۔ لب لواریخ جارا ول شروع میں میں ہوئی ہے۔ بیان کی بران زیدگی کی معدویر میاری نکھوں کے سامنے بھر نے گئی ہے۔ لب لواریخ جارا ول شروع موتی ہے۔

"جہاں کی بہترا ہے لوگوں کا احو العمط کرنامشکل ہے مم اس اوے کے ذکر میں فہر مرتبر کی ترات محاج ہیں ۔ لیکن حبیب کرآ دمی بتدریجا دب میں ترتی بگرتا

ب اور علم ماریخ بھی دن بدن بکارآ مدموتا جا تا ہے ، وس بی تاریخ کی تحقیقا بھی برصتی ہیں اوراس کے موادیجی زیادہ میوتے ہیں۔ بہت سے خیالات اس وقت کے یا داتے اوروضع اصلی کی نسبت جوکہ قبل طوقان نوح کے تھے یا تدھے کئے ہیں کین چونکدر بالس تقینی نہیں میں بلکہ قیاسی ہیں اس لئے تواریخ میں انہیں سکتی ہیں — --- بلكه مفيد بحي نهيس بين -"

د نیاکی ابتدا اورآ فنرمنش کے متعلق مدلل سجٹ کے بعد منٹرا کئے کا ذکر دسپ

اندازس كماكماسه -

سب ملکوں کی ابتدائی مترلعیتوں میں بیاہ کی متر نعیت ہے کیونکہ تقرر زیکا ح کا محف اجماع کے ساتھ ہم عصر ہے۔ جمیع اقالیم کے بیکے سرداروں نے بیاہ کے احکام مقرد کیے اورا وائل کے مترعوں میں نکاح کی ترغیب ہمیشدر ہاکرتی تھی... برائیوں اورجاہلوں کی روک تھام کے لئے مترابع اورا حکامات سخت تھے کیونکہ اس كے بغیر جابلوں اوران مرصوب سے بشانهیں جاسكتا بھائے۔۔ الخ اس طرح دنیا کے بختلفت جہوں کے شرایع ، قوانین ، دوایا سے اور دسوم كى ارس المحى كئى سعدان كى ارتخ لب التواريخ بين . ٥ يا - السفات يركيسلى ہونی ہے۔ ان ابواب کے فاتمہ کے بعدم صربوں اور بوٹا بیوں کے حالات بیان كے كئے ہیں مصرا ورمونان و وعظیم مالك بيں ١٠ن كى دوا يات، تهذب اور تقافت دنیا کے لئے مثال ہیں اور معری اور یو نانی تہذیب کے چراغ سے دوس قرم کی تہذریب کے جراع جلے اور ماری کاسینہ تھیلتی مہوا ، اور روستنی مج

لب التواديخ كرمطابق ابل مصر على ساخت وعلم جرا تقال اورعلم مبيئت بي بب دخل رکھتے تھے منطقة ابرو و كوا نعول نے بارہ برجول مل تقسيم كيا ہے انس اسى زمان مين زمين كى كردسش كالجهد مال معلوم تفا -یونان کے تقافتی اسماجی اورسیاسی حالات کے تذکرہ کے دوران میں اونا كے مورخين اورشعرا اكے احوال بھى بيان كئے كئے ہيں" بوتان كے اكھا رو سي نه فقط ورزش اورشتی کا اشغال تھا بلکہ ترتی دہن وتحریص مباحثہ علمی کی بھی ترغیب دی جاتی تھی، وہ اکھاڑے شعرا اور مکما اور مؤرضین کے مجمع کتے " آ مح جل كرنظم وستر كامواز دكياكيا ب - جميع الوام سي نظم كوستر كالبعت تدامت زياده ترسط : دمن بسترى بين مهوم دقياس بنسيست عقل لمرسين قدى كرتيبين -فيركسيدس - ايسكروسكا اور كاوكس ميشكا قديمي نثار لونان كتے اوران کاز ما شار مصر مین مورس بعد ( HOMER) بموم کا تصا-ان کے ایکے سوا ، کے رہے سہے توستے (جسے کے لین اورقس دع وا) بہت می تندین گیا كياكيا ب كرموم كا زمانه تخيينًا ، و برس قبل يح كا تقا-اوروه كوم كردوا (SINGER) تھا اوراس نے ابتدائیں ایا ت متفرقہ اورمدی عربس اور گریز تكس - سني من ايام كرليركس في الخيس يونان بس داخل كيا بكي نروسيس ف تخيرنا . م ع برس تبل يح ك البداعلما يمقوض كيا كم مومرى ابيا ت سنتركو مرتب كرين - اس كے البدا و دمى كے اشعار كى سے كر بهو يخے ملى جندروم عبدبا رنطي كومت كروال يرحتم موتى سع وومرى مبد عرب اورس اسين لعنى مسلمانوں كى مملكت كے بياں سے متروع موتى ہے، تركون

پر لگالیوں، اسبانیہ، اسکاٹوں، دوست عثمانی اورسلطنت ایران کے علاوہ مندوستان کی ماریخ بے مدولیسپا نداز میں تھی گئی ہے جس میں بیتی صاب کا تصورا قوام ایٹ یا کی بنیاد دفتوں کی بابت بہت دلجیپ ہے۔ سال بعد میں لبا لتواریخ کی صرف دو حبلاس شائع ہوسکی تھیں۔ ایک سال بعد سنٹ لئے میں لبا لتواریخ کی صرف دو حبلاس شائع مولی ۔ تمیسری عبلدیں برطانیہ اور منا لئے التواریخ ملک اپنی کی جلد سویم شایع مولی ۔ تمیسری عبلدیں برطانیہ اور ایرانی تاریخ ملک اپنی کی وفات کے وقت سے شروع کی گئی ہے۔ برطانیہ کے ذکر کے ساتھ اور ب کے مختلف محالک جیسے بلجیم، اسطریا فرائٹ کا بھی ذکر کیا کہ ایک کی اس تھ اور ب کے مختلف محالک جیسے بلجیم، اسطریا فرائٹ کا بھی ذکر کیا گئا ہے۔

" البالتواریخ" ایک دلیب کارآ ملا و دمفیدکتاب ہے۔ اسکی اہمیت اس
انے بھی ہے کہ یہ اس دقت ترتیب دی گئی جب ارد ونٹر ترتی کے آزائشی دور اور
خطرناک نشیب فراز سے گذررمی تھی۔ اس میں کلام ہمیں کہ اس کی دبائ شکل ہے
ع بی فارسی کے الفاظ کے بے موقع بحثرت استعمال کی دجہ سے عبارت بے جیدہ
اور گنج کہ سروگئی ہے۔ اور تعقید فقطی عبارت کی سلاست اور روانی میں روازا
بن گئی ہے گر منروع کی دو مری نشری کتا ہیں خصوصًا تا ریخی جیسے ناریخ نا دری
تاریخ اسلام اور تاریخ مشیر شاہی اور تاریخ جہانگر شاہی بھی ال عیوب
اور فاسیوں سے باک نہیں ہیں — اور ابتدائی دورکی دوری کتا بوں
کی طرح لیالتواریخ بھی اب تقریبًا نا یاب ہو چکی ہے۔
کی طرح لیالتواریخ بھی اب تقریبًا نا یاب ہو چکی ہے۔

## فارى عدميد

انیسوس صدی عیسوی میں فورط ولیم کا لیج کے قیام کی برکت تھی کہ شوالی مندوستهان كالم فلم حفرات اورائي عهد ك عظيم شواكشا ل كشان مندوستان محترتی پذیر کاسمولولیش متم کلکته آئے اور مندوستان کا پیمترقی مصدیمی شعرو شاعرى كامركزين كيا-ما فظ محراكرا منسم ، مررا ما نطبس منظر على خال ولا ، كاظم على جوال مشير على افسوس مبنى مرائن جهال ، الشا فدرت الشرقدرة مبلين وا بدعلی شاه آختر مخلص ، رشید البنی وحشت ، خالد بنبگالی کی شاعری نے مبلگال میں اردوادب ورشاعری کا عام ووق سیداکیا ۔اوران کے بعربھی مرسفراً باداور كلكة مين الحيم كامياب اورنغ وكوستعراحهم ليئة رسي تقف اورع الغفور خان ن خ انعظیم اور برگوشاع وں کی ایک ایم کوی بیں۔ تاع نواب فاندان سے تعلق رکھتے کئے ۔ انگریزوں کی عمداری مستحكم نبیاد ارقام مونے کے بعد نوابوں اور حاکم رداروں کی حالت خستہ موی تھی۔جا گیردارانہ ما حول دم تورد ما تھا لیکن دم توری موری اند ماحول كى سالقة خصوصيات بالكل ختم نهين مولى تعين ربيه الده دوالها ول اجبى شاعوں كى فاطرخوا ه مربيستى كرتا تھا ۔ نسآخ نے ايسے ہى يك ماحول ميں أبحد كعولى تقى جبان سعروشاعرى كاجرما كغاراس وتت ما فطاكرام منيغري

نبگال میں طوطی بولتا تھا۔ تشاخ نے منسیم کے آگے زانوئے ملذتہ کیا اور کھھ ونول مک اصلاح لینے کے بعد سختہ اوراستا دِفن شاعر ہوگئے۔ نسآخ صوب ايك الجه شاعراى نهيس تقط بلكه نشريس مجى الفرادى مقام ركهت تقع سنحن شعرا ان كامفيد تذكره بهرس مندورتان بورك اجهدا وركامياب شاءون كا مال اختصار سے ديا گيا ہے اوران مے جدہ جدہ استاريمي دئے كئيں۔ نسآخ كالجي ملقة للانده ويبع مقا بينكال مين ان كى شهرت اس ك بهى يهيل كئي يقى كرجب أرد وكعظيم شاع غالب ايني نليش كامعا مله ط كريم كے لئے ملکتے آئے عصے توانساخ كے بعالی نے ان كی بڑى مددكی تھی - غالب كی خاطرد مرارات مين كوني دقيقيرا كلما زركها اورغالب كرسا كةعقيدت مندانه برماوك كيا تقاء إن يرنوا بالطيف احسان معى تقاجس كا ذكرغا لب ن ابني كئى خطوط يس كياب، اورنساخ كردلوان دفيرب مثال كي توليت بين مبالغ سيهي كام ليا ہے \_\_ نائے كے شاكردوں كاا يك لمباسلد ہے ليكن ال سي جبية شاكردمولوى عصمت الترانسخ عقم سخن شواءس ساخ ف عصبت الشراتسخ كے علادہ النے دوسے رشاكر دشاءوں كا ذكركيا ہے ليكن ددسر مے تناگردوں کو اتنی سم ست اور مقبولست حاصل نہ بدوسی تھی۔ البی میں سے بروفیر قاصی عبد لحمیرصا حب جمید ہیں۔ قاصی صاحب کوان کی تنہا تی بند طبیعت کی وجہ سے وہ شہرت نہیں ل سکی جوعصمت الترانسخ یا ناتے کے ماجزاد ے ابوالقاسم شمس کلتوی کونصیب مونی تاصیصاصب ایک عانه اورمفكرشاء كقے۔ ان كى كئى تصنيعات شالع ہو كى بيں البيكن

تسمتی سے کئی ایک اہم کتا ہوں کو جمیدنا نصیب نہ ہوسکا ہے۔ ای تصنیفات میں ان کا کمل دولیت وارد یوان بھی شائل ہے جس کا خطی نسخہ ان کی معاجزاد<sup>ی</sup>

مقیم کلتے کے یاس معوظ ہے۔

ا قامنی صاحب کلکته کے ایک شبہ ورمحلہ فو مداری بالا فاند (کیننگ مرسی میں بیدا موئے ۔ قامنی صاحب کا سند بیدائش درنح بنیں ہے لیکن معزت و مست نے ان کی دفات پر ایک قطعة ماریخ دفات کی ما کھا تھاجی سے ان کی تاریخ دفات کی دفات کی دفات کی دفات کی دفات کی دفات ماریخ دفات کا درجو مکہ ان کی دفات ماریخ دفات کی دفات میں میں کا درجو مکہ ان کی دفات میں میں کا دہ ہوگا ہی تاریخ دفات کی میں مولی اس میں ان کی بیدا کش کے میں ان کی عربی مولی اس میں ان کی بیدا کش کے میں ان کی عربی میں میں کا درجو کہ میں میں کا درجو کی میں مولی اس میں ان کی بیدا کش کے میں ان کی میں میں کی میں میں کی میں میں کی میں میں کا درجو کی میں کا درجو کی میں کا درجو کی کے معالی کے دوروں کی میں کا درجو کی کا دوروں کی میں کا دوروں کی کا دوروں کی کی دوروں کی کا دوروں کی کا دوروں کی کی کا دوروں کی

مولوی شهاب الدین مهرای ان کے استا دیھے جن کوسلسلہ میشد سے ادادت تھی استاد کا اثر قاصی صاحب بر محمر دور مہوا تھا۔ ان کومبی فاندان شیعتد سے تھیدست اداوت تھی۔

اکت بیم کے بعدسائے اور قاصی صاحب نے جادولورکے ایک مخرز زمیندار اور قاصی قضاہ بید فرخ حرف نا ہزادہ محدم شریف دہلوی کی اولا دیھے ای سے میں اور قاصی قضاہ بید فرخ حمین (جوشا ہزادہ محدم شریف دہلوی کی اولا دیھے ای سے بیری سے دوا ولادی ہوئیں ایک لوگی ایک لوگی الوگی الوگی الوگی مقاوت دے گیا جس کاغم قاصی مساحب کو تا زیست رہا۔ بیٹی شاب ہی میں داغ مفارقت دے گیا جس کاغم قاصی مساحب کو تا زیست رہا۔ بیٹی ایت بیس کے تقارب ہیں ۔

قاصی صاحب نے بھی اپنے والد بزرگواری طرح درس و تدرلیں کوابنا پیشہ بنایا
دبن کا الح (سرنیدرنا تھ کا الح) میں اپنی موت تک سنوباً اردو فارسی کے صدر رہے
وہ کا لح میں مقبول وہر دلعزیز پروفیسرا نے جاتے تھے۔ ان کے بڑھا نے کا انداز
د اکش تھا۔ بڑھا تے وقت وہ علم وا دب کی دنیا میں کھوجاتے تھے۔

الاسلام مطابق سلام الحوی سے کلکتے میں قاضی صاحب کا انتقال ہوا۔
طوطی ترکال حفرت رضا علی و حسّنت نے جن کو قاضی صاحب کی ارتکا و تھا قطاع تا دیک وفات لکھا ہے۔
وفات لکھا ہے

كردعمكين خاطر برتا وسيسر زدرتم عبدالجميد بے تطب ابر ساتھ

قائنی صاحب کی قیرتانتی بگان کی پرانی مسجد کے اماط میں ہے جس کا اب نام دنشان تک باتی نہیں ہے۔

ماتم مرگ جمت د کست د دان

خامهٔ و خشت یے سال و فات

قانسى صاحب كوبنكال كربيد براك تاع عبدالففورنا والتاخ سے مثرب "لمذماس مقا بالنبدة فاضى صاحب فأخ كي منبور شاكر دعصمت التدانسخ سے كهين بهبراوركامياب شاع مقع ليكن النسخ كى طرح مشهود نهي موسك واس كى وجد يتمى كدوه فامينس اورتها اسندوا قع موائع كق مرنجان مربح فسم كرادي تھے ان كى طبيعت كاميلان منكا مرب ندنهيس محاء وه ا دبي جنگ وجدال سے مى كوسوں دوريباكة تقے اليفاستادعبدالعفورفال تاخ سے دلى ادادت اوروالهان مجت ركعتے مقے جب تناخ كاانتقال مواعقاتو وہ بحوں كى طرح معوط معوث كردونے لكے تھے۔ان كى دفات ير دوقطعات ارتخ بروقلم كئے تھے م دور جمد مارده ارع بوداز اه جو تدبه كلك بها بنا مرحمة منا

شدخرا ال شارا ل معن كلستان مولوى عبدالعقوراس جاه وادا

اوت ومشفق ومخوا دمان وروسه الي دل الم منزابل سخن الم سخا بستارداعم ورنع دمحن خيت مل عسوى ريخ فوت اورقم كردم تميد

، بحرى ماريح كے قطع كا فرى سعردرن ب سال فوتش گفت در بحری سرق شاع جینت میکان نیک نام

ت و الما حب كو بشكا لى يقتے ، تين ليشت سے ان كا نا ثدان بنگال ميں ، با د تھا یکن س کے باوجو دارو زبان برقدرت کا ال رکھتے تھے۔ ان کی غولوں بظموں اور معبوتى حيوتى متنويوں كے مطالعه سے يتد حلتا اہے كد زبان وبيان كا فاص خيال رکعتے سے۔ ان کی غربیس شکفتہ بطیس معنی اور رواں اور مشنو ماں داکت موتی تعین . ن ک زیان کی ختگی او به انداز مبان مین شگفتگی او رماشنی مکنوبوں کی خامیوں

ا ورعيوب يريرده وال ديني تفي ولطافت اورنازك خياني ان ككام مين رييس تقى جوان كوابينے دور كامنفرداور استادفن كا درجه دتي تقى -قامنى صاحب كي فطى د يوان مين عزول كا حصد كعارى سع بعزل مين صوف كى بجليال مبى كوندتى بين اورعشق كى مرستيان بهى - ان كى غزلس تصوف اود عشقيه مفنامين كاامتزاج ببي - ليكن غالب كي طرح تصوت كارنگ غالب بلاستبدان يعشقية عزلون مين تميركاسورا ورغالب كيسي عنى أخرسي تهيين معلى محربورتغزل سے - واغ كى شوخياں زيادہ غاياں نظراتى ہيں عفورهاں ساخ ان كے استاد محصے ليكن استاد كار مكا مكے تقوں نے قبول نہيں كيا تھا۔ ان كے زمانے مين داع كى شاعرى كاشره مقدا ورجونكه قامنى مها حيب كوداع كي صبت يادانه ميسر بونى تى اس كے ان برداع كاكر اا تركاء داع جب كلكتے آئے سے تو قامنى صاحب ال كرساته ابنى بدينا وعقيدت اورارادت كااظهاركيا مقااول ان كى آمدىرقطعة نار كى كيمى كما عقام سو شے کلکتہ آمدمرکب داع جگویم زاوصاب کماکش یے عام سیمی ہاتھیا عمردگفت کیات سالت تا صی مساحب کی شاء از طبیعت کے لئے داغ کی مختص جدا ثابت ہوئی۔ داع کے کلام نے توان کومتا ٹرکیائی تھا لیکن ہم بڑی "نے ان کالبیعت اورتاءی برجی گرا از جیورا قاضی ساحب کے بعد کے کلام میں داع کارنگ نهایان اورگهرا موتا میلاگیا کها. ومی شوخی ، و بی نزاکت ، اظهارعشق میں و می

بے ای مابجانظرآی ہے سے

مِس كى رَلْغُون كى بِرِلْتِ فَي تَصَى مِجِو كُو نَا لُوارِ اس في ماك كوكيونكرونشان كرديا ندكا م مبراى آيا نداختيار آيا وی مواج بندمزاج یارآیا مختری دموم سنتے تھے دنیا میں ہم سک مرک مرک ماک س تری دنیا رک طرح اے تمیداس ورا کا ان کی لفت اب توجود مروں کی بت رستی سا لہا کا فررا جسے وہ وس مودی نیا طالقہ وحمید کفرسے جے کو سروکا رزایاں سے ومن تامنى مساحب كے ان اشعارس ايك يدمست اور مدموش شاع كا دصطركت موادل التاب عشق كے اظهارا ورجد بات كى رجانى ميں كسى كم كابس دميش نہيں لمتا السالكتا ب كعشق مي سرتاكسي شاعرف ابنا دل جومجست مع مورب كاعد كم مفحات يريجيركرد كعديا مو ليكن عشقية معنا بين محظا وهان كي فزلوب س تصوت اورمعرضت کی جلوه ریزیاں میں بنیا کی بے تیا تی محرما تصیبی اور بسياني كي تصويرين محملتي بي سه عشق میں نام ونشان عبْ حراں وحمید بے نشاں ہیں وی جوام ونشاں کھتے میں آگئی یادیکھے کشتی امتیداین جب شکت کوئی سخت لب سامل دیجا خرزدی بے فرکئے سب کئے ہیں ایسے کے مرکئے مب فدا ہی جانے کدھر کے سب انشاں بنیں گرد کارواں کا مرا گرمونادلیل کارواں موجا نے گا ميراا تحنااس منزل كانشان موجائے كا يسرى مين كرزمانه موافق مواتوكي وه ولوله، وه دل، وه طبیعت کهان داب لونه پائی جمنے یاں بعی منسم کی دا د منا منصے روزِ قیامت کا گھمند

قامنى صاحب في نظول اورع لول كملا ده متنوبان اور دباعيال بهي لكيمي بين ليكن ان كي منشؤيا ليُرتكب قصاحت نبيس ركھتى تھيں -ان كي مشتقى توى بخ سختیاری دوست کی فوشا رسی تھی گئی ہے۔ ایک بڑے رسی کو فوسس كر في كے لئے . اس ميں وه زور بيان تبيں سے جواردوكي دوسے درجي كي منتوبوں میں یا یا جاتا ہے لیکن ان کی مثنوی سے طاہر موتا ہے کہ قاصنی صاب كومنظرتكارى ميں كمال ماصل تفاء مثنوى كے اغاز ميں چگئى كے ادنى كھا ط كا سمان باندها كياب، كما شيرنبكالي دوستنزاوُن كاايك بجوم ب- نبكالي د وسيرواور كي بل كها تي موني برلتيان زلقيس، دهاني ساط يون كي بلو، ان سے رونق ا ورگھا کھی گویا آکاش کی الب رائیں اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ماقد دحرتی يدا تراني أي بها نے كے بعد كھا كے يوان موش ربا دوستيزاؤں كى كھيرائى كھيرائى نظرى مشرم سے ان كاسمنتا سكرانا ، اعظمانا بسكرانا اور مشرمانا سب كھے شاعرى کے سانچے میں بڑی فولصورتی کے ساتھ وصل جاتے ہیں ۔ انکھتے ہی سے عجب دریائے بھی کی ہے تقدیر کسی دریا کی کیالیسی ہے تقدیم عجب مجمع ہے دریا کے کنالیے عضب مجمع ہے دریا کے کنالیے قيامست بس ادائيس مه وشوس كي ادائيس بيل بلائيس مه وشول كي تها كر كوه المطع بال كي فعرات بال كم مركسوك بيجال موے بين كسى كالكابين سوشي متتاق كسي في التحقيد مورت جواع متنان کیمی ٹرتھی نظرسے دیکھنا کچھ تاصی معاصب کے دیوان کا نام خمخانہ جا وید ہے۔ بیٹ سالہ جم میں ترشیب

یا یا تھا۔ کلیات میں غزلوں کے علاوہ رباعیات قصیدہ اور تطعات بھی ہیں غزلوں کا حصد حد سے شروع موتا ہے۔ جمد طویل ہے۔ ۲۲ یا ۲۸ یا شعار ہیں۔ قانسی صاب اینادیوان مرتب کر کے حید راباد گئے تھے۔ ان کی تصنیفات بران کوا نعام میں طابحہا۔

قاضی صاحب کی کئی تصدیفات جیب میکی ہیں لیکن ثم خاند ما وید" مشرمندهٔ اشاعت نه مبوسکا یخم خاند ماوید کی طرح خزیند دهمت "، نجم شختیاری" اور زند البلاغ " بھی جھیپ نہ سکی تھیں ۔ ان کے لمی نسنے قاضی صاحب کے رست داروں کے یاس تحفوظ ہیں ۔

ن کے کلام کا بہما مجموعہ مہرا تنی اب جینب جکا ہے۔ مہرا تنی اب کی اشا کی تاریخ مصر ملوم ہو اہے کہ ان کا یہ تجموعہ اسلامیں شائع ہوا۔ یہ جموعہ بالکل ابتدائی دور کی جیزوں کرشتمل ہے اس لئے کلام میں جا بجانا مہمواری زبان اور فن میں نا بختگی نمایاں ہے۔ اور انداز بھی فرمودہ ہے۔ بعد کے کلام میں جن کا فن ان کے جہیں ملتا۔

"مناجات الاخبار "سلاح میں شائع ہوئی ۔ اس کے بل سلامی سلامی الدہ "
قان ما حب کی ایک مفید کتاب فازن آزانہ شائع ہوئی تھی "فازن ترانہ "
ربا جیوں کے اوران و مجور سے متعلق رسالہ ہے ۔ اس رسالہ میں مومن کی ایک مخصوصیات سے مجی مفعل ہوئ گئی ہے ۔ قاصی صاحب کا یہ ایک علمی وا دبی کا رنامہ ہے ۔

"نېرالبلاغ سالماه مين رتيب دې گئي ليكن په بيې ښائع زېوسكي

DAM

یہ ایک طویل تاریخی نظر ہے جو مولا ناسٹیل نعانی کی کلکتہ میں آ مد پر تھی گئی اور س میں ندورہ العلوم اور علوم اسلامیہ کی مدح سرائی کی گئی ہے۔

قاضی صاحب نے ان سے علاوہ بنگال میں ارد وشاعوں کا تذکرہ مجی کمنا

شروع کیا تھا لیکن موت کی وجہ سے اس کام کو پورا نہ کو سے ۔ شاید دوجی ار

شاعوں کا ذکر ہی لکھ پائے تھے۔

قامنی صاحب کی یہ برنسیبی ہے کہ مہدوستان کیا کلکتہ میں کمی بہت ہی

گرتعلیم بافتہ حضرات ہیں جوان کو شاعوا درا دیب کی چیشیت سے جائے ہوں

قامنی صاحب کی طرح بنگال کی خاکستریں اور بھی ایسی چنگاریاں جھبی ہوئی ہیں

قامنی صاحب کی طرح بنگال کی خاکستریں اور بھی ایسی چنگاریاں جھبی ہوئی ہیں

قامنی صاحب کی طرح بنگال کی خاکستریں اور بھی ایسی چنگاریاں جھبی ہوئی ہیں

شرائے سے کم نہیں ہے۔

شرائے سے کم نہیں ہے۔

> پیش خدمت ہے **کتب خانہ گ**رو**پ کی طرف مے** ایک اور کتاب ۔

پیش نُطُر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🍄

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمائى

0307-2128068



# على تيارظم طياطياني

على حدد ما درجگ من الله الله من الكهنوئين بيدا موئ عمر كابيشتر صددكن اوركك منه من گذارا و ادد و كم منه مورغ ل كوشا ع حضرت داغ كه معصر تحق على حدا اورجنگ ابتدا مين حيد رخلص كرتے تقفے حيد رآبا دمين ستقل قيام كے دوران مين حيد رست نظم موسل الله الله كان من من شهرت بالی و منيا مين فلم طباطبالی كنام سے شهرت بالی و منيا و لولني اور علی حيد رنظ طباطبالی ك آخرى تا جدارتك منود واجد علی شاور من من منازن مين مستقل سكونت كرامان مين الكهنوا سے مليار ج آئے اور شابان اور وحد كم مؤلف في مدرسه مين مدرس اعلی ك فرائف برسون انجام ديتے رہے يندكر و في ادم ك مؤلف في ان كا مختفر حال الكھا ہے ۔

"فیدر امولوی حیدر علی کشمینوی تقیم مثیابرن کلکته ... عالمی است فائل و سخنور لیبت کامل اگرچه اثنا عشری ملت است گرطبعی انصات پند دارد ، وم رگونه مکا لمست فهمیده و به میزان خرد سنجیده می سازد نی المحال مدرس مدرشاه او د حدکه در اللی گنج من معنا فات کلکته مقیم سلطان تیپوشاه میسور واقع است بوده آن نوش نامی و پریشه به

مولوی بخت رام بوری نے ریمی لکھا ہے کوکئی برس کے علی جیدر مٹیا برج یس میں رہے اور جب حضرت واغ دلوی جیدرا بادے کلکتے آئے توان کے اعز از میں

له تذكره عني ارم ، مولقه مولوى بخعت دام بورى مسل

مولوی مخف نے اپنے مرکان میں جس مناء وکا اہتمام کیا تھا اس میں علی حیدرہی منزیک موٹ سے اور اکفوں نے اپنی مشہورغزل کبی سنائی تھی ۔ منزیک موٹ سے اور اکفوں نے اپنی مشہورغزل کبی سنائی تھی ۔ م

میں جدھوا کھا بسان موت نبستر لے میلا اکے مٹی تیرسے قدموں کی فسوں گر ہے جالا کس طرف اے ابرور یا بادلٹ کرنے میلا مٹھیاں بھر کھر کے باسی یا رعبہ لے میلا دیده تر ایمیال اسکون کی جادر ایجاله سامری کی سحرکو کھر ذنده کرنے کے لئے اسکون کی سعرکو کھر ذنده کرنے کے لئے اسکون کی میں مستوں کو پہلے اور الے وسلے وسل ایکے بانوں کی لیک کون ایا ہے جین میں آن کس کی ندر کو

ندركو طوق تمرى ديم على طره متنوبر يريطا

دیکھنایوں بیار کی نظروں سے اتا ہے کیے آنکھ جس سے نٹرگئی ساتھ اس کو حیدر لے جلا

خید آیا نظم طباطبائی کئی رسون ک کلکتے میں رہے اور کھر مشر کا عربی جید آبا دیکے اور دہیں کے مورد و گئے جید آبا دہیں ہی مئی سلا جا ہوں علامہ طبالی کا انتقال ہوا اور دہ ادبی و نیا کوسوگوار جیوٹر گئے ۔ ان کی مشہور تصایف میں دیوان ، تا مس گرے کی مشہور نظم کا ترجمہ اور مترح دیوان غالب ہیں ۔

که صوت تغزل ، دیوان طباطبای مطبوع کست کم بیل مصرع بیر ن نکھا ہے ع دیجھنامبع شب عیش اس کے گیبوی شمیم

ملەصوت تغزل ، بىلاممرع يوں در جہے ع ہم زہے تحروم من دعشق كے دربارسے سے صوت تغزل ، مقعلع درج نہيں ہے ليكن ماست اشعاد كا امناند ہے موسى ١٠

حافظ ا كرام احرضيع كال فن من ما برامنسان كلام كوني من نظريجد كونه امتاداً يا يدمحمود أزادت يه شعران استادى تعربيت من كها ب بيوسكتا ب كهاس میں مبالغے کام لیا گیا ہو کیو مکرما نظاماحب کے دوریس مندوستان میں بڑے یا یہ ك الى تاع ربعيد حيات محقة يجربي بنكال من منعم كى والمصنعة محتى كيونك الى بدولت بنگار میں شعروشا عری کا شوق عام موا ۔ اورائے الا مذہ کی کشر تعدا دی انجی مقبولیت

ناخ في سنن شعارين ما فظ صاحب كامال لكهاسه ؛ " صيغم تخلص خياب ما فظاكرام احد فبلث حا فظ قطب الدين مرحوم باستنده رام بوردا ما دوشاگر درون احدر افت مربندی بیزداد سے بین بیده مت تخلص كرت يخف يرومن دقوا في دمنا لع وبدائع شعري مين في ز ما زبي مثل مين جميع اصنات سخن برقا درمین بشعر بیرهنمون اورعاشقا نه فرمات میں بنرل اور یکنی اورم شیدس منان تخلص كرت بي بيت مكون كي مركى سع ببتسى ربا نون سے واقعت بي . طب يونا في اورميدي واكراى اورميشة فنون وميرس كالل مين . حوده بدره برس ككته مين تق رسات أكل برس سے دعواك ميں كتريف فرا كتے كيميا كرمت بوربي مرابع مين انتقال كيات " المصنف شعرا مشاوع

نراخ كاس بيان سے تابت موتاب كه عافظ صاحب فيانى دندكى كينيده سال كلكة من كذارك اس وقت نبكال مين أردد، فورث وليم كالح كم منشيوس كى بدمثال فدمت كى وجر سيمقبول موصى تنى مكر كالح مين نترى واشامين ہی زیادہ تر تالیف مولیں اس مے شاعری مجھراکی تھی طبش اور سینم کی شاعری کی مقبوليت كا وجه سے بنگال ميں شاءى عام مولى اورببت سے شاع موانے جى ميں مخلص، نشآخ ، الشخ آ ورشمت كو مهندومتان گيرشهرت نصيب مويي -تنتيغم استاد شاع تقے اور فنی اعتبارے بہت کم شاعران کے رتبہ کے موائے مگروہ بھی غز ل کی طلسمی گور کھ دمعندوں میں کھنسے رہے ۔ اور انکی غزلیں عرف اور قوافی کی بیجیدگیا سلجماتی رہ کیس ان کی فرلین فکر کی گرائی وگیراتی سے عاری ہی اوران س كونى چونكا دينے والى بات نہيں ہے ۔ سخن شعرامي سناخ في صيغم كاف صد كلام درج كياب اوران كيمشم وعزل بھی نقل کی ہے جس کے اشعار مختلف بحروں میں ہیں م مان تمريع مان ي دى ابنو و كه موسوم سوحی بہم نے کی ابتوج کچے موسوم ساتی ہے مینا ہے گل کی بھی آئی ہے فعل باده مي تحوراساني التوجوكي موسومو ملنے میں خوبوں کے منبع کوئی بختاہے جی مري يه جو كمول سے لي بتوجو كي موسومو نائ في المعالي كاع لم قومه بالابهت سے بحور وادران مختلف سموروں ہے اور ٹرصی عباتی ہے اور یہ بہت بڑی اورمشکل صنعت ہے " سنی شعراس شنم کے ایک سواشعار نقل کئے گئے ہیں۔ انھوں نے اپنادیوا نه اس غزل میں دس شعریوں کله سخن شعرا وہی<u>وا</u>

بی ترسیب دیا موگالیکن اب نابید ہے۔ ان کے منتخبہ کلام سے یہ اندازہ آگایا ابنی غزل میں کوئی اجتہا دنہیں کیا۔ جندا شعار نقل کئے ماتے ہیں۔
ابنی غزل میں کوئی اجتہا دنہیں کیا۔ جندا شعار نقل کئے ماتے ہیں۔
بھا باہے تے قرقری داغ مگر مساؤں اے مہر بان ابھی تو یہ سورے کہن میں ہے رف میں ہے گری عفل بہرات میں جا جا ہے دا نداز ہے درخین سروم موں میتا ابناخوں المب آیا ہے دم مینا ہے اب بحد نہوں دورے غم سے غلمان کے صد مے منی تم بعد مردن ہیں رہا ہمکوند آرام سے کام

## نواب سرحرازاد

نواب سيدى آزاد سنكال كمشهور فارسى كوشاء نواب سيكيورازادك حقیقی بعانی تھے . نواب محمود آزاد کے فارسی کلام کا جموعد ایٹیا ٹک سوسائی کلکۃ كے كتب فاندس موجود ہے، وہ اردد كے بھی شاعر تھے اور غالب سے اصلاح التي لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصد وصاکه بی گذرا - ان کااردو کلام دستیاب نبیس ہے۔ ان کے بڑے مجا فی سید محد آزاد لائک دعیس فصاک سی بیداموئے۔ان كے والد كانام سيداسدالدين حيدر كفاجن كاشمار دصاك كريسيوں ميں ہوتا كفا. نواب صاحب في ابتدالي تعليم أغا احد على اصفها في سع حاصل كى جو فارسى كيمستند عالم تھے اور ایر وہی تخص ہیں جن سے مرز ا غالب سے بر بان قاطع کے بارہ بین معرکے رہے " نواب آزادنے انگریزی کی تعلیم کو باضا بطه حاصل نہیں کی لیکن اپنے واقی مطالع سے ایکریزی میں خاصی استعداد حاصل کرلی تھی اورا مفوں نے کئی انگریزی ناول کے ترجے بھی کئے جواب زمانہ بر دم و چکے ہیں تعلیم سے قراعت یانے کے لیدنواب ساحب سب رحبطرادموا عاورترق كركمات يكرجرل حبطران بواعاد دفكومت برطانيد المصين خال بهإدر كاخطاب يمي ملا- دوباروه بنسكال كونس كركن فتخب بوئ ادركاميا زندگی گذار نے کے بعد مختلفاء میں تواب صاحب نے وار البقا کا سفر کیا۔

معارع ادروارام الوسكسينه، ترجدم والمحسكرى صلادا

نواب سائد و اچه ادیب عقم ، اکفول فے شاعری کی جانب توجہ این کی اور نیز کے میدان کوہی اپنی فکر کی جو لانگاہ بنیا یا ۔ افعول نے کئی گیا بین ترتیب دیں ،

اور نیز کے میدان کوہی اپنی فکر کی جو لانگاہ بنیا یا ۔ افعول نے کئی گیا بین ترتیب دیں ،

لیکن ان بیں ، ن کے مجبوعہ خیالات ازاد اور نوابی دربار نادل کو ہی قبول عام نفسیب مبوسکا ۔ ان کی ایک اور دلجسب کی بٹ نئی لغت سے جو ظرافیا نه درگ سیس مقفی تھی گئی ہے ۔ اس کو اپنے زرافے میں ٹری مقبولیت حاصل مبوئی ۔ نواب آزاد نے دیبا بھے فرا مانگاری پر بھی خاصہ توجہ دی تھی ، ہرونسیر عبدالعفور شہباز خیالات آزاد کے دیبا بھے میں ہیں ۔

اس مجوعه سرجس فدر تحریری بی شوخی ظرافت آمیز بین .... بیت عدر آمی مجوعه سرجس فدر تحریری بین شوخی ظرافت آمیز بین منابین پر انظر کے گئے اس لئے کہ وہ بجا میں کے در الد جدا گانے کے قتی میں اللہ میں گانے کے متبہ و رقعین نوابی در بارہ جس میں برائے را انے کے فست ماں اور فاقہ مست نواب کا فاکہ اڑا یا گیا ہے۔ یہ ناول سے زیادہ ڈرا ما جہ اس میں ڈرا مائی اندازی وجہ سے بلاکا زور بیدا موگیا ہے اور تعمد نصرف د لجسب ہے بلکہ طرز مزاح کا اعلیٰ نمونہ بھی۔

## اردوصحافت

اردونٹر کا جتم کھوم کلکتہ ہے۔ ار دوصحافت کا پو دا بھی نٹر کے اس جنم بھوم میں اگا بردھا اور کھیلا ۔ جھاہے تانے کی ایا دیے بعدا ضارات کی ا تناعت ستردع موني عيسائى مشديرى في تبليقى كام كے لئے الكريزى اور بنگله ربانوں میں رسائے تکانے عیسائی مشینر بوں کی کاٹ کے لئے سما چار در بن فکالا كيا - يه مدوستانى زبان كالهلاء خبار مع جوبز كال مين شائع موا اس كقبل انگريزي زبان سي ميكي گزيك شها اي من شائع موكر مقبون موجيكا يما ليكن رد د كاست بالانتبادهام جها ب تماماري ملايم الموسيال سي لكلا يونكه اددونشر إس وقست خام تقى أورابتدائى منزل مين تقى لهذاجام جهاب نما كوقبول عام كى مند تناسكى اوراس كے مدير سرى بروت منتشى اور سدا سكھے تے فارسى ميں ركا لت متروع كيا -ليكن مميمه اردوس مي ككلتار بإ -جام جها ل نما كواد دوصحافت ميس سنگ ميل كي حيثيت حاصل سيم اردوصى نعت كى ايك الك را متعين كرنے بيں اس اخبار كا حصد بصحام جہاں نما يس ملكي خبرس جو دليسب موتى تقيس نهايا ن حك ما تى تقيس . نوابون ، جاگيردادون ا درزمیزاروں کے مقدمات کی دلحیسپ روداد مجی تفصیل سے دی ماتی تھی۔ جام جهاں نماکے سنداشاعت میں اختلات ہے اکثر مؤرضین کاخیال ہے

کہ یہ اخبار پیلے فارسی زبان میں جاری ہوا سین لال صاحب نے لینے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ

"جام جهان نمادفارسی ۱۸۴ مرادج ست شاء کوجاری موااوراددو کاهنمیمه ۱۹ مارچ ست شائع مباری موکرست شاء میں بندموگ اور دویارہ مصل شائع مبوات ا

سین ال صاحب نے منی سنائی باتوں پراعتیا دکر کے ایسا لکھ دیا ہے کے کیونکہ میں رارچ مست کا عرب ہو فی کھی کیونکہ میں را رچ مست کا عرب میں اشاعت اردوس ہو فی کھی اس کے ایڈیٹر ہری دت اور منشی سدا سکھ کھے اور یہ مرکار دوڈ کیکئے سے شائح ہو اتحا کی اشاعت میں جام جہاں نماییں تبدیلیوں کلکٹہ جرنل نے مرکی سات ای کا شاعت میں جام جہاں نماییں تبدیلیوں سے متعلق ایک است تاریجیا یا ہے۔

"جارے مشہر میں حضرات نوٹ فرمالیس کہ مندوستا ٹی زبان کا افیار "جام جهاں نما کی جو کچھ عرصہ سے جاری مواہد اور حس کے جھے شارے نمال جکے میں زبان میں تبدیلی لائی مارمی ہے '۔

ف ہرہے کہ مندوستانی زبان فارسی نہیں ہوسکتی ہے اوراس سے بہتی اور سے بہتی میں منائع ہوا کھرفارسی میں اور کھید دنوں کے بعد کھیرار دومیں اسس کا فنہ بہدشا نئے ہوئے لگا۔ بہا خب ارد سس کوار دوحا فت میں سنگ میں کے جیڈیت حاصل ہے۔

له ديجي سامك کي بابت بنوري شاع

مام جبان ناکے بعد بھی کلکتہ کا ٹیکن مناظرالاخبار، سلطان دارالسلطنت الاخبارجاري موسك ليكن به اصل مين فارسي كاخبار كم ارد د کا ایک صفحه منی موتایما اورابتدامین ار د د نبگال کے سترفا، میں بہت زياده مقبول نهيس ميوني متى - ا دبى زبان فارسى تتى - لهذا ان اخبارون كومقبوليت ادر شهرت نصيب نه مبوسكي بنث المرمين كلكته سي ايك مهودا خبارد السلطنت جارى مبواجو آكار سال تك جلتار بإ- اوراسي قبول عام كى ستديمي ملى- اس احباد كمشاره ممرر ، بابت، إكتوبرهن الاست يتاجلتاب كه داراسلطنت منك ليوس جاري مبواتها عيل صفحه مراشتهادات مبوت عقے بت اوي بياري اورعلاج كيمتعلق بيلصفحد براستهادات بهيليم وسترس وافيارك استهاد كے مطابق دارالسلطنت مفترمین دوبارشائع موتا تھا جہارسٹ بند درست بند کوبلادرخواست کسی کے پاس نہیں جاتا عقا۔ دو آنے کے کمٹ کی ترسیل بر نمور كبيجا جاتا كقاءاس مين مختلف فبرون كيعلاوه مفيدا ورمعلومات افزا مضامین بھی جیستے تھے ۔ چیسیائی کافن ابتدائی مرحد میں مقا۔ اخبار کی جیسیانی ناقص اورنسيهو كي تهام روايتي برائيون كيم مطابق تقى لعبن خبرس اورمضايين يمري يندر موكف تف -اور يرص بنس جاتے تف -اس اخبار کے مالک وہمتم محدا حسان الترتھے صفحہ ۲ پر پہلے کا کم نیں خبارا برتی کے عنوان سے اہم خبروں کا خلاصہ درج ہوتا تھا۔ منونددرج ہے۔ " شلا ١١ ار كتوبر مبخورك أستين ما مشرغلام مى الدين صاحب كوعا ليجاب وانسرائے ہندہ اورنے فان ہما ورکا خطاب دیا ہے۔

لندن - روسی افیادات کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ گور نمنظ روسی نے

یرنس الگزینڈر کو معزول کرنے کا عمد کر لیا ہے - "

ایک صفح میں صرت تین کا لم ہوتے ہتے - د وسے کا لم میں اداریہ ہوتا

عقا ۔ با بخوی صفح پر انگریزی افہادات کے ترجے درن ہوتے تھے ۔ کلکتہ ایک

مستقل کا لم تقا ۔ اس عنوان کے تحت کلکتہ کی دلجسپ ادر سننی فیز فہریں

نائے کی جاتی تعین ۔

المجسعورت نے اپنے د د میننے کے حوامی بچے کو درخت کے نیجے بھیکدیا تھا. ووسٹن سیرد موگئی۔ "

ایک کانسٹیل کو باؤ بھرٹ کرچوری کرنے کے جرم میں نو ہینے کی سخت سزا ہوئی۔ یہ سزانہا بہت عبرت ولانے والی ہے کیونکہ جب محافظ چور میوں تو چوروں کا کیونکریتا ہے۔"

سلطان الاخباركي برسون ك جاري دما يهرالي دسواري و وجه عيندم وكيا يسلطان الاخبارك بعد كلكته كزث ، اددواخبا داود اليه بهت سه اخبار جاري موت اور بندم وقع دانميسوي صدى بين بنگال مين درايمل فارسي زبان سركاري زبان كويتيت كهوجان كيادو وتعليم يافته طبقه مين مقبول تني اردوعوامي زبان توبن كي مفرفا اورام امين مقبول نبين موئي تقي بيسوي صدى مين جب ادود فايوي كوبنگال مين قبول عام كيسندي اور فرا موارد و فرا و اور موارد كي اور محافت كونيا دنگ فرون بين و الله موئي اور محافت كونيا دنگ

اورساروب البال في ديا مولانا ابوالكلام آزاد اس كمديراوروح روال منه و البلال نے تحریک آزادی کو اسکے برمصانے اور مندوستانی قوم کی بے حس رگوں میں حرمیت وازادی کی بہردوڑادی ۔ البلال کی طاقت بے بناہ تھی۔ حكومت برطانيه نے اس كى آوازكو دبائے اور لماقت كو تورائے كے لئے طرح طرح كى يا بنديان نكائيس ليكن مولانا آزاد كا قلم شعله ا گلتار بإ - اورنبيكال بين ار د و صحافت في ايك ثايا ومقام حاصل كيا الهلال كوبعد بعشارا خبادات ور رسامے برگال سے شائع ہوئے ۔ جو نکہ بیوی صدی کا یدمقا لہ احاط نہیں کرتا ہے لهذابيات اتنابى لكعدينا كافى ب كرانيسوي صدى سي ارد وصحافت كاجوبودا تنظماء مين لكايا كيا عقا ببيوي صدى مين تنا در درخت بن كرده كيل كجول رما ہے اور ج بھی کلکتے سے آزاد مبند، روزانہ بند عصر عبد بدا ابتار، امروزا وربہت دوست واخبارات ورسائے تا نع مورسے ہیں اورار دوصحافت کے معیار کو بلند کرنے مين اينا ويناحصة و داكررسيت بين -

له بيسوس مدى كه اردوادب كا ذكرد وكر صحيب تفقيل سه كيا كيا به جس كى ترتيب كل موكن به ادر طباعت كاكام عنقريب التروع موريا به دوك وعصر من ان كا اخبارات كاذكر تفعيل سه كيا كيا به سيست مؤلف اخبارات كاذكر تفعيل سه كيا كيا به سيست مؤلف ميسيان

اشارئيراشخاص وكتب

## اشاربيراشخاص

احرروا على شاه ١٦٥ ٥١٥ ٥١٥ ٥٨٥ ا دسيمسعودسين رحوى ١٥٧م ، ١٨٨م آذرو مختارالدين سهم ١٠٢١ آزرده ۱۰م ۵ ارسطاطالیس ۲۲۳ ارمشدقادری ۱۹۵۵ אושי ושא יששי - דים ازا د المحربين اميرنگر ۱۲۲ ۲۸۵ اسطروك وكيم ايمها اشك فليس عي فال ٥٥٥ م ١٥١٢ م

آیاد ۲۲۵ ו גולטיו בנשום אין ייואוייאץ ابرائيم قال ۱۷۱ عدا الوالقصل ۲۱-۲۰۹٬۲۰۴ ۲۱-۲۱ - פץ פשן און ابوالقاسم مرز ۹ س الوالقاسم مير ٢٠١٧ - ٩٠١٩ الم تش تكمضوى ١٠١٠ ١٠ ١٠ احرمين شاه جمان آبادي ۱۲۹ احد على كو يا موتى ١ ٢١م ١٠ سالم الم - ٥ اخرّاورنیوی ۱۱۱۲ ۲۵۳ اختر قاضى مبادق حبين ۲۸،

اميز اميرعلي ۲۷۰ ۲۷۰م ۱۹۱۵ - ۱۸۵ الدن لاجه ١٩١ انشار انشال شرخان ۱۲ مر۱۳ ، ۱۳ س ازادسيد محود عمم ١٠٠٥ انگ راجه ٢٢ اسكروسكا سه ٥٠ - ١١١٠ مر الماء الم ٥ مر الماء الم ٥ السكروسكا سه ٥٠ م الماء الم ١٠ الدرك ورب مي الدين ومهم مرم المهم المارس مي الدين ومهم مرم المهم المارس مي الدين ومهم مرم المهم المرب ا اكراعظم ١٥٠٠٥١ ١٠٩٠١٠١١ الاسلى، وْعُورِج ١١٥٠١م عمر المرام المرام المرام المرام والمرا والمرا والمرام المرام المر اكرام على مولوى ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ ايان ، محرفان ١١٩ ١١ م الشيخ الشروم المام المام المراسية אמן - באי אל מינים באים אם באים אל מינים באי אל אל אר ווון בוו الانت مولوی ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۴۱ ایا طایا سطخان ۱۹۰ –۱۱۳ ١١١١ - ١١١ اياسو رام رام ٩ 

اصت الدوكم علاا وهم الم הנונולתום -אם اصف رحد ۵۲۲،۲۲۲ ر ازادسندگر ۱۹۹ - ۹۰ اصف ما و ۱۹۰٬۲۵۹ التاب شاه عالم ١٥٥، ١٥٩، ١٠٠٠ 

ببتك وليم وسورسوب ينى - سمده تين كمار بمم تحين محرعطاحين عال ٩٥١٥مما ترابعلى مولوى مهم تصرق حين تشي ٢٠٧ تغلق المحدين ١ توكل بيك بن توكل ١٧٢٣ تيمورلنگ ٥٧٠ - ١١٥٥ ٢٨٢ 

بختی صیاءالدین سمهما برا وُن وُلور ١١١ م ١١١ برملوی سیداحد ۲۷۰ بردی چند کوی سم بزدگ چهر ۱۱۲ سا۲ بسطامي الونريد ٢٢٣ ایکهان ۲۹، ۲۹، ۱۱۱ ربرنج موین ۲۹ ۵ کراجیت راجه ۱۹،۵۱، ۲۵،۸۱۸،۸۸ لقراط بحكيم ٢٢٨ بلبن سلطان عيات الدين سا بلقين لمكم ها١١٢٥ بنكط والشعيبادر ١٩٢ انگالی عرت الله ۲۹۲،۵۵۵ ابرام گور ۱۳۱٬۵۳۱٬۵۲۱ بنتفون ورنك والمر ٨٧٨ بدل عنايت الله ١٥٥٥ سگ مزامی لوروی سرساس

جان بنی زائن ۲ ۱۲۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱ דגו - דסטיריתי וחא יואץ 014'0-7'0-1/744' 11 جال على قال ١١٥ ، ١٥٥ جها عگیرد ۱ اسولم ۱۹۱۱ ۱۱۱۱ ممهم 1.11.4 122 جيلا في غوث الاعظم ٢ ٥٥ ١٨ ٥٥ اله-١١١ حرجي سيتي كمار ١٠٢١م چنگرفان ۸۸ چوبان برکھوی راج ۱۰۷ سام ۲

جاد جسوم شای کا دی ا جان تور عالم ما کی عباس ۱۲۵ جالشي لمك محد ۲۲۳ جرشل عليدلسلام ١٢٥ ٢١٩ حعفرصادق ۹۹ حبقر على خال בשנית אלטוט מאין جميز ا جنك نواب دلاور ٩٧١ جريد بقدادى ١٢١ ודו שאו׳ אחו-דיין יודי דון מונפותות אחת ١٩٠٠ ١١٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩١٠ حرت واتى ١٩١٨ جس ارف دع قادر ک ۸ م و ۵ ۵ من ا قامحر ۱۴۱ جونورى مولوى كأمت على ممم - 494 حسين علام سام

حيدا قاضي عبدالحديم ٨٥ -٥١٥ فاقى ميدعا لم الدين ٩٩ خان داور هم خان علی فلی ۱۲۱ خان علام حسين ٢٣١٨ ١ أغان محدكاتكم الهما فال مستد ۲۰۵٬۵۰۹

حيني منصور على ١١٠ - ١٨١ حيران حيدرعلى ١٠١٠ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ حبيني اميربادرعلي ٢٧٥٥ م ١١ ٩١١ 'YAL' YIA' 194 '94- AD حدرت امام حسن به ۲۳ ، ۹۵ س حفرت امام حيين لم به ١٩٥١ ١ ١ ١ ١١ فال رحسين رمنا ١١ ١ حفرت مود ١٩٩٨ حضرت صالح ٢٩٢ حفرت عليلي ١٩١٧ حضرت لوط ۲۹۲ حفیط الدین بردواتی ۲۰۰۰ - ۱۲ - ۱۲ خصوص ۱۳۹۰ مرد منظم الدین بردواتی ۲۰۰۰ - ۱۲ مرا منظم مراد ۱۵۱ سه سرمید الدین برادی ۲۰۵۱ س ۲۰۰۰ خان مراد ۱۵۱ سه سر בגנ אים حيدرعلى حيدر ١٧٦م ١٩٢٩ ٢٠٥ - ٥٠٠ فالمسعم م حيدر نواب بارشاه عدم من ٥٠ خان تورين قائم ١١٧ - ١١١ حدری حیدرتی سا ، ۲ م ، ۱۱۹ - ۲ م ا حسرد امير ۱ ، ۹ م ، ۱۹۹ ۱۵۱ که ۲۰ ۱۲۲ ، ۲۲۱ مرد بروتر ۱۵۱

وا برى وابرت صالدن سهم الجربهون ١٩٥ - ١٩٥ راج كشن بمؤدر باسالم נוביני בנקים די פאי שאי 444) 714,040-140 رقت مولوي مافظ البني ، وسم رندکعیم فران ۱۲۹ ۵ ۵ ۲ ۱ م ۲ ۲ م 00-0-11464 رومک تامس ۱٬۵۵٬۵۵٬۵۵٬ ۱۲۲۰ 414, 410 , 404, 41-44 دوقي جلال الدين م ه ۵ . ۵ ۵ ۵ رطنس ارون ام م ) ۲۲ م رنکنگ ۵۲ ريونو واكم عهم رائےرام کا تقا ۲۲ ۵

خلجى علاء الدين مهم فليل محرمنصورابوا لغرح ١١٨ فليل نواب ابراسم خان ١٢٠ ארד, מאא, אאל قوا و مرسعد ۱۹۰۸۸ وتاسی کارمان ۱۹۵۰۵۲۵ واعد اوی ۱۱۵، مهم ۵٬۵ مه ۵٬۷ مهم ۵٬۷ مهم ۵٬۷ مهم ۵٬۷ مهم ۵٬۷ مهم ۵٬۷ مهم ۵٬۷۰ مهم ۵٬۷۰ مهم ۵٬۷۰ مولوی حافظ البنی ۵٬۰۰۰ معری دسم مری دسم ۱۰۰ ۵۰۰ مهم ۱۰۰ مهم ۱۰۰ ۵۰۰ مهم ۱۰۰ ۵۰۰ مهم ۱۰۰ مهم ۱۰۰ ۵۰۰ مهم ۱۰۰ مهم ۱۰ مهم دران احراق ومرااه ۱ ابد دبير ايم ۵ درد مندفعيه ۹۲۹ دواني ملال الدمن محقق ١٩ سا دولت شاه مرقندی سهم د کاایس کے ۲۹ وت بری ۱۹۲۸ دب راجرتنا ۱۹۰۵۰۱۵

سووا مردارفيع الدمن ١١٨٧ مورج مل جاط ۱۲۹ سيخسين على حوسيوري بهما 169.44 (261642 ميروني الشروطوي ٢٤٠ مبستاتی، ملک محدود ۱۲۵ سين، دينش ديدر ۲۹۱۲۵ سين، رام كنول ٢٥

سيامكه ٢ و ١ سائل ایار محد میگ مهر سوس سیحان *داشے* ا ۰ ا سجان قاضي علام ٢٢٥ سدتی اون اه سراح الدوله ١٩٩٩ ٠٠٧ مراج الدُلُواب ٢٩،٥٥،٢١٨، سرورا آل احمد ۲۱ سرور تواب ۱۲۹۰ ۱۲۳ ۵۲۳ م אמשי אחשי שואי שואי سعادت علی خال بهادر مم ۲۲، مهم سعدى بشيخ ١٠١/٨٠١ ١٩٠١ ١٠٨ ١٠٨ ١٠٥ سكندر ووالقرنين ١٢٥ ملطان شمسل الدين الياس شاه مهم مسيد احرست ريم ۴۵ ميلمان تسعد פנור וניווישו אישיא אישי פים שופשעיים شاه مهر على على القادري ٥٥ ٥٥ م الأورقيع الدين

صفی مرز ۱۲۵ تنسيع صافظ محراكرام ١٢١ ٢٧ ٩٩١ 070,040 LOVO.010 010,010,010,010 ما نش احديثها بالدين ٨٨٠٩٩، ١٩ طيب يزروي ١٠٩٠ ١١١٠ ١١٢ ١١٢ ששש מנושט זדי אאיוה אר אדו יוו'ם פץ'אץש'ץשא - שאץ 2100016144140 ظفر بهادرشاه ۱۱۸ مه مه سهم

شرلف شراده کد ۸ > ۵ مرابوالقاسم محراس ۲٬۵۳۵٬۵۳۱ شاب الدين سمراي عه ٥ شهازعيدالنفور أوه شاه عدالعزير ١٧١١ شبتری محود ۱۲۲ سعيب عليد الم ١٩٢٠٢٣ الكوه وارا هدم שלנישוש פאיצאיאצ شمى الدوله وواعهم ستوق البي تخبق ١٩ سم متدمعط ن ۲۹۰۵ شيت عديسانم ١١٨٨ ١١٩١٩ سيح عبدلحق د بوى ١٠١٧م ترافكن الالالالا مشران مافظ محود ١٠١٦ とんのいくくーいんけのに شيفته تواب و۲۲ خکیر ۲۸ ، ۲۸ مسادق أقامير

N. 4 1400 3/8 عنايت الترشيخ بمهوا عندلب كويندشكه ٢٠٨٣ م عوج بناعوق ١٩٧١٢٩١ عالب ١١٥٥٠ ٠٠ ١٥٣٩٥٠ 09-101-10401041040 عزونوی سلطان جمود ۱۵۰ ۲۰۹ غلام اشرت ۱۰۲ اغلام اكبر ٢٠١٧ غلام خيين فان بهمار دمهم علام شا ولبيك ١٠٠٧ علام محر ۹۹،۲۹۹ غلام صطفى ٩٩ عَلَامٌ عَلَى بُوابِ ٥٠ ٥ نوسی سہا بالدین کا میں اس میں اور اس میں اس اس میں

عيدارجم مولوي ٢٨٠ عيد عيد الغفار ٥٥٥ رالعقورسيد ١٩٠٣ عبد لحق مولوی ۱۹ مم ۱۵ عيدانشر ١٠٩٠ ١٨٧٨ عنیق محد سرم ۱۹۲۰ - ۹۵٬۳۵ عیان مرزا دشم ۱۸۸ عنیان محد تامیر المومنین ۱۸۸ عقان مرزا دست خ عثمان حضرت اميركمومنين ٢٢١٨ عرنت علام حيد ١٨٨٧ - ١٨٨٠ عشقى علمهم مهم عطالا فريالدين ١٩١١/٨٨١١ ١٩٦ على ابراسم فال سما على المجد 19 على حضرت مير لمويدن ٨ ٢ ١٠١١١١١ ١٠ ١١ تحتیش شفن ما دی ۸ ۲ ۳ – ۲۰۰ على سيدلور ١٩٩٩ – ١٩٥٥ عرعبالعزير ٢٢٣١ ١٩٢٢ 09-2010

ا قاسم میر ۹۹ م قاضی عبدا لجید ۱ سا۵ قاضي عبدارستيد ٢٠٠ قاضى عبدالودود ممهم قاضى لال محمر ٨ يهم قائم ١١٠ تنتل مرزا ۱۲، ۸،۷۸ قدرت فررت ليروهم م وام اعم -معم قلي تطب شاه ١١ قلىمرشدنواب وسويم ، ٢ يم يم ، ٢ يم المرانواب حان ٢٧٥ كاوس منتكاسم ٥ كاركرن والسعس يميس ٢ ١٤١٧ م كاشتى لاواعظه ۵٬۵۵۱ ۲۰۹٬۱۰۲ كالى داس ١٨٩ كب للولال ي ٥٠ م ١٠ م

فارابي ابوتصر ١٢٧ سا قارس و کن به بهم ۱ د مم فاروتي خواج احمد ، ساسم فاطميطيهاالسلام بهه فردوسی ۱۸۰۳، ۱۲۳ ذشة محرقاتم مندوشاه ٥٠٧، ٢٠٧ ففنل حق مولوی ۱۹۷ نضل فضل على ٧٥، ١١١١١ فطرب مرزا ١٥٠٥ فقر مرس لدين سريم أفنا استنع باقر ١٢٥ فيض بمعين الدين ١٩١٥ م١ ١٩١٠ نعنی بن سرک ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ م في معين الدين - ٩ ٩ ٥

كحقرى، لا له كاشى راج ٢٩٩١ - ١٠١٨ אופשוש איץ كارسان دناس ۱۱۸ ۱۲۵ ۲۱۰۷ گر درزی فتح علی شاه ۲۹۰ كريرس مادت ١١٢٢ اکلوے ۱۸۳ كلستن مهم ككرسط جان بارتفوك ١٠١٧، ١٠ ישלישאיום ישם 'שם שם בסי 1. A 11-111 -- 1901 AD' AJ 14. ווי גווי דריודויף שוי אאו 109 104 100 101 119 1169 (144 (144 (144 (14) 194 194 1004 06 101 100. TALLICALIA, L-V. 188, 184 'YAC 'YAD'YAI'YDW 'YD.

لبيشرنواز ١٨٩ لييشور موني رأم ١٤٩ עו יפנל ושיאחץ كرثنازاجه ١٢ ١٩٩ لرم كاراكيشب جندر ١١٢ ١١٩ كرنل اسكارك سريم العرالدين مولوى مهم ساساء ، يالم اكسيط البوشوا مهم ١٥٨ ١٨ كفايت الشركفايت وسهم ، عسهم لكبور عياس خان مم ١١- ١١ الكناك راجه ٢٢ کلانو کارڈ ۲۹ ۵۷ كليم الدين من ١٥١ ١٥١ كشواعنايت النثر وساسا كوى بحربت چند ۲۷ كرى فاورديم واسهاى ٥٠ ٥١٥٥

الميكل اسمتحد ١٨ البتلا مهم متراسارك حند ٥٧ עוקפרטיעוט בינוי ום מינוים מדוים רטבני נייווי פיקום מיקו LUL-44-4114-64 مجدوالف تاني ٤٩٨، ٩٩٧ محدملطا لأعن علام محد

١٨٦ او ٢ ١٩٤٠ ١٠ ١١٠ الله القان جيم مم ٤ ساس ماس ۱۹۰۵، ۱۹ س مهم، الودى، ايرايم مهم פדשידדשים יום שידם לעלטילול דדיד דם عدم المام ال カイトとサイト イと・ファイトのこれはのとれてのとれる ماک رام ۱۲ سودهم ۱۲ سودهم ۱۲ سودهم ۱۲ سودهم ۱۲ سودهم ۱۲ سودهم الم سوده الم سوده الم سوده الم سوده الم سوده الم كسودراز فواجهده تواز ١٩ لاكث ايرابيم بمهم لانف الراسم ٢٤٢ المحمى رائن مهدا الكشن راج ٨ محد اسحاق خال بهاور ١٢١ لغت على مردا ٢٠١٠ اء ١٠١٠ ام مع محرجتى ١٠٠١ م ١١١ م ١١١ م

مفتون قادر مختل ١٩ ٥١٥ - ٢٥ مفتی تاح الدین م مقفع الوالحسن ٢٠٩ ٢١١ متاز قاسم علی ۱۸۸ منون نظام الدين ١٩٠ غنو ، كورترحبرل ١٩١٩ ١٩٢١ ٢١٢ אושי א אשיוף ש منحور اسلان به ۲۰۵۰ منحور اسلان م DIY 'DII -0-A نشي سراسکم ديو ۱۹۰۹ ۵ منشی غلام نبی ۲۰۵۰۵ متصورعلى ١٨٤٨٨ نيكا، ١٩١ موسی علیدلسلام ۲ سوم سهمه ۲ موم مولافال ۱۸۹ مولوی عبدالرضم س. ۵ مومن، مومن على خال - ٠ ٠ ١ ٩ ٣٩ ٥

محرشاه ۱۹۱۱۱۹ اس. س مولوي احدعلي وسوه مخلص على خلص > ٢ ١١ ١١٨١ ١١١ مولوی رضوان علی ۲ س ۵ مرزا داور ۱۲۵ مرزارها عنى قلى ٢٧١ مزدا فات بلك ١١١١١١ مرتشد علی خاں ۱۰۹ مرود ۱۱۸ سعلتا اورنتيلا هم مولوى شفاعست الشرى ٥ משעני שלווות דאאו שאא مطغرطي ١٠٢١٠٠١١ معاویه احضرت ا اسه

1-14.44-144, LVO.LCI, LOO, 141+14 الردماد ١٠٠٨ المهر المها ١٠٨٥ المعداماة ושאימשל למב למע לאש מחלו מחד וופיזופיזופים פופיצופים ופיף בדיץ ישפיזקסיזאם-דדסידאפיםים DMONGON-DLA'DLY تظ ع جدرطياطياني ٢٨٥-٥٨ د نعاني مولاناشلي سمه تواب يراللطست سس ٥١١مه تورس ایدورد ۱۴۵ ت منزت دیا شکر ۱۵۵ ندوى استركلوان ۱۱۱ تدرالاسلام قاصى سما ٥ ندان الجرفيمي ١٠٥١ ١٠٠ اسيم، نيدت ديا شكر٢٩٢، ٢٩٩٠ س تانوتوي محرعلى بين ميدشار اعسويم على نوح احفرت عليالسلام ا وبم الموم الموهم بخف راسوری اسم ۱۵۸۰ ۱۸۵ انوصمام حدد ۲۰۵۰ ۱۲۵ - ۱۱۵ انساخ عيدنففورهان ١١٠٠ ١١٠٠ نوتيران عادل ١٠٠١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٢٠ ٢

-1911A11A. موست جارت اعب ١٧٢ وبدى منشى محد ١٢١١١١١١ ישיים של שויא איששיווי אווי אוויים ואיןיאין יאס אין אין אין יושט אף -אףיא פץייץץ' אבדי ואכף ידפר الماكرفنا ١٩٠٠ نادان محمعلی دا و د ۲۹۹۹۰۰۵ سخف مررا جالون ۵۳۵ نارنگ کویی چند ۱۹۹۹،۹۹۹ امم انتان مرزامنل ۱ ۵۳ - ۵۵۳ ناسخ المام مخش ١٨٨م ١٠٠٥ ١٥٠٥ تصراب المالي ١٠٩ مرم ١٠٩ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١٥ مرم ١٠١١ مرم المرم المر

ولالى، ٢ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١٥٠ ١٥٠ واقعن شاه واقعت عس 104114411-4446A وارث ينشي محد ٢ ٨٣٠ 44614614461446 واردو وليم سس ٢٨ ٥ واسكودى كأما سابع שיין אף יים ידף דים יץ אף יים יד واقتفى ابو .... ٩٠٧ بردم ، سارس ، ۵ صمع ، ساد سم ، ۱۸ م والى بنشى محدوم ١٩٢١ ٢٩٢ مهم ۵ אאשיא פיץ׳ מושי-יקש وجهى ملا ١٩ ولسن، ۲۵،۰۵۳ פעשיי אין אין אין א وحشت رضاعلی ی بر ۵ ولی اورنگ آبادی ۱۲،۸۴۱ م ۵ ولیم کیری ۲۹۵ کی ۲۰ م 044,044,040 وواداسلمان عليخال ١٢٠ - ١٢١ وديا بنى ٢٠ ١٩ المام ١٩٠ مام المام ١٩٠ مام المام ١٩٠ مام المسمى تصيرالدين ١٩ وصل، محد مظهر ۲۱۸٬۲۱۵ - ۲۳ م برنیکش ۲۰۱٬۱۱۲ ۱۸۲۲ ولارمطرعي مان ١١٤٠ ١١٠ م ١٠ والمناكر ٢٠١ ١ ٨٠١ ٥ ペル ろりいいトラートレーンカーリカーリンと אר שואר אודים אלטטונט אר

# اشار بركتنية

آباحيات ا تالیق مبندی افلاق المحستين ا طاق علالي ١ ١٩ ٣١٩ ٢ ٢ ٢ ٣ اقلاق مِندى ۸۸ ۱۹۸۸ م ۱۳۲۲ اخوان الصفا - ١٣٠٠ممم ١٠٠٠ - ١٥٥ وراكش محفل ١٠١٠/١١١١ ١١١٠ ١١١١ الميند اكبرى ١١٠ ١١٠ ١١١ ונושי שלונכפ- משישון ונישוט משם WYX Y 4 4 4 1 1 7 . 9 4 . 0 ارووتاریخ نعنی تواریخ گزیره - س ۵۰ ارودلفت ۱۱۰۱۷۹ ارد ومتولى ١٩٨٩ ١٨١م ، ٥٠٥ امرارمحبت ١٧١٩ أفتاب عالمتاب مريهم

العدليل سوريم اميم مل كزيرس أن الله يا انتخا بالخطوط لارد ولزلي أنتخاب سلطا تبدار دو ۱۱۷ ۲۱۸ مرام - 4.4. + 44 - 441 اتوارسيلي ١٠١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ اشعادتهاخ مهم انتخاب تقص ابم ۵٬۲۸۵ البداودسي سر> ۵ الجل مقدس - ١٤ TOM-199 AN PROJU

يرهني داع داسا هم יניש זצמו מחץ- מחץ يتاب ين اردد ١١١١ بندنامه جهانگری دسم

الرسخ ادب اردو مكسيند ٢٨٧ تاریخ آسام ۸۸-۱۹۱۸۹۱۸۱۱ -15-3 2 0.4-4.4. A.N تاريخ جال كائ ادرى سرا الريجين مام - سوم ا تاریخ میرتا بی 140

باغ سخن ۲۵۲ و د ۲ של בישונ פסי מאוידבוים סויםוץ 441-440.44 235 אנבידנץ ידבר ששלג شكدادب كاتائ ٥٢١٢ ישלנוט צונישון דיף יקום ויחץ תא של שאדים אים דר اوستان خیال ۲۵۱ ایندنام سعدی ۲۵۱ برتابوسری ۱۲۳ ما ۱۲۵ ما ۱۲۳ ندیاری ۲۹ م باردانش ١٩ سه وسه سهم على يدول بن سازستان وای ۱۲۰۲۳۳ س سارعشق ۱۳۹۹ ۵۹۳ سارس ووزبان وراوك ارتقا ١١٠١٧ سافرمندی ۵۵ تاریخ نگاله ۱۹۸ - ۲۵ م بيتان عيسى سردا، ١٦٧ سو١١ ير بان قاقطي - ٩٩ بهار دانش - د د

تاریخ نادری ۱۲۲ سر۱۲ - ۱۲۹ تحضرا كبرشاي مهالا تذكرة الشعرا لهمهم בצלפיתפנ דישיא אישיו-ששישישים שורש שו כנט אם الدكرة شعرا ١٥٨٨ my تذكره معنوى ساس 144-144 (111/6 6) קציישפנט אאץ تنبههالفافلين ٢٧٠ – ٢٧١ تواريخ السلاطين ٢٠٧م تواریخ بنگال ۲۰۲ تواريخ تيموري تواريخ عالمگرى ٧٠٧ تواریخ گزیره ۲۹م، ۲۰ ۵ أتوتا كما في ١١١ عدد الموام - عما اليمورنامه بهامه آمار تح اوب اردو

ارس مهده ارتخ جمانگرشای م۵۷ تاريخ مشرشاي م ٧٥ تخفة الموعدين ١١٥٥ تذكره شعراءاردد تذكره عنجة اردد 5 مامحال تا ، ه ۱۹ ۵ ۱۹ ۵ ۱۹ م ۱۹ ۵

مذب عشق ۲۲۸ - ۱۲۲۸ اخگ نامه ۱۵ פתובעוט מזא-אץץ حمانگرنتایی ۱۲۰٬۹۴۱٬۹۴۱ ۱۲۳-۱۷۱

7 چارگلش ۵۵۲٬۳۲۰-۲۲۴ م לישוטות לנפון יחוץ דיוץי יפא-אפץ

وركالس ١٠٢ ورياك لطافت ١٢ פשוניוט אחף وگ ورشن سسم ، مرم ويوان افسوس ١٠٩ - ١١٨ ديوال حس ممم ديوان جيال عاان ١١١١ ١١١٠ ١١١ ١٨٦ יונווישילי אין-איאפץפפץי אפת-תות אוותן אתון וי פי \$10'01<'0.F ولوان طوسى مهمهم ديوان فارسي والخية ٨١٥ م٠ ٥١٠ ديوان قاسم مهمهم

ديوان مخلص عدم - ٠٠٠

בשונ בנ כלים אדווי דםו وغريكا ١٩٥ احالات حيدري مم٠٥ בעובבענט חזאן - ישאן حسن اختلاط ١٠٠١ - ٩٠١ ישיט פשים אחת אך - חחש לכנו בתפו בתישים - ישושי - ישן כנפוטות לכת ב אואא לתנט שחשול אחץ تصروبيرس مههم خلاصة التواريخ ١٠١٠ ١٠١ خوان الوال 4 4 اخون تعمت ۱۹۰۷ - ۲۰ ישוניינוג מאם יפיני לבי מאם مخانة باويدهم خودلوشت حات الم

راج ملتى ١١٨١١٨١ راجريرتاب ديتيوجرتر ه رسالدائيس العارقين كمهم رسادسوال وجواب مهمهم رساله ا فدعلوم ۸۸م- ۲۹۸ روضته الشيداء ه ١٢١ ١٩١١- ١١١١ رياض السلاطين سهم زيره الاحبار 19م زبان رئية ٢٧٥

اسب رس ١٩ سيحا بلاس ١٧٢ سحرالبيان ٢٠٠١ ٩٠ ٢٩٢١٥٥ שלטישבען- יין׳ ישוישישישים מפץיושץ דן די דן די אץ אץ אמא ואט או או אי א או ארא 014-014,0.0,0.7,0.4 D 10 01401101.010 - OAA (OAL'OYY OTL תושיפני חשקי אאר كندريامه مهمه سكندرنا مربهرى مهمهم שלפוננים אים سكماس ميتي ١١٠١٠٠١٠ Y 49 (1941)94 سرالمتاخرين ١٣١١٥٤١ ٩٩٣ وبالماء سفرنامه لغلااد ۲۵۵

طرزعاشق ومعشوق ۲۹۹،۵۵ طوطي نامه مهم ١- ٥٨ ١ طلسم مبوشربا ١٥١ طومار اغلاط هدمم- ٢٨٨ کهورامهای البی ۹۹ ۲۰ - ۵۵ عده منخبه ۹۹ مم سرعم عيار دالش ١٠٠٠، ٢٠٨٠ ٢٠٠١ عیخدارم ۵۸هم، اس ۵ فارسى انعال كاعد بدنقته ساى فتوط ت تيدري ٢٠٥٠م ٥٠٥-٥٠٥ قصد لمنداختر ساس - 10س تعدم طائى وف رائش مفل ١٣١١ ٢٢٢

שלוכניש דום יחקם'-ד شابرعشرت ۱۲۵ - ۲۰۵ شامنامه فردوسي اعط ، بم بم بم شامام مهدى الاسرم شكارنامه 19 شكاسب، ١٢١ شكنتلانامك ١٨٤ - ١٩٢ شمس البيان ٤ سرم - وسرم شمشرخوانی ۱،۳- ۱۷۳ ترح ديوال غالب ٨٩ ٥ مبعصادق عمه

ص مبع صادق مهم مرب اردو ۱۹۳۱ - ۱۹۹ مرب اندو ۱۹۹ - ۱۹۹ مرب تغزل ۱۹۸۸ مط طبقات الشعرا ۱۹۳۸ مرس

كل باع بهاد ١٩٩٩، - ١٣٩٠ - ١٥٥ على دسته حدرى الها- ٢ مها کلزارابرائیم ۱۲۰ ۱۲۹ مها ، ۲ م سا ، WEI CHAV كازاردالش ١٢٢/١٣٤ - ١٣٩ گازادمضایین ۲ س س ، ۵ ساس گستان ۱۰۱۱-۱۰۱۰۱۰۹ و ۱ ۲۳۲۱ MITCHACCHAY كلش اخلاق ١١١٠ - اله - ١١٧ ككش بدخارس موس مهمم كلتن راز ۲۲۳ كلشن روح . س محكسي من م مرم كلش عشق ١٩ كلش بيند ( يذكره ) ٢٤٢٢ ١٢١ ، ١٩١

تعدينوانشاه ١١٠ ٥٣٧ - ١٨٢ تعنه فرعون ۲۰۲ تعنه كل بكاولى ركلزار يم ٢٩ ٢٠ ٢٠ بس قعتدكل ومشويرا ۱۲۲ ۹۰۳– ۱۱۳۱ قصدهروماه كا ١٢٢ قطب مشتری ۱۹ משפי מיציא עשא אראי מוסישים فواعداردو سههم کارنامیدری م.۵ كرس كتفا (دولس) ٥٨ (١٤١١ - ١٤١٧ كلكته ركولو 19م کلیات ہے ک کلیارودمشر ۱۹۰۹٬۱۱۲ ۱۲۱۳ ما۲۱

L- Tele 3 4303440 محوعراحة ساباس ويمام اس متنوى كلكته بم الم - ٢ الم Sucues Asy ציטועת נאאץ مرصونل اور كام كندلاس ١ ١ ، ١ ، ١ 190 1191110 مشرقی داستان گو ۲۹ ۷ مشرقی زبان ۲۲۷۰ مشرقى مندوستان كاسفرد م، سرام مفرح القلوب ١٩٥٠ ١٥٥ عتخب القوائد ١١٩٠١٩٠١٩-١٩٢ جاديوبلاس سايس منوى معتوى موه ٥ بحوعر خالات ازاد ۱۹۵ مراة الاخاد ١١٥١م

كلتى تدريدرى ١١١ -٣١م كارسط اوراس كاعدمهم ١٥ 44 (4164-لنحالعكم 19 199-100 695 HLA EriE كور رمغرى بنكال كے نام لميني كاخط ITA SIL گلزاریم ۱۵۵ स्त्रिशास । भव التكرى لغت ١١٠٨٠ لطاقت مندى ٢٤٢-٢٤٢ لنكوشك سروك آت اندما س 446406 ALGAC لوامع انتراق في مكارم اخلاق ١ ١١١، ليلى ومجنون مهمهم

توانی در بار ۵۹۱ تهرالبلاغ ۵۸۳ ننی لعنت

٠

واقعات اكبر ١١٠/٢ ١١٠ - ١٥٥، ٩٧٨

X

مبتوبدنش ۱۲۹،۹۱۲ م مفت مبکر،۱۳۴ سا۱ ۱۳۹ –۱۳۹۱ مهرس

میندوشان کی تقبول ترین زبان ۱۹۹۰-۱۹۹۰ سید مندوستانی پرئس ۱۹۳۰-۱۹۵۰ مندوستانی پرئس ۱۹۳-۱۹۰۰-۱۹۵۰ مندوستانی پرئس ۱۹۳-۱۹۰۰-۱۹۵۰ مرانتجاب ۱۳۵۵ مناجات الاخبار ۵۸۳ ناسخ التوادیخ ۱۳۵۰ نشریکنظیر ۹۱-۱۳۱۹ نشریکنظیر ۹۱-۱۳۱۹ نسخهٔ دلکت ۱۳۱۰۳۱

انمهٔ عندلیب ۱۸۳۳ ۱۹۹۹ ۱۷۷۸ نکات الشعر ۱۸۲۱۵ نقن سیمانی ۱۸۲۱۵ نقلیات نعانی ۱۸۹۱ – ۲۸۳۰ نقلیات میندی ۲۸

> نوطرز مرصع ۸۸ نونکشور پرلی ۸۱۸ نجم نجم بختیاری ۸۸۳۵۸۳ نسخهٔ درکشا ۹۰،۵۸۳

نظم بهار ۵۰۰ نقوسش سیامانی ۳۳۵



### Prof. - Mujibur Rahman,

M.A., W. B. E. S.,

HEAD OF THE DEPT. OF PERSIAN.

MAULANA AZAD COLLEGE. CALCUTTA.

#### YAY

درونیسر جاردد نہل (انہ - ان - حسن ہاشمی ) ہے " نیسوس صدی میں بدگال کا اردو ادب" کھکسر اردر ادب بر احسان کیا ہے ۔
انہوں نے سخت عوق رینزی - جفاکشی ارر نتحقیق اررتلاش کے بعد دنگال کے بہت ت اسے شاعروں اور آدمیوں کو منظر عام ہر النا ہے جو اب تیک قعر گمنامی میں پہرے تیے ان کی اس تحقیقی کداب کے مطابعہ سے پنا چلتا ہے کہ کیسی حنگارداں افکال کی خاکستر میں دبی ہوئی ہیں ۔

سررایسر مرصوف کی بده کداب معید دانچست اور معلومدات افزا هے اور از باب علم و د نیش کے لئے اس کا مسطدا معدد و بس ضروری ہے ۔

پروفیس معجیب الرحمن صدر شعدهٔ فارسی مرلانا آزاد کالم کلک

### Abbas Ali Khan (Bekhud)

HEAD OF THE DEPARTMENT OF
ARABIC. PERSIAN AND URDU.
MAULANA AZAD COLLEGE, CALCUTTA.
AND
LECTURER, CALCUTTA UNIVERSITY.

### **LVA**

پرومیسر نهال حسن هاشمی معروف بده جاو بد نهال طالبعلمی هی کے زمدانے سے لکھنے سرھنے کا شرق رکھتے ھیں یعنی " نریاکئی قدیم ھیں درد چراغ کے آن کے افسانے اور مقالے ملک کے موقع رسالوں میں شائع هوتے رہے هیں - لیکن کتباب زیر نظر " انیسویی صدی میں بنگال کا اُردر ادب '' ان کا ایک ناتابل فراموش کارنامیہ ھے - دنیائے ادب اردر میں بنگالہ کے گرانیقدر خدمات کو گوشهٔ گمندامی سے نکال کر تعقیق ر تلاش کی روشنی میں منظر عام ہر پیش درنا جوئے شیر لا ہے سے کم نہیں۔ بررفیسر هاشمی کا اردر ادب پر احسان ہے کہ انہوں ے ابنی تحقیق رتلاش سے اس میں نمایاں اصافیه کیا ہے - زنان رزان دران بیان دلیش اور مضمري کے اعتمار سے مدين و سنجيدہ هے -

آمید ہے کہ آردر اور ادب اردر کے چاہدے والے اِس گراں قدر خدمت کی فدر کریدگے - میں تہ دل سے مہارکناد بیش کرنا ہوں - پررفیسر موصوف ماشاءاللہ ابھی جو ں سال ہیں - خدا آنکی عمر میں برکت دے کہ آئدہ ہ آن سے بہت سی آمیدیں وابستہ ہیں -

عباس علي خان بيخود

### Head of the Department.

DEPARTMENT OF SUNNI THEOLOGY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH

#### **LVA**

### اردو ادب عبس اضافه

أردر رہان رادب کی ترنی میں بنگال کا جو حصہ رہا ہے رہ بہت اہم اور شاندار ہے لیکن اُرد رادب کے طلبا اور بہت ت اساندہ بھی فورت ولیم کالیج کے سوا اس سے کم راقف ہیں اس بنا پر عزیز مکرم جارید نہال کی کتاب جو در حقیقت دی لت کا مقالہ ہے بڑی قابل قدر اور لائق بنجسین ہے کہ موصوف نے جہہ برس کی معتنت اور تعقیق ربلاش کے بعد ایسویں صدی میں بنگال میں آردر ادب کا ایک ایسا مرقع بنا کر پیش کیا ہے جو جامع بھی ہے اور بصیبوب اصور ربی مطبوعہ یہ عور ہی معاندہ ایسا بھی نے حس سے مطبوعہ یہ عور ہی معاندہ ایسا بھی نے حس سے مطبوعہ کرئی مناخد ایسا بھی نے حس سے مطبوعہ اور بنتید عمود اور بنتید کریں ہے حس سے کا مدد بھی ہے وہ سابعہ تنصوہ اور بنتید کی ہے حس سے مطبوعہ کرئی مناخد ایسا بھی نے حس سے معاندہ ای عدد اللہ ہے حس سے الیہ نے حس پر اعدد اللہ میکر اور سنتیجید کی ر لیے کا عصصر عالب ہے ۔

اَمید فے کہ ارباب علم وادب لائق مصنف کی معذب و اور س دی قدر کو ننگے اور طلبا اس سے فائدہ اُنہائیند ۔

دستخط

سعيد احمد اكبر أبادى

### Abdur Rafu M.A.

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN
LANGUAGES (URDU)
THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

| 40B, | TAL  | TAL | LA.  | LA  | NE, |
|------|------|-----|------|-----|-----|
|      | CALC | CUT | TA-I | 16. | 1   |

#### YAY

سروایسر جاوند نهال کی گرانقدر نصنیف " انیسویں صدی میں بنگال کا اردر ادب " اپنی افادیت کے اعتصار سے اردر زبیان کے آغے از ر ارتقا سے منعلق نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہے پرونیسر صوصوف ہے بنگال میں اردر کے نشہ ور نما کا تفصیلی حائے وہ لیسے هوئے قاری کو بنگلہ زیان بنگلہ کلچر اور اسکے تاریخی اورسماجی بس منضرے بھی منعارف کرے کی کوشش کی ہے اور بڑی عرق ربزی ہے ان لفظوں کی ایک فہرست مسرئ**ب** کر دی ہے جو نڈگلہ۔ ر**ب**ان نے اردر سے مستعار لئے ھیں جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بدگالہ کی سررمین میں اردو کی جسوس کنڈی گہری ھیں اور دو زبانیں اور دو کلنچس کس طرح انگ درسرے سے پیوستہ ھیں اس سے قبل انھی اس موصوع برکتابیل لکھی جاچکی ھیں جو تشنہ ھیں اور صرف ابندائی خاعے ھی صلتے ھیں لیکن بووفیسر جاوید نہال سے اس صمی میں تحقیق سرنیب اور مواد فراهمی کے سلسلے میں حو کاوش کی ھیں وہ انہی کا حصہ ھیں انہوں نے عضمون کو وسعت دخشی ہے امید ھے کہ مختلف امتحاثات میں شریک ھونے والے طلبہ کے لئے بدکتاب مفید ہوگی زبان و بیان اور سے الگ ننقید کے اعددار سے دو کواب الذی ماثدال آب ھے

پروفيسر عبدا ارؤف

## خميم

( جماحتوق بي مصنعت محفوظ)

# وابري

وا جرهای شاه کی سریری ، در ما دلی اور فیافتی کی وجهسید فین کاروای کی مردون قدر مع فی ، بلکه پرواهی ، اسی حوصله افز انی اور قدر دانی کی وجهسی لیک بین ، ملک کے مرحظ سنے کام یاب اور ذی شور من کارسم شاہ سے سکتے۔ خود واجہ علی شاہ افتر میں ایک ساتھ میں کو ناگری تو بیاں یک جا ہوگئ تھیں ۔
ساتھ میں کو ناگری تو بیاں یک جا ہوگئ تھیں ۔

لاا بال مي سيد

50

در دورم ی جرارت می ایستان کا مسال کا مسال کا در است می ایستان کا در است می در در در می می در می می در می در

مه و جرای شاه در ان کا عبد ارسس معفری مراا من نشید اشداری ملا و در مراه ۱ در ۱

ایس تیار بواتها، ۱۵ برادیس را جر کور تعلیت مول بیا - دل آدام ک و تفی می کید داجه نے خرید لی اید "

سکونوکی اس بہامی کے ساتھ واجر علی شاہ کو ایک کے ایم میں سبکال کی میں سبکال کی مرفوب آب وہدا ہوں دن گرارسنے ہوئے۔ داجر علی شاہ کو المنوکے آجر طب کا عم مہیتہ اداج ان کے دل کو جلا آل ایم ، اس آگ میں مومی سمت کی طرح تمام عربی کھلتے دہے ، ایک شکستہ دِل ، مجول اور مجوس شاہ کو ادب وشاعری اور وقعی ومرود کی ونگین میا فال بس بناہ الی اور اس سے بہت می کتابیں تالیف و تعدیق کیں اور وہ وہ فال بس بناہ الی اور اس سے بہت می کتابیں تالیف و تعدیق کیں اور وہ وہ اور وہ دو اور وہ کتابی تالیف و تعدیق کیں اور وہ وہ اور وہ دو اور وہ کتابی تالیف و تعدیق کیں اور وہ وہ کتابی اور وہ دو اور وہ دو اور وہ کتابی تالیف و تعدیق کیں اور اور اور میں میں کتابی تالیف و تعدیق کیں اور وہ وہ کتابی اور وہ دو اور وہ کتابی کا دو اور وہ کتابی کا دو اور وہ کتابی کتابی کا دو اور وہ کتابی کا دو اور وہ کتابی کا دو اور وہ کتابی کت

واجرعلی شاہ سے اپنا اور اسینے عبدی مشہوردمرون شخصیتوں کا حال بی کاب نی میں درج کی مشہور درج کی مشہور کی میں میں درج کی لیے۔

بر نیقراقی در مسلفت و دولف سرایا تقفیر میرده برس کرس بین والدختند مکان نے دی عبرادرد زیمیا اوربنیل برس کے سن بین بلا صدور طارد تا الفعاتی و به آزاد دعیت بے سبب تخت سے محودم کیا گیا۔ بین برس سے کلکہ محالی محالی میں باتی قبر میں اس محالی میں باتی قبر میں اس محالی میں میں اس محالی میں محالی

سرسب کتابیں واجد علی شاہ سے ذاتی کتب فائے میں موجود کھیں ، مگر آج ال میں دوجاری زمانہ برد ہوسے سے دہ کئی موں گی ۔

واجدعلی شاہ نے جلاوطنی سے بعد سلیا بر سی می عقاف اٹ کا ذرکی گذاری اور عرد الام و تعکست دسین کی خاط اوب و شاعری کے علادہ دفس ورود کی دیکین مربر فریب دیا میں ناه فی، ۔ اودائی انوکی کے اریک ایام میں بسارى كماس ترسب اورماليف كس واحر شاعر على البول كي دوادين ترسيب دسيع ، دراما اوررسي من كما ل بدراكيا ، ودياكمال اور مغر اكوشاع ساع، فع اندول أن اوداتم سه اصلاح سيسه عن الك اسا در الموجود دیا دوس سے سے موال میں شاکرد کا ساتھ دیا ، اور آن کے ساتھ ہی جرق من تيرس حرى محكيال نيس دس كى نفسران وا ودعلى شاه مفردى مهد مر مستادروم بعوانت اعسلطنت بمراوات ادد تران قلد وليمي میسے ساعد قیر ہوئے ڈنران میں جاں بحق ہونے۔ در والیس ان بی زبان پر میسفطع تعاسم

ارن جو منھ سے کما کھا وہی کر استھ جان دی آب کے دردازہ پر اورم کے کھے افر ک شاعری کھی کھنوی دنگ ہیں دوی مولی ہے، البول فیادی ک زنرگی کی تلخ حقیقیوں کو اپنی مٹیاءی میں سمولے کی کیمی کوٹ تش ہیں گی ان ک عزولس معى دوا مى خطوط برسى على دس - برو و وان ادر كل وبليل سے فرصى عشق برمي اس كالبنياد طورى بدان كينداستاد مونما درج بي لكى موجوك سي كوعش كى بالول مين الجماي ذبال فاصر بيداكيا بصوميان كا برعاش دل سوخة د يوارد ب اس كا د استم على ب يروارب اس كا رُفِّ ابنا ہم کو د طفلایا تو ہوتا ذراسورج كوست رمايا توموتا اخراس سے دفاسے ناحی دفا کا دصیا ن سیم توسے یہ کیسا خیال فام اے تادال کیسا التحصنوجيوسے كاعم ال كے سلتے داكمي عم بن كيا تھا۔ قيام كلكے كے دورا س بے کسی دسیے بسی کی یا دا نہیں تلمانی درو یا تی اسی تھی حس کا اظها الاحر سلے ان اشعازیس کیا سیعے سہ ذاد تقا بسا كرت تق گوہر بادل سے يہے براسی می دورد در می می اود کنگریاوں سے مینے بری تشویش شب ورد در میں مناکالی میں مکھنو کی رکھا سے کا مقر ارمیسرا

العربياكمن كورجويس

مله کلیات د برمل شاه افرس الله ملی ملات در برمل شاه افرس الله ملی مسلس کری الله جلوبی و ملی مسلسس کری الله جلوبی ملی ما الم بیا الم مرا المحقوی

واجد نکی شاہ اختر کی دفات سے ساتھ ایک عبر گرز رکیا، لیکن ان کے ہمری الدولتی نے شیار کرتے کو ایک دوای زندگی عطا کر دی ، ان سے ہمری الحق میں اور شاء دل کا ایک چوٹا سالٹ رشیار کرتے آیا تھا ، جس کے مہری اور شاء دل کا ایک چوٹا سالٹ رشیار کرتے آیا تھا ، جس کے بہت سسے سے سے بہت سے اور ما کی دوت کے بال میں سے عبرالحیام شرکہ محقوی شعن اور ما کل فاص طور برقابل ذکر میں کھر بہت سے مبرالحیام شرکہ میں شاعری مبری کردہ میں شاعری کی منع کو ادر شن دکھا کا کا منع کو ادر شن دکھا کا در ما کو دی جا کہ سے مالی دکر دو میں شاعری کی منع کو ادر شن دکھا کا

والى الى المالى الم ي الى بخت مبتم بمي دا حرعني شاه احريك مراه كلكة إعاد رميابرة مين مستقل سكونت السياد كرنى ، والوزلى شاه سعد والبيته رسيد اليسامولوم براس كسكنك كي مواراس بيس آئي ، اوران كوشيا يري يس ده مبرت لسبب ، برسي و دومرست ساعدل كرنفييب مرموى عبرالغفورفال سأرخ في مخن شويس ان كالخدم اللي تبيل الحاب. مسم كم معادر المدام يورى في من مرام إلى المسم كا مال الدور من لكواب اور عي إدم سے بھی معلوم ہوما ہے کہ بہتم بھی مودادب کی دیاب کائی متہور سے من جون كرابل سنت سي تعلى ريك عقد لبزان كو شيا بن بس كولى فاس مبكر مالسي - مزكره عنى رادم كم مونف كالمناسي كم ميون كرهيا بين من الله لتيم كاكر ت هم، ديد اغربت د درك كرا رب بس، دورو وساؤه کے بابر بس - بیترصاحب ابل سندد انا عت سے تعلى د كيت من اس سنة بعيدوا طرستيم يريوم دن دسه سيد مستم منتى منظفه على مترست العلان سلية عقر ، مذكرة عيد المسان كى 

الم تركره في ارم الى وارسى فيادت كالرجم في

1

نہیں ملیا ،جندا شعاد نونتا درج میں سه جندا سیار تیرا درج میں اقراد تیرا میں اقراد تیرا میں اقراد تیرا میں اقراد تیرا مین الدن مرغ دل کو سیدا میں الدن مرغ دل کو سیدام کیسوئے ممدا دیرا

مر لحفار کہ وصل کوادن سے سیسم دادائے گاتین کرتے تقریم کی میں دفست۔ میسم کا انتقال کمیا برج میں ہوا ، اور دیس دہ بہر نو زمین ہونے ۔

# فتح الرول برق

ن ك ك نام در شاكرد كله.

الرق برسے فادرالکام شاعرہے۔ یی می سیسات اخر اع کرنے س ن كركمال معا، كرا فنوس مع كرمنا بىدد بالرك ونكين الول من أبيس معى دياك مينيون كومحسوس كرسان بهيس دياء اوزان كى شاعرى بى كالوكيليل كمنتكى جوني اوربانكى جيون كي الكورهندون من أبحى لي كني ادر لحكنوكي روايي مدودست ما برز بولي -برق کے مشہور شاکر دوں بی جلال اور ستح بوست من سے

نساخ سے اسع تزکرے میں برق کاوال احتمال سے لکھا ہے۔ " من تخلص نع الدوله بختى الملك مرزا محريضافان بهاد رفلت كاظم على دمالح شاكروناسي واجرعلى شاوك بمراد كلكة مين است تقع يرعه مدام مين بين وفات يا

شودس كمي كف - صاحب والون تردك بس مله سان سے برق سے بادہ استال جی سی سے

بادم و گال آشناست ، محرفر مت سبع شق

معتنم دریاس سنکے کا سہا را ہو گیا

تسكانام داود كرجون مان دو دسكولينا محمم بوم كل آندد معاسر المراشر المراس المعالم مال بعود ودرا الكالى معالم مرى المحالة

۱۲ یس بورو نابوں قربے ہیں مجھے بنس سنس کے بنو کرسے عنق بہی اوس کی سسنرامونی ہے۔

اددی کرتی لال کچین او دادی بیستبری کوٹ لگی ایم سے نظا جا شرکا شکوا ایر تی رول پچوٹ لگی برق مذهرب بڑے عزب کوشا عرصے بلکہ ایک عظیم اور مخلص النال بی داجد علی شاہ کی جلافتی کے وقت بہرت سے لاکوں نے ان کا ساتھ چھوڈ دیا ، اتیم سکھندی جو اخر کے استاد تھے ، ان کو بھول کئے ، لیکن برق کی غیرت منزطبیت سکھندی جو اخر کے استاد تھے ، ان کو بھول کئے ، لیکن برق کی غیرت منزطبیت

كاش الروليهار

مركرا بهوك سلن اسيخ أسيب كورندة جادير بناديا ي

کافن اسردلدمرداعلی بہا در بہآر الکھنؤیں بیرا ہوت۔ ان کی شاعری کھنؤ کی ادبی فعنایس منظری ، ادروا جرعلی شاہ افر کے ساتقد کھنؤ سے شاعوں کا بڑکا دوال کلکے آیا تھا ، اس میں بہار کھی شامل کھے۔ بہآرے اپنی ڈرگ کے سکے بقیہ آیا م مگیا برکن میں گزا دے۔ تذکرہ تینی رادم کے مولوی بخف دام پوری سے لکھا ہے۔

"بهار كلش الدوله مردا على بها در تفتوم المرشيا برج كلكة مكن في .... ير" بهالكا محنوك باكمال ادرأ متادن شاع دن مين شادموتا عطاء اكثر مذكره الريسون سئ بهار تا ذكر كماست ، ليكن تيام كلكة ك دودان بين ان ك د ماركى كم نامى كى د بير ما در مي ليسى ربى ، بها دحفرت سلطان عالم دا در الله الله ك محبت بن ان كيمراه كلكة ك ادرببت دون كك مليا ارك مين معمليد مولوی بخف سے مکھاستے کہ ایسے ساحب کال واکوں کی دجہ سے کلکہ کی تقریم بأك المحى عن ودمة كيال كلكة ادركيال اليست صاحب كمال معزات! ان مى در در الما در مال الركوب سے كلكة كوباع جنت بناد با تعا اور كلكتے كى ادبى ومناان حضربت كے احدان سے مید دبی دسم كيا بهادد استخ العقيره شيد عقي ادرم نتي كوني بس برطولي د عقق عقي اسن اس كي باوجود وه روش فيال اورد وت ضمير القي بهماد المحدورت ترصام كي ثبا میں ایک۔ زبردسنت اود الراشكر مفست بھی ہے جوا دبی تربیا میں بے تور مقبول موتی . ،

به آدنو گوادر برگرشا وسع اور کن اصناف سن میس دست گاد کامل رکھے سطے ، ان کی بور کس شکفتم ادا دِل میں اُم و جاسے والی میں ادرون کارا میں اورون کارا میں کسے سطے ، ان کی بور کسی سکفتم اور دِل میں لکھے ، اور حرد ندت کھی ارت

قطعات بھی گر رکنے اور تعلی کی سکن ان کا اینار نگے۔ ورک می تایال مدتاست الدددمرك أسادفن شاء دن كافرح بهاد في عول ب ويد بداکی، تادر سیماست، استعارسے اور کنا اس کے ، رفحل استعال نے ان کو الحيد اسكول ك اسابر وسي سفرد مقام عطاكيا-

قیام میا برج سے دوران میں ہا رشاع سے کی محافل میں بنی ترکی میدے معے مولوی علی محف رام اوری سے حفرت داعے عوراز سی متابے ق جو محفل منعقد کی تھی اس میں انہوں سے بڑی کام یا ب عزول سنائی تھی جوہیاں

نقل کی جائی ہے۔ مختل کی مان میں جو دولت کا مسر خطام خطار ال کھول کی ہو جائے کا مسر خطام خطار ال کھول کی ہو جائے کا آج مجكولهي اوبل كرز ليجب اسه دى ادكس أسكاكا مساك يو ماسك كيا خركتي كانصب أج بي سوعائدي آج کی دان جو ہونا ہے و وہوں اسے کا یہ بھی بھیکے ہوستے وامن کوبھکو جائے گا أب كانام دنكس منانام ولوعلك اب جوانی میں جو موتا ہے وہ موجا کا

دستيك دو رسع جس السود سك درماكا المراح الرسان كم لن وتناسع شام سے بیند دائیں آئی برے بہلویس الحرك فيحيم مرست أسي مرساخ واسل ول سيع آب أب كنامول به عدد فركرك ما تقد عرسے ون س سنری آر فلند حسر سے توسوح ہے کیس اوس کا

ا عبهار اس بين عرى دو دن ب بهار بالمركون كيول مركات المستطركون بوطائك كا مخن شعرا مس سآخ من بدا ذكاهال اقتصادست لكهام ر بہادی مس روائل میں کو کھند کے مشاہد سے کھنوی شاکر در شک ارتا اور کھند کے مشاہد سے مساور دالال کی کھنوی سے اس کے کھند کے مشاہد سے مساور دالال کے اس ویکھا ہے مساور دالال کی استار کھی انسار کھی لفل سے مساور کی استار کھی لفل سے میں جو بھیرا موں قرآ و زود آئی ہے ایک میں جو بہر بہر بین کھو بھیے جیاآئی ہے ایک میں جو بہر بہر بین کھو بھیے جیاآئی ہے ایک میں جو بہر بہر بین کھو بھی کھنوی دواج سے مطابق ہے ۔ انہوں ہے دل کی شامی کھی کھنوی دواج سے مبارک آخری آیا م پر بردا بڑا ہوا ہے کی در دون والف کے فلے میں کھوئے در ہے ۔ بہارک آخری آیا م پر بردا بڑا ہوا ہے دواج معلی شامی کی در بن والف کے فلے میں کھوئے در ہے ۔ بہارک آخری آیا م پر بردا بڑا ہوا ہے دواج معلی شامی کی دور بھا اور کے آخری آیا م پر بردا بڑا ہوا ہے دواج معلی شامی کی دور بھی اس کے میں دواج کے اس میں کھوئے کے دور کی اس میں کھوئے کو دوئے گئے کا دور کی کھوئے کے دور کی کھوئے کی کھوئے کے دور کی کھوئے کے کہ کوئے کی کھوئے کے دور کی کھوئے کی کھوئے کے کہ کوئے کی کھوئے کھوئے کی کھوئے کے کہ کوئے کی کھوئے کی کھوئے کوئے کہ کھوئے کے کہ کھوئے کوئے کہ کھوئے کوئے کہ کھوئے کے کھوئے کی کھوئے کے کہ کھوئے کوئے کی کھوئے کے کھوئے کی کھوئے کوئے کوئے کوئے کھوئے کوئے کوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کوئے کوئے کے کھوئے کوئے کوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کوئے کوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کوئے کوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کے کھوئے کوئے کے کھوئے کوئے کے کھوئے کوئے کے کھوئے کے

منشى عبدالكريم أبد

> له سبن شوانساخ ص ۱۹۹ سه تزکرهٔ غینی ارم ص ۲۵ - ۵۵

آبرستاع سے زیا دہ مخلص انسان اور مہدود وست تھ، کلکے ہیں ان کی بڑی آؤ بھلت ہوئی اور ان کی نئیک طبیعت، رواداری اور عجی والک کے بیات کی بڑی کا مافظہ کے کا دبی محافل میں ان کی اپنی ایک الگ فلگ با دی تھی ابر کا مافظہ بہمت بڑ تھا ، وہ کلکتے کے مشہورا خبالا حبل المتین ، اور مام جہاں نما سے والب تہ رہے ، اور ان اخبالات میں نظوں کے مصلے کی دیکھ بھال ان کے مبرد مقی ، آبر کو نوتیہ استعار کہنے میں بھی کا دبھا اور انہوں سنے اپنی نعلی نظروں کو کے برا انسان کی میرد بجو کہ کا من سے جندا شعال بھی ، آبر کو نوتیہ استعار کے جندا شعال درائم و کا میں ساتھ کی دروے کی جاتے ہیں سے دروے کئے جاتے ہیں سے دروے کئے جاتے ہیں سے دروے کئے واتے ہیں سے دروے کہی جب مجوب سبحال کی طوف

بحول مائے وہ بہادباع جنست کو آبر دیکھے دفوال کر برسے کے گلتال کی طرف

> بہ کا دے الی مری تقریرکسی ونت مفردت کی دکھا دے تھے تقویرکسی وقت

### A Land Mark in the History of Urdu Literature.

The Development of Urdu Language and Literature in West Ben -gal (1800-1900) by Prof M.N. Hasan Hashmi is a landmark in the History of Urdu Literature. Historians of Urdu so far con -fined the development of this language in this region to the ac tivities associated with the Fort William College under the guid -ance of John Gilchrist, but this book has opened up yet undiscovered vistas and has disinterred and retrieved Urdu from the so far unexpected quarters of West Bengal.

Delhi, Lucknow Lahore & Hyderabad no doubt played a vital role in the progress of Urdu during the nineteenth century and nobody ever tried to explore the silent yet important contributon made by West Bengal to this living and life-giving language of India, but Prof. Hashmi's researches have accorded a very prominent and a proud place to West Bengal in the field of Urdu Literature. The Education Dept. of West Bengal, to which Prof. Hashmi belongs, should take a note of it and appropriately reward the author with due recognition. The appearance of this book will necessitate a re-writing of the history of Urdu Literature and essentially need an additional chapter about its trends and strides in West Bengal. I appreciate the pains under -taken by Prof. Hashmi and congratulate him for ably harness -ing the facts he has discovered which otherwise were liable to be consigned to oblivion.

The book is sure to open up portals of furthar studies in the subject for future research scholars to supplement and complement the book so as to bring it up-to-date. This book is a pioneer in the field as hitherto no such intensive and comprehensive a venture was undertaken by any scholar and this book is sure to prove a beacon-light to teachers and students of Urdu both. It provides an excllent reading even to a laymaa. No communal bias has been allowed to enter into the treatment of the subject and the claim of secularism and universal popularity and approbation of the Urdu Language has been

fully vindicated by the learned author.

### Dr. HIRA LALL CHOPRA

ALL PROS M. A. (Lahore), D. Litt. (Teheran) PUNIAB UNIVERSITY GOLD MEDALIST MEDALIST OF THE IMPERIAL IRANIAN GOVY. LECTURER, CALCUTTA UNIVERSITY

### IN THE NAME OF ALLAH THE MOST BENEFICENT AND MERCIFUL

### ا نسگريزي كتابون كي فهر ست

A Brief History of Hoogly dist Crawford. 31,484

Annals of the College of Fort William. 55,63,67,70,78,

79,88,206,383,402.

Bengal Under Akbar and Jahangir. 41
Bengali Literature in 19th century. 29,37,40,47
Bengal Gazette, Hicki. 40
Bengal past and present. 65

Calcutta in olden days. 37,40

English man [Statesman] 419

Grammar of the Hindustani Language . 65
Historic De Literature Hinduni Et Hindustani . 258

History of Serampur Missionary. 528

Linguistic Survey of India . 43

Imperial Gazatteers of India. 23 Vol 1

Memoirs to Waren Hastings. Vol 1 41

Origin and development of Bengali Language.

Regulations of the Bengal Code. 30.

The History of Bengal, Bihar and Orissa under British

The life of Divan Ram Kanwal Sen. 65,66

The Element of History

This page printed at:

Amolia Art Press

104 Lower Chitpur Road, Calcutta 1

Phone: 44-2107



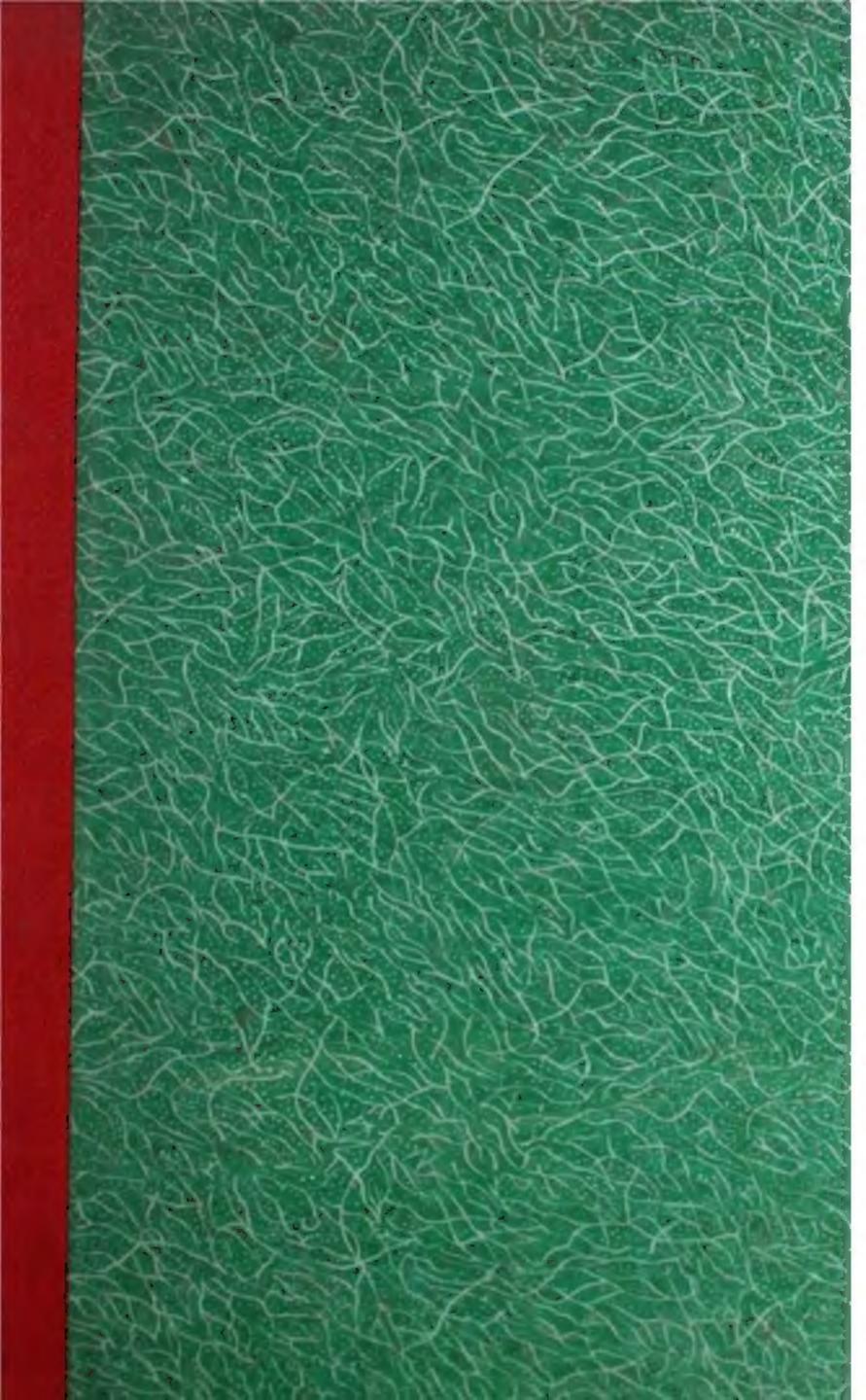